6

المنافعة الم

سُوْرُوُ الْخَارِينَ تَ شَيْوُرُوُ الْخَارِينَ



مُولانًا مُحُدِّ آصفْ قاسمی امِیْرِجَامِعه ایسَ لامِیْه کینیدُا

### بِشِيْلِنَا لِلْهِ الْمُحَيِّرِ الْمُحَيِّرِ

# وَلَقَدُ يَتَرَنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِنْ مُّدَّكِرٍ

ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کردیا ہے۔ ہے کوئی غور و فکر کرنے والا



سُيُورَةُ الْحَارِينَ تَا سُيُورَةُ النَّايِنَ

جِلد٢

مُولِانًا مُحُدُّ آصَفْ قَالِيمِي امِيْرِ جَامِعه لِيث لَامِيْه كينيدُا



## فگر س

| صغخبر | عنوان                     | لنبرشار | صخيبر     | عنوان                       | نبرشار |
|-------|---------------------------|---------|-----------|-----------------------------|--------|
| Ira   | تعارف سورة الطلاق         | 14      | ۵         | تعارف سورة الحديد           |        |
| IMA   | ترجمه وتشريح سورة الطلاق  | IA      | ۸         | ترجمه وتشريح سورة الحديد    | ۲      |
| 144   | تعارف سورة التحريم        | 19      | m         | تعارف سورة المجادله         | ۳      |
| 14+   | ترجمه وتشريح سورة التحريم | r•      | mh        | ترجمه وتشرت سورة المجادله   | ۳      |
| 110   | تغارف سورة الملك          | . ri    | ٥٣        | تعارف سورة الحشر            | ۵      |
| 1/19  | ترجمه وتشرت سورة الملك    | 77      | ۲۵        | ترجمه وتشرت سورة الحشر      | ٧      |
| r.a   | تعارف سورة القلم          | ۲۳      | 49        | تعارف سورة المتحنه          | ۷      |
| r.A   | ترجمه وتشريح سورة القلم   | rr      | ٨٢        | ترجمه وتشرت سورة المتحنه    | ٨      |
| 772   | تعارف سورة الحاقه         | 10      | 92        | تعارف سورة القف             | 9      |
| 779   | ترجمه وتشريح سورة الحاقه  | ۲۲      | 99        | ترجمه وتشرت كسورة الصف      | 1+     |
| rmi   | تعارف سورة المعارج        | : 12    | 1+9       | تعارف سورة الجمعه           | 11     |
| 444   | ترجمه وتشريح سورة المعارج | M       | 111       | ترجمه وتشرت سورة الجمعه     | . 11   |
| raa   | تعارف سورهٔ نوح           | 19      | 111       | تعارف سورة المنافقون        | 11"    |
| 102   | ترجمه وتشريح سوره نوح     | ۳.      | ָ זְדְרָּ | ترجمه وتشرت كسورة المنافقون | ۱۳     |
| 742   | تعارف سورهٔ جن            | M       | 'IPP      | تعارف سورة التغابن          | 10     |
| 120   | ترجمه وتشريح سوره جن      | ۳۲      | 1800      | ترجمه وتشرت سورة التغابن    | 14     |

### فگرست

| صخيبر       | عنوان                                        | لنبرثنار | صخيم        | عنوان                      | لمبرشار    |
|-------------|----------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|------------|
| <b>190</b>  | تعارف سورة التكوير                           | ۳۹       | Mm          | تعارف سورهٔ مزمل           | ٣٣         |
| ۳۹۲         | ترجمه وتشرت كسورة التكوير                    | ۵۰       | MA          | ترجمه وتشريح سورهٔ مزل     | . ۳/۳      |
| 4+4         | تعارف سورة الانفطار                          | ۵۱       | 190         | تعارف سورة مدثر            | ro         |
| 4.          | ترجمه وتشريح سورة الانفطار                   | or       | 191         | ترجمه وتشرشتك سورة مدثر    | ۳٦         |
| <b>۱۴۰۹</b> | تعارف سورة المطففين<br>التعارف سورة المطففين | ٥٣       | mim         | تعارف عورة القيامه         | ٣2         |
| اایم        | ترجمه وتشريح سورة المطففين                   | ۵۴       | 710         | ترجمه وتشزيح سورة القيامه  | M          |
| יואא י      | تعارف سورة الانشقاق                          | ۵۵       | ۳۳۱         | تعارف سورة الدهر           | <b>m</b> 9 |
| ٣٢٣         | ترجمه وتشريح سورة الانشقاق                   | ra       | mmm         | ترجمه وتشرتح سورة الدهر    | 4٠٨        |
| اسما        | تعارف سورة البروج                            | ۵۷       | rra         | تعارف مورة المرسلات        | M          |
| ٣٣٣         | ترجمه وتشريح سورة البروج                     | ۵۸       | <b>rr</b> 2 | ترجمه وتشرح سورة المرسلات  | ۲۲         |
| ממו         | تعارف سورة الطارق                            | ۵۹       | <b>r</b> 0∠ | تعارف سورة النبا           | ۳۳         |
| מאר         | ترجمه وتشريح سورة الطارق                     | 4.       | r09         | ترجمه وتشرت كسورة النبا    | . 1010     |
| ١٣٩         | تعارف سورة الاعلى                            | 71       | 749         | تعارف سورة النازعات        | <b>10</b>  |
| 167         | ترجمه وتشرت سورة الاعلى                      | 75       | 121         | ترجمه وتشريح سورة النازعات | ۲٦         |
| 10Z         | تعارف سورة الغاشيه                           | 40       | ۳۸۳         | تعارف سورهٔ عبس            | r <u>z</u> |
| MOA         | ر جمه وتشرح سورة الغاشيه                     | ٦٣       | 77.0        | ترجمه وتشرت سوره عبس       | ۳۸         |

### فگر س

| منختبر | عنوان                      | نمبرشار | منحنبر | عنوان                      | المبرشار |
|--------|----------------------------|---------|--------|----------------------------|----------|
| am     | تعارف سورة القدر           | ٨١      | M47    | تعارف سورة الفجر           | 10       |
| ۵۳۳    | ترجمه وتشرت سورة القدر     | ٨٢      | ۳۲۹    | ترجمه وتشرح سورة الفجر     | 77       |
| ۵۳۹    | تعارف سورة البينه          | ۸۳      | M      | تعارف سورة البلد           | 42       |
| ۱۵۵    | ترجمه وتشرت كسورة البينه   | ۸۳      | PAF    | ترجمه وتشرت سورة البلد     | ۸۲       |
| ۵۵۷    | تعارف سورة الزلزال         | ۸۵      | ۳۹۳    | الة<br>تعارف سورة الشمس    | 49       |
| ۵۵۹    | ترجمه وتشريح سورة الزلزال  | ΥΛ      | Lak    | ترجمه وتشريح سورة الشمس    | ۷٠       |
| ara    | تعارف سورة العاديات        | ٨٧      | 144    | تعارف سورة اليل            | 41       |
| 242    | ترجمه وتشريح سورة العاديات | ۸۸      | ۵+۱    | ترجمه وتشريح سورة اليل     | 4        |
| 020    | تعارف سورة القارعه         | ۸۹      | ۵۰۷    | تعارف سورة الضحل           | 20       |
| ۵۷۵    | ترجمه وتشريح سورة القارعه  | 9+      | ۵+۸    | ترجمه وتشريح سورة الضحل    | 20       |
| ۵۸۱    | تعارف سورة التكاثر         | 91      | ۵۱۳    | تعارف سورة الانشراح        | 20       |
| ۵۸۳    | ترجمه وتشريح سورة الهيكاثر | 97      | air    | ترجمه وتشريح سورة الانشراح | ۷۲       |
| ۵۸۹    | تعارف سورة العصر           | 91"     | 011    | تعارف سورة النين           | 44       |
| 091    | ترجمه وتشرح سورة العصر     | 90      | ۵۲۳    | ترجمه وتشريح سورة النين    | ۷۸       |
| 092    | تعارف سورة القمر ه         | 95      | ۵۲۹    | تعارف سورة العلق           | 49       |
| ۵۹۹    | ترجمه وتشريح سورة القمزه   | ۹۲      | ٥٣١    | ترجمه وتشريح سورة العلق    | ۸٠       |

### فگر سټ

| صغخبر | عنوان                        | لنبرثنار | صخيبر | عنوان                      | لنبرثار |
|-------|------------------------------|----------|-------|----------------------------|---------|
| 779   | تعارف مورة الفلق بسورة الناس | 111      | 4+0   | تعارف سورة الفيل           | 92      |
| 428   | ترجمه وتشرت سورة الفلق       | ۱۱۳      | Y+Z   | ترجمه وتشريح سورة الفيل    | 91      |
| 422   | ترجمه وتشرت كسورة الفلق      | 110      | 411   | تعارف سورة القريش          | 99      |
|       | ,                            |          | alr   | ترجمه وتشريح سورة القريش   | 100     |
|       |                              |          | 719   | تعارف سورة الماعون         | 1+1     |
|       |                              |          | ואר   | ترجمه وتشرت كسورة الماعون  | 1+1     |
|       |                              |          | 772   | تعارف سورة الكوثر          | 101     |
|       |                              |          | 44.   | ترجمه وتشرت كسورة الكوثر   | 1+14    |
|       |                              |          | 410   | تعارف سورة الكافرون        | 1.0     |
|       |                              |          | 7r2   | ترجمه وتشرتح سورة الكافرون | 1+4     |
|       |                              |          | 400   | تعارف سورة النصر           | 1+4     |
|       |                              |          | מיזר  | ترجمه وتشريح سورة النصر    | 1•A     |
|       |                              |          | IGF   | تعارف سورهٔ تبت            | 1+9     |
|       |                              |          | 70r   | ترجمه وتشرح سوره تبت       | 11+     |
|       |                              |          | ודר   | تعارف سورة لاخلاص          | 111     |
|       |                              |          | 775   | ترجمه وتشريح سورة لاخلاص   | III     |

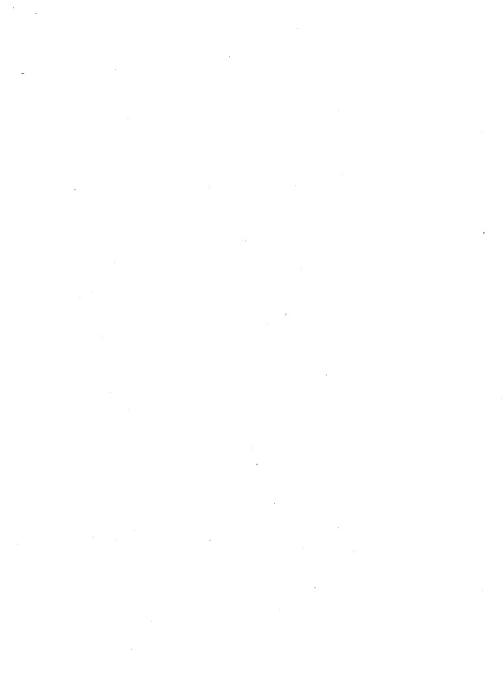



پاره نمبر ۲۷ قال فماخطیکم

سورة نمبر ك۵ الحرييل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# و تورف مورة الحديد م

### بست واللوالزم والتحيي

🛧 زمین وآسان کی ہر چیز اس حکمت والے اللہ کی یا کیزگی بیان کرتی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے اور وہ ہرطرح کی قدرت وطاقت کا مالک ہے۔ وہی اول وہی آخر وہی ظاہراوروہی باطن ہے۔اس نے جس چیز کو بیان کیا ہےوہ شک وشیہ سے بالاتر ہے۔اس الله نے زمین وآسان کو چھودنوں میں پیدا کیا اور پھروہ اپنی شان کےمطابق عرش برجلوہ گر موا کوئی چیز جوزمین میں داخل ہوتی ہے یااس سے باہر نکلتی ہے۔ جو چیز آسان سے اترتی یا آسان کی طرف چڑھتی ہے اسے ہر چیز کاعلم ہے۔ فرمایا کرتم کہیں بھی ہووہ تہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم اس سے کسی طرح بھی چیسے نہیں سکتے۔ وہ تہارے سارے اعمال کود مکھ رہا ہے۔ وہی زمین وآسان کی سلطنت کا مالک ہے۔ وہی اللہ ہے جورات کو دن میں اور دن کورات میں داخل کرتا ہے۔ وہ سینوں اور دلوں میں جھیے ہوئے ہرراز سے واقف ہے۔ وہ اللہ جس کی ہیہ شان ہے دہی اس لائق ہے کہ اس پر ایمان لا کر اس کی عبادت و ہندگی کی جائے اور وہ جسیبا تھم دےاس بھل کرنا جاہیے۔

| 57         | سورة نمبر    |
|------------|--------------|
| 4          | كلركوع       |
| . 29       | آيات         |
| 586        | الفاظ وكلمات |
| 2599       | حروف         |
| مدينةمنوره | مقام نزول    |

فرمایا کہ فتح کمہ کے بعد جولوگ اپنے مال کواللہ کے راہتے میں خرچ کریں کے اور جہاد کریں گے وہ ان لوگوں کے برابر ہرگزنہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح کمہ سے پہلے جان و مال کی قربانیاں دی تعیں۔ویسے اللہ ہرایک کے خلوص اور قربانی کو قبول کرتا ہے۔

ا کے ایمان والوا تمہارے ہاتھ میں جو کچھ مال ودولت ہے در حقیقت الله كے رائے ميں دين اسلام كى اس كامالك الله بى بودى الله تهميں اسے رائے ميں خرچ كرنے كا عكم ديتا ہے۔ تم كسي تجوى اور کچکی کو قریب نہ آنے دو۔اللہ کے رائے میں خرج کرنا کو یااللہ کو قرض حسند بناہے جس برے انتہا اجروثواب ہےاوراللہ اس مال کو دوگنا اور چوگنا کر کے واپس کرے گافر مایا کہ جومومن مردادرمومن عورتیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں مگے ان کو قیامت کے دن ایک ایسا نورعطا کیا جائے گا جوان کے آ کے اور ان کے داہنی جانب دوڑتا ہوگا جس سے بل صراط بر چلنا

رتی کے لیے جو مال خرچ کیا جائے گا وہ کوما اللہ کے ذیے ایک قرض ے۔اوراللہ تعالیٰ اس کو بہت پوھا ج ما کرادا فرما کیں مے اور اس کے علاوہ وہ بہترین اجر کے مستحق بھی آسان ہوگااوران کوالی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جوایک بہت بڑی کا میا بی ہوگ۔

لیکن وہ منافق جو پوری طرح ایمان ندلائے تنے اور ندانہوں نے اللہ کے راستے میں خرج کیا

تعاوہ اس نور سے محروم رہیں گے اور اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ جب مونین بل صراط پر
سے نور اور روثیٰ میں چلنے کی کوشش کریں گے اور االل ایمان کی رفتار تیز ہوگی اس وقت وہ

منافق کہیں گے کہ ذرا آ ہتہ چلو تا کہ ہم بھی تبہارے ساتھ چل سکیس۔ایی بھی کیا ہے مروتی
سے کیا دنیا میں ہم ایک ساتھ نہ رہتے تھے۔اس یرموس جواب دیں گے کہ آج تم ہمارے

انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تقدیر الٰہی ہے۔ اگر دنیا میں پچھ حاصل نہ ہوتو اس پر رخ اورافسوں نہ کرنا چاہیے اور اگر بہت پچھ مل تق چاہئے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بخت نا پہند ہوتے ہیں۔

ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ دنیا میں تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رکھا تھا اور تم اپنے مفادات میں اس طرح الجھے رہے کہ تم ہدایت ندحاصل کر سکے اور تنہیں ای حالت میں موت آگئ۔اب تمہارا ٹھ کا ناجہنم ہی ہوسکتا ہے۔

ہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرماد یا کہ اہل ایمان کا کام یمی ہے کہ وہ اللہ کے رائے میں خرج کرتے رہیں جس پر انہیں اجڑ عظیم عطا کیا جائے گا گر اس سب کے باوجودوہ ان صحابہ کرام ٹے دریے کوئیں پینچ سکتے۔ جنہوں نے فتح کمنے پہلے اپنے جان و مال کی قربانیاں دی تھیں۔ان کا اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین مقام ہے۔

ہ اللہ نے سوال کیا ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یا دکی طرف جھک جا کیں؟ اوروہ ان اہل کتاب یہود اور نصار کی کی طرح نہ ہو جا کیں جنہوں نے اپنی برعملیوں کی وجہ ہے اپنے آپ کو غفلت میں اور دھو کے میں ڈال رکھا تھا اور جب بھی ان کوکوئی نفیحت کی گئی تو انہوں نے اس کو مانے سے انکار کر دیا اور سلسل اپنی نافر مانیوں اور گئا ہوں میں چھنے رہے۔ فر مایا کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاکر ان کی تصدیق کریں گے اور ان کی اطاعت کر کے گنا ہوں سے بچے رہیں گے ایسے لوگ الیئے پر وردگار کے زدیکے صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے زبر دست اجرا ور نور ہوگا اور کا فروں کے لیے جنہم کی آگ ہوگی۔

ہ ہ فرمایا کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کھیل تماشہ، ایک دوسرے پرفخر وغرور، مال اور اولا دمیں ایک دوسرے

ے آگے برھنے کی جدوجہد کے سوا اور کیا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور دنیا کی زندگی انتہائی نا پائیدار ہے۔ دنیا کی زندگی

اس کھیتی کی طرح ہے جوخوب پھلتی پھولتی اور سرسبز وشا داب ہو جاتی ہے۔ کسان اس کو دکھے دکھے رخوش ہوتا ہے۔ پھر وہی کھتی زروہو

کرچورہ چورہ چورہ چورہ چواتی ہے۔ ایسے بی دنیا میں ایک آ دمی خوب کما تا ہے، اپنے چاروں طرف راحتوں اور آرام کے سامان جمع کر تار ہتا

ہوتی۔ جب کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اللہ سب اوگوں کو مغفرت اور اس جنت کی طرف بلاتا ہے جو ایمان والوں کے لیے

ہوتی۔ جب کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اللہ سب اوگوں کو مغفرت اور اس جنت کی طرف بلاتا ہے جو ایمان والوں کے لیے

تیار کی گئی ہے۔

الله ایمان کو بتایا گیا که آدی پر جوبھی مصیبت آتی ہے دہ اس کی تقدیر ہے۔ لبندااگر دنیا میں کچھ حاصل نہ ہوتو اس پر رخ اورافسوس نہ کرنا چا ہیے اوراگر بہت کچھل جائے تو اس پراتر ایا نہ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوشتی بازاور مخر و فرور کرنے والے مخت نالیند ہیں۔

اللہ نے اللہ تعالی نے اپنے تمام پیغیروں کوانسانوں کی اصلاح اورعدل وانصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا کہاس اللہ نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی ہیت ہے۔ اس کے ذرایعہ سامان جنگ تیار کیا جاتا ہے تا کہ اس کے ذرایعہ جہاد کیا جائے جو انسانوں کے لیے بڑی آزمائش ہے تا کہ اللہ جان لے کہ کون اس کے دین اوراس کے رسولوں کی مد کرتا ہے۔

ہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کو پیغیبر بنا کر بھیجااوران کی اولا دہیں نبوت اور کتاب کا سلسلہ قائم کیا۔ان کے بعد اللہ کے پیغیبرآتے رہے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ٹا این مریم کو پیغیبر بنا کران کو انجیل جیسی کتاب عطا فرمائی کیکن ان کے ماننے والوں نے اس کتاب پڑھل کرنے کے بجائے رہبا نبیت یعنی ترک دنیا کوافقتیا دکرلیا حالا تکہ اللہ نے ان کو اس کی کوئی تعلیم شددی تھی۔

ہے فرمایا کہ جولوگ حضرت عیسی ابن مریم پر ایمان لائے تھے ان کو حضرت مجم مصطفیٰ عظیقی پر ایمان لا تا چاہیے اور ان کی نقسد بق کرنی چاہیے اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو دوگرنا اجر وقو اب عطافر مائے گا لیعنی حضرت عیسی اور حضرت مجمع عظیقی وونوں پر ایمان لانے کا اجرد گنا کر دیا جائے گا اور اللہ ان کو ایسا نور عطافر مائے گا جس کے ذریعہ بل صراط پر چلنا آسان ہوجائے گا۔ فرمایا کہ اللہ ان کا اجرد گنا کر دیا جائے گا اور اللہ ان کو ایسانور عطافر مائے گا جس کے ذریعہ بل صراط پر چلنا آسان ہوجائے گا۔ فرمایا کہ اللہ ان کہ اللہ ان کہ ان پر ایمان شدائیں گے وہ اللہ کی جرد صدت سے محروم رہیں گے اور وہ قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ وہائیں گے۔

#### مَّ سُوْرَةُ الْحَالِيْلِ \*

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرِّحِيْ

#### زجمه: آیت نمبرا تالا

جو کچھآ سانوں اور زمین میں ہوہ سب اس کی تیج کرتے ہیں۔ وہی زبردست حکمت والا ہے۔ آ سانوں اور زمین میں ہو وہ سب اس کی تیج کرتے ہیں۔ وہی موت دیتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ وہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے۔ اس نے آ سانوں اور زمین کو چھدنوں میں پیدا کیا ہے۔ پھروہ عرش پر جلوہ خوب جانے والا ہے۔ اس نے آ سانوں اور زمین کو چھدنوں میں پیدا کیا ہے۔ پھروہ عرش پر جلوہ

فرما ہوا۔ وہ ہراس چیز کواچھی طرح جانتا ہے جوز مین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے باہر
آتی ہے۔ اور جو چیز آسان سے اترتی ہے اور جو چیز ان (آسانوں) میں چڑھتی ہے۔ اورتم کہیں
بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اورتم جو پھی کرتے ہوا سے وہ دیکھتا ہے۔ آسانوں اور زمین میں اس کی بادشاہت ہے اور تمام کاموں کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اور وہی دن کورات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے (رازوں اور) حالات کو جانے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا

لِلْجُ اندرداغل ہوتا ہے عُورُجُ چڑھتا ہے۔ بلند ہوتا ہے نُولُ اترتا ہے

### (تشريخ: آيت نمبرا تا1

سے بلندو برتر ہے۔ اس کی حقیقت تک انسانی عقل اور خیال کا پینچنامکن ہی نہیں ہے۔ لہذاوہ بی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ خلاصہ بیہ کہ اس کا نتات کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ بی ایک ذات ہے جواول بھی ہے آخر بھی ہے، طاہر بھی ہے اور باطن و تحقی بھی ہے اور باطن و تحقی بھی ہے اور باطن و تحقی بھی ہے ہوئے رازوں اور انسان کی نیت تک سے واقف ہے۔ انسان کہیں بھی کین اس کی ذات کی پی عظمت ہے کہ وہ دلوں کے چھے ہوئے رازوں اور انسانوں کی نیت تک سے واقف ہے۔ انسان کہیں بھی جائے ، کسی بھی عالت میں بودہ اللہ کی تائم کی ہوئی صدود سے باہر نہیں نکل سکتا وہ ہر جگداس کے ساتھ ہے۔ وہ بی دن کی ردش کو لؤکا تا ہے اور اس کی عظم سے اندھیر اچھاجا تا ہے۔ '' کھو اگر و گوٹ و الفظاہو و الفظاہو و الکباطین ''اس آیت کے متعلق جدیث میں اللہ تعالی اور اس کے کہ بیآ یہ بڑار آیوں سے افضل ہے۔ بلکہ حضرت عبد اللہ ابن عباس ٹک فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالی اور دین حق کے بارے میں شیطان و سوسہ ڈالنے کی کوشش کر بے واس آیت کو آہتہ سے پڑھایا کرو۔ (ابن کشر)۔ سورۃ الحدید، حشر، و میں ، جمعوار تغابن جن کو شیات کہا جاتا ہے ان کوروں اللہ عظاہ دات کورو تے وقت پڑھایا کرو۔ (ابن کشر)۔ سورۃ الحدید، حشر، و صف، جمعوار تغابن جن کو اللہ علی اللہ علیہ دات کورو تے وقت پڑھایا کرتے تھے۔ (ابوداؤد۔ ترفری)

امِنُوَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ انْفِقُوا مِمَّا الْمِنُوَا مِنْكُمُ وَ اَنْفَقُوا لَهُمْ الْمَعْدُمُ مُسَخُلِفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمُ وَ اَنْفَقُوا لَهُمْ الْمَحُوكُمُ مُعْدَدُهُ مَا لَكُمُ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولُ يَدُعُوكُمُ الْمُحُوكُمُ اللّهُ وَالرّسُولُ يَدُعُوكُمُ اللّهُ وَمِنْكُمُ اللّهُ وَمِنْكُمُ اللّهُ مُحَلّمُ اللّهُ مُحَلّمُ اللّهُ مَا لَيْعُوجِكُمُ مِنْ قَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَعْدُوفَ اللّهُ مَلَى اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ ا

#### ترجمه أيت نبركتاما

(ا لے لوگو!) تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا دَاور اپنا مال خرج کرو (اس اللہ کے لئے) جس نے تہمیں دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ تم میں سے جولوگ ایمان لا کیں گے۔ اور اپنا مال (اللہ کی راہ میں) خرچ کریں گے ان کے لئے اجرعظیم ہے۔ اور تہمیں کیا ہوگیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ حالا نکدرسول ﷺ تہمیں اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ تم اپنے پر وردگار پر ایمان نہیں لاتے۔ حالا نکدرسول ﷺ پر ماف صاف آجوں کو تازل کیا ہے تا کدوہ تہمیں اندھیروں سے دوشی بندے (حضرت مجرعے ﷺ) پر صاف صاف آجوں کو تازل کیا ہے تا کدوہ تہمیں اندھیروں سے دوشی کی طرف لے آئے۔ اور بے شک اللہ ( تہمارے حال پر) براٹھنے و مہریان ہے۔ اور تہمیں کیا ہوگیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرج نہیں کرتے حالانکہ آسانوں اور زمین کا وارث (مالک) اللہ ہی ہے۔ جولوگ فتح ( مکہ ) سے پہلے ( اپنا سب کھی) خرج کر بچے ہیں اور جنہوں نے جہاد کیا وہ بڑا ورجہاد کیا۔ اور اللہ اس کی خبرد کھتا ہیں دور ( مکہ ) کے بعد خرج کیا اور جہاد کیا۔ اور اللہ اس کی خبرد کھتا ہیں دور ان کو گوں کے برا کر کیا۔ وراللہ اس کی خبرد کھتا ہے جوتم کرتے ہو۔ کیا۔ اور اللہ اس کی خبرد کھتا ہے جوتم کرتے ہو۔

لغات القرآن آيت نبر ١٠١٤

مُسْتَخُلَفِيْنَ تَائَم مَقَام بِنَائِكُ عُ

اَلَّا تُنْفِقُوا يدكم تم خرج ندكره

مِيْرَاتْ مَكِيت مِيراث رِ رَك

لایستوی برابس ہے

اَلْحُسْنَى بَعْلَالُى خِير

### تشريح أيت نمبر عناما

وہ اللہ جوز مین وآسان کی سلطنت کا مالک، ہر چیز پر ایوری قدرت رکھنے والا جس کے ہاتھ میں زندگی اورموت ہے جو

ہر چیز کاعلم رکھنے والا ہے۔ وہی اول وآخر اور ظاہر و باطن ہاں پر اور اس کے آخری نبی اور رسول حضرت مجم مصطفیٰ ہے ہے پر دل کی گرائیوں اور انتہائی خلوص سے ایمان رکھنا اور اس کے علم کے مطابق اللہ کی راہوں میں مال خرج کرنا اس پر بہترین اہر واتو اب کا وعدہ ہے فر مایا کہ آج تم جس مال ودولت کے مالک ہے بیٹے ہووہ ور حقیقت اللہ ہی کا مال ہے لہذا جب اللہ نے تہمیں ایمان کی دولت سے بھی نو از اسے تو اس کی راہوں میں خرج کر کے اپنی آخرت درست کرلوفر مایا کہ بیمال جو آج تہمارے ہاتھوں میں ہے تم دولت سے بھی نو از اسے تو اس کی راہوں میں خرج کر کے اپنی آخرت درست کرلوفر مایا کہ بیمال جو آج تہمارے ہاتھوں میں ہے تم ہے بہلے بیکسی اور کے پاس تھا۔ پھر بیمال ودولت اور جائیدار بھی تہمارے پاس ندر ہے گی بلکہ پچھدو مرے لوگ اس کے مالک بن جائیں گرے بید نیا اور اس کا مال و دولت نہ کی کے پاس دہا ہے اور ندر ہے گا لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس مال و دولت کو آخرت سنوار نے کا ذریعے بنالیا جائے ور نہ جب بید دوسروں کے ہاتھوں میں جائے گا تو اس سے تہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا اور تم اجر مخظیم سے بھی محروم رہ جاؤگے ہے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم ہوگئے نے ارشاوفر مایا ہے سے سے بھی محروم رہ جاؤگے ہے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم ہوگئے نے ارشاوفر مایا ہے

'' آدی کہتا ہے کہ میرامال میرامال۔حالانکدیہ تیرامال کہاں ہے۔تیرامال تواس کے سوااور کیا ہے جوتونے کھا کر ختم کرلیا یا پہن کر پرانا اور بوسیدہ کردیایا صدقہ کر کے اس کوآ گے بھیج دیا۔اس کے سواجو بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تواسے دوسروں کے لئے چھوڑ جانے والا ہے''۔(صحیح مسلم)

المل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تبہاری کئی ہوئ خوش نعبی ہے کہ اللہ کے درسول تبہارے اندر موجود ہیں۔ تہمیس ایمان کی طرف بلارہ ہے ہیں اور تبہیں وہ عہد یا دولا رہے ہیں جوازل کے دن حضرت آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکال کران سے پچ چھا گیا تھا کہ کیا ہیں تہمارا در بہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے دب ہیں۔ یہ 'عہدالست' جوانسان کی روح میں پوشیدہ ہے ای کو یا دولا یا جارہ ہے یا وہ عہد یا دولا رہے ہیں جوگذشتہ تمام انہیاء کرام اوران کی امتوں سے اس بات پرلیا گیا تھا کہ وہ حضرت محمد طفائی عظیم ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ ہوگذشتہ تمام انہیاء کرام اوران کی امتوں سے اس بات پرلیا گیا آخوں والی کتاب نازل کی گئی ہے جو تہمیس اندھیروں سے روثی کی طرف لے آئے گی فرمایا کہ دل کھول کر اللہ کے دراستے ہیں خرج کروائی ہیں تبہاری بھلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح کہ سے پہلے اللہ کے دراستے ہیں اپنی جان اور اپنی مال کروائی علی اور اپنے مال عروائی جانہ میں خرج میں جرم کروائی ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے دروائی ہیں اندورائی کے دولوں کے مقابلے میں کہیں جن کو ایک تام لینا اور ابنی ورصامانی اور حالات کی مشدت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوگئے۔ اللہ نے ان کو کفار پر فتح و نصرت عطافر مائی ۔ آخرت کی نجات اور بلند درجات کے مقام پر خوائی دولوں کے درجات میں بہت فرق ہے۔ انہ بہت بلند ہیں جنہوں نے فتح کہ سے پہلے ان صحابہ کرام کے درجات میں بہت فرق ہے۔ ان وال سے نفر وشرک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اجرو قواب دونوں کے لئے ہے لیکن دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے۔ ہیں جان وہ مال سے نفر وشرک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اجرو قواب دونوں کے لئے ہے لیکن دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے۔ ہیں جان وہ مال سے نفر وشرک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اجرو قواب دونوں کے لئے ہے لیکن دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے۔ ہیں اس کے درجات میں بہت فرق ہے۔

لیکن جب دین پرمشکل وقت آجائے اور مرحض حق وصدافت کے راہتے پر چلنے میں شدید دشواریاں محسوں کرنے گئے تو وہ لوگ بڑے قابل قدر ہوا کرتے ہیں جو ہرمسلحت سے بالاتر ہوکردین اسلام کی سربلندی کے لئے جدوجید، بھاگ دوڑ اورکوششیں کرتے ہیں اورایی جان اورائے مال کے خرچ کرنے میں فراخ دل ہوتے ہیں۔

بے شک آج رسول اللہ علی و نیاوی حیات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود نیس ہیں اور آپ کو حیات برزخی حاصل ہے لیکن اللہ کے وعدے کے مطابق علاء حق کی کوششوں ہے آج نی کریم علی کی کام تعلیمات محفوظ ہیں جن کی تبیغ واشاعت میں ان علاء نے نہایت دیانت داری سے ہرطرح کی جدو جہد کی ہے، کررہے ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یقیناً ایسے لوگ انتہائی قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ تعلیق پیمل ایمان رکھنے عمل صالح کرنے اور اسے علاء کی قدر کرنے کی تو فیق عطافر مائے جواللہ کے دین اور حضورا کرم تعلیق کی سنتوں کو زعدہ کرنے میں اپنی عمرین کھیارہے ہیں۔

مَنْ ذَاالَّذِي يُقُرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًّا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ كَحُرُّكُرِيْمُ@يَوْمُ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَةِ يَسْعَى نُوْرَهُمْ <u>ؠؙڹڹؘٳؘؽۮۣؽۿ۪ٮ۫ڔۊؠٳؽڡٵڣۣڡؙۯؙۺ۬ٙڒٮػڡؙۯؙڷؽۉۘۿڮۺٚڰۼٛۯؽڡۯڹڠؖۼ</u>ۿ الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴿ يُوْمَ يَقُولُ المُنفِقُونَ وَالْمُنفِفْتُ لِلَّذِينَ امَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُّوْرِكُوْرْقِيْلَ ارْجِعُوْا وَرُآءِكُمْ فَالْتَمِسُوْانُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُوْرِلَهُ يَاكُ يَاطِئُهُ فِيُوالرَّحْمَةُ فَظَاهِرَهُ مِنْ قِبَلِوالْعَذَابُ® يُنَا دُوْنَهُمُ المُرْنَكُنْ مَّعَكُمْ ۚ قَالُوا بَلِي وَلِكِنَّكُمْ فَتَنْتُمُ الْفُسَكُمُ وَتُرَبِّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمُ الْكِمَانِيُّ حَتَّى جَاءً أَمْسُرُ اللَّهِ وَ غَرَّكُ رُبِاللهِ الْغُرُونُ فَالْيَوْمُ لِايُؤْخَذُ مِنْكُمْ وَدُيَةٌ وَلامِنَ الَّذِيْنَ كَفُرُواْ مَأُوْمَكُمُ النَّالُ فِي مَوْلِكُمُّ وَبِيْسَ الْمَصِيْرُ

#### ترجمه: آیت نمبراا تا ۱۵

تم میں سے وہ کون ہے جواللہ کو قرض حنہ دے۔ پھر اللہ اس کواس شخف کے لئے بڑھا تا چلاجائے۔اوراس کے لئے ایک قابل احرام بدلہ بھی ہو۔ (اے نبی ﷺ) جس دن آب مومن م دوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ (ان کے حسن عمل کا) نوران کے آگے اوران کے دہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا (اوران سے کہا جائے گا کہ ) آج تمہیں الی جنتوں کی خوش خبری دی حاتی ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔جن میں وہ بمیشدر ہیں گے اور بیان کی بہت بروی کا میا لی ہوگی۔ اس دن منافق مرداورمنافق عورتیں اہل ایمان سے بیہ کہتے ہوں کے کہذر اہمار انتظار کرلوتا کہ ہم بھی تمہاری روشن سے پچھفائدہ حاصل کرلیں۔ان سے کہا جائے گا کہتم پیچھے ہی لوٹ جاؤ پھروہاں روشنی کی تلاش کرو۔اتنے میں ان منافق مردوں اور منافق عورتوں (اوراہل ایمان کے درمیان) ا بیالی دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔اس دیوار کے اندر کی جانب رحت (برسی) ہوگی اور باہر کی جانب عذاب ہوگا۔منافق (اہل ایمان لوگوں کو) یکار کر کہیں گے کہ كيابهم تبهار بساته فنه تعيد؟ وه كبيل عي كه بال تم بهار بساته تع اليكن تم في البيعة آب كو كرا اى میں مبتلا کرلیا تھااورتم ہمارےاو پر برے حالات کے منتظر رہا کرتے تھےاورتم دین اسلام سے شک میں پڑے ہوئے تھے اور تمہیں تمہاری غلط تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ کا تھم آپنچاادر تمہیں دھوکے باز شیطان نے دھوکے میں ڈالےرکھا تو آج کے دن نہ تو تم (منافقین ہے ) کوئی فدید قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکا نا جہم ہے۔ وبى تمبارار يق باورجهنم تمبارك لئے بدرين محكاناب

|                          | آيت نمبراا تا ١٥ | لغات القرآن |
|--------------------------|------------------|-------------|
| <i>ڄ</i> اتي             | قرض د            | يُقُرِضُ    |
| ا کرتا ہے۔ اضافہ کرتا ہے | وه دوگنا         | يُضعِفُ     |
| 4                        | دور تا_          | يَسُعلى _   |
| يكهو_ بهاراا نتظار كرو   | م<br>میں د       | أنظرونا     |

نَقُتَبسُ الم محصدين ارُ جعُوْ ا تخ لوث حاؤ تلاش كرو الْتَمسُوُ ا د بوار-آ ژ تم نے انظار کیا تم نے ٹنگ کیا ارتبته غُرَّتُ دھو کے میں ڈال دیا تمنائيس ألأماني مَوْلِيٰ ما لك به خادم

#### تشريح: آيت نمبراا تا ١٥

اللہ جوز مین وآسان کے تمام خزانوں کا الک ہے وہ اپنے فر ماں بردار بندوں کوان کی کوششوں، جدو جہداور محنت ہے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ آدی کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے وہی مالک ہے لیکن اس کی شان کر کی کے قربان کہ وہ اس کی رضاو خوشنودی کے لئے فرچ کئے مال کواپنے او پرقرض قرار دے رہائے۔ فر مایا کہتم میں سے کون ہے جواللہ کوقرض دے جے گئی گنا بڑھا کراس کو والی کردیا جا ہے اور اس کے لئے ایک ایسا بدائی میں دیا جائے است قائل احترام ہے۔

قرض حسندیہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سر بلندی اور صرف اس کی رضا وخوشنودی کے لئے نہایت ظوص ، محبت اور عاج نی کے ساتھ اس کی رضا وخوشنودی کے لئے نہایت ظوص ، محبت اور عاج نی کے ساتھ اس کے بندوں پر فرج کرنا جس میں لائح ، دکھا وا اور احسان جانے کا کوئی جذبہ ہو۔ نہ تو اس لئے دیا جائے کہ لوگ اس کو بہ کہیں کہ وہ بڑائی ہے بلد حرف ایک ہی جذبہ ہوکہ اللہ اس سے راضی ہوجائے ۔ فرمایا کہ ایسے مخلص سلمانوں کو اللہ دیااور آخرت میں اس بل صراط سے گذار کر جنت میں جانے کا تھم دیا جائے گا جو بال سے زیادہ باریکوارسے ذیادہ تیز ہوگا۔ اہل ایمان کو دونو راور روشنیاں عطاکی جائیں گی۔ ان کے ایمان کا نور راب ہوگا۔ ان کے سامنے ہوگا اور ان کے دوسرے اعمال کا نور ہر طرف روشی میں جیلا رہا ہوگا۔ منافقین اس تخت میں منافقین اس تخت

اندهیرے میں جو ہرطرف چھایا ہوا ہوگا اس میں بھنک رہے ہوں گے وہ اہل ایمان سے التجاکریں گے کہ ذرائظہر جا وَ اور تیزی سے نہ چلوتا کہ وہ بھی ان کی روشیٰ میں راستہ طے کرتے جا کیں۔ اہل ایمان ان منافقین سے کہیں گے وہ ای طرف جا کیں جہاں ہے ہم نے پینور حاصل کیا ہے۔ جب وہ منافقین پلیس گے و اہل ایمان اور منافقین کے درمیان ایک ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک درواز ہ ہوگا۔ اہل جنت اس درواز ہے ہے جنت میں داخل ہوجا کیں گے اور پھروہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ منافقین چلا کر کہیں گے کہتم ہماری کہیں گے کہتم ہماری درائی ہوگیا ہے کہتم ہماری درائی ہیں وقت اہل ایمان جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں ایک ساتھ رہتے تھے لیکن

ا ت تم نے اپنے آپ کو گراہی میں بہتلا کر رکھا تھا۔

ہے تم ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود ہروقت اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ ہم کس آفت یا مصیبت میں پڑجا کیں۔ ﴿ دین اسلام کے ہراصول میں شک وشیہ پیدا کرناتمہاراشیوہ تھا۔

ہے تم اپنی غلط اور بے بنیا دتمنا وَل میں الجھےرہے یہاں تک کہ اللہ کا تھم آپنچا اور دھو کے باز شیطان نے تعہیں اپنے عال ہے نظلے نہ دیا۔ عال ہے نکلنے نہ دیا۔

۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب تم سے اور کافروں سے کوئی معاوضہ لے کرچھوڑا نہ جائے گا۔تمہارا ٹھ کا ناصرف وہ جہنم ہے جس کے تم لائق ہواور وہ تمہارے لئے بدترین ٹھ کا نا ہے۔

الثريان الدين المنواك تخشع فلوبه ملاز رالله ومانزل من المويان المويان المؤين المنواك في المؤين المنواك الموين المؤين الم

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۶ تا ۱۹

کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی نفیحت اور جوسچا وین نازل ہوا ہے اس کے سامنے ان کے ول جھک جائیں؟ انہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا چاہیے جنہیں کتاب دی گئی پھر جب ایک لمبی مدت گذرگئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت بڑی تعداد فاسقین کی ہے۔

بے شک صدقہ کرنے والے مرداور صدقہ کرنے والی عور تیں اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حدد یا اللہ ان کے صدقہ کو خوب بڑھائے گا اور ان کو لائق احترام رزق عطا کرے گا۔ اور وہ لوگ جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے یہی وہ لوگ ہیں جوابے پروردگار کے سامنے صدیق اور محمداء ہیں ان کے لئے اجراور نور ہے۔ اور جنہوں نے تفرکیا اور ہماری آیات کو جھلا ایا پہنم والے ہیں۔

لغات القرآن آيت نبر١٩١١

اَلَمُ يَأْن

کیادہ وقت نہیں آیا

أَنُ تَخْشَعُ يدُوري - جَعَك جاكين

أَلاَمَدُ يت

### تشریخ: آیت نمبر۱۱ تا۱۹

جب خشک اور بیمن پربارش برتی ہے تو اس میں تر وتا زگی کے آثار اور ایک نئی زندگی کروٹیس لینے گئی ہے۔اس طرح جب کفروشرک کی وجہ سے دلوں کی ونیا ویران، خشک اور تاریک ہو جاتی ہے تو اللہ کے یا کیزہ کلام اور نبوت کی روشن سے روحانی د نیاروثن ومنور ہوجاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور نبوت کو ہارش سے تشبیہ دے کربتا دیا ہے کہ مر دہ قو موں میں نئی زندگی اللہ کے یا کیزہ کلام اور نبوت برمکمل یقین کر لینے اور ماننے کے بعد ہی پیدا ہوا کرتی ہے جس سے ایک نیاعز م ویقین ،حوصلہ اور ولولہ بیدار ہوجا تا ہے۔اللہ کے کلام اور نبوت کی عظمت پر جتنا بھی یقین بردھتا جائے گا رفتاراتنی ہی تیز ہوتی چلی جائے گی لیکن اگر ا پمان ویقین میں ذرا بھی کی آئے گی تو مقصد میں کوتا ہی اوعمل میں ستی اور بے حسی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ نبی کریم ﷺ نے جب اعلان نبوت فرما يا اورالله كے كلام كے ذريع صحابه كرام كى تربيت فرمائى تو جا بلى معاشر ه ميں رہنے بہنے والے جہالت وتاريكى سے نکل رعلم وعمل کے علم بردار بن گئے اور ساری دنیا کے اندھیرے دور کرنے میں اپنے چان و مال سے اس طرح لگ گئے کہ انہیں اپنی ذات اور بال بچوں سے زیادہ ہروقت ایک ہی فکرتھی کہ وہ دنیاسے ظلم اور جہالت کوئس طرح مٹائیں چنانچہ انہوں نے ہرطرح کے ایثار وقربانی کی بہترین مثالیں قائم کیں۔ اکثرید دیکھا گیا ہے کہ جب اس طرح کی مخلصانتی کیک کا آغاز ہوتا ہے تووہ لوگ جو نے نئے اس عزم وحوصلے میں شریک ہوتے ہیں تو ان میں وہ جذبه اور اسپرٹ نہیں ہوتی جوان سے پہلے لوگوں میں ہوتی ہے۔ان آیات میں ایسے ہی مونین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جار ہاہے کہ کیاایمان والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور وہ سجا دین جوان کی ہدایت کے لئے ٹازل کیا جارہا ہے اس کی طرف بوری طرح حصک جا کیں۔ عبرت ونفیحت حاصل کرانے کے لئے فر ماہا کرتمہارے سامنے قرآن کریم کے ذریعہ گذری ہوئی قوموں کے واقعات بیان کئے جارہے ہیں کہیں تم بھی ان گذری ہوئی قوموں کی طرح نہ ہوجانا کہ جب ان پر ایک طویل ز مانہ گذر گیا تو وہ ایمان کی کیفیات سے اتنی دور چلے گئے کہ اللہ کی نعتوں کی قدر کرنے کے بچائے ان کے دل تکبر اورغرور کی وجہ سے پھر سے زیادہ پخت ہو گئے اوران کی بری تعدا دفتق و فجوراور گناہوں میں مبتلا ہوگئ ۔اگر دہ اللہ کے دین پر قائم رہتے تو جس طرح یانی کے جیپینئے سے زمین میں ایک نئ زندگی پیدا ہوجاتی ہے اس طرح ان کی زندگی میں بھی بہار آ جاتی۔ ہر بھے اور عقل رکھنے والے کے لئے اللہ نے ہر بات کونہایت وضاحت سے کھول کھول کربیان کر دیا ہے۔

اللہ تعالی نے ان ایمان والے مردوں اور مورتوں کی تعریف کی ہے جواپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقات اور جب دین کی سر بلندی کے لئے قرض حسنہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آگے ہو ھے کراس کا رخیر میں حصہ لیتے ہیں اس طرح اللہ ورسول کی اطاعت اور اپنے ایمان کا جودت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بید وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اجرو ثواب میں وہ اضافہ ہی کرتا چلا جائے گا اور قیامت میں ان کومزت کی روزی اور زق عطافر مائے گا کیکن وہ لوگ جنہوں نے کفروشرک کیا اور اللہ کی آیات کو جمٹلا یا ان کا انجام بھیا تک جبنم ہے جو بدترین کھکا ناہے۔

اِعُكُمُواانَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِبُ قَلْمُوْ قَرْنِينَةٌ وَتَفَاخُوْلَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْكُفّارِنَبَا ثُدُ ثُمَّ يَهِيْجُ الْكُفّارِنَبَا ثُدُ ثُمَّ يَهِيْجُ الْكُفّارِنَبَا ثُدُ ثُمّ يَهِيْجُ فَتَرْبُهُ مُصْفَقَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْاِحْرَةِ عَذَاجُ شَدِيْدُ فَتُم يَهِيْجُ فَتَرْبُهُ مُصَفَقَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْاحْرَةِ وَعَذَاجُ شَدِيدُ فَتَعْمَوْنَ وَمَنَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا الْآلِمَتَاعُ الْفُرُورِ ﴿ مَنَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا الْآلِمَتَاعُ الْفُرُورِ ﴿ مَنَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِكُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِلْ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُلْكُولُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِل

#### ترجمه اآيت كمبر ١٠ تا ١

تم اس بات کو (اچھی طرح) جان لو کہ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل کود، زیب وزینت، آپس میں ایک دوسرے پرفخر اور مال و اولا دمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ اس کی مثال اس بارش جیسی ہے کہ (جس کی وجہ سے ) اس کی پیداوار کا شت کار کوخوش کردیتی ہے۔ پھروہ کھیتی خٹک ہوجاتی ہے پھرتم دیکھتے ہو کہ وہ زر دیڑجاتی ہے پھروہ چوراچوراہوجاتی ہے۔

اورآخرت کاعذاب شدید ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی (کا وعدہ ہے) اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے اور فریب کے اور کیا ہے؟

تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف اوراس جنت کی طرف دوڑ وجس جنت کا پھیلا وَ ایساہے جیسے آسان اورز مین کا پھیلا وَ ایساہ جیسے آسان اورز مین کا پھیلا وَ۔ یہ جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئے ہے جواللہ اوراس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے (ملتی ہے) وہ جس کو چاہے گا عطا فرما دے گا اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢١٥٠

لَعِبٌ کھیل کود لَهُوٌ کھیل تماش تَفَاخُوٌ آپ میں فخر کرنا۔ اپنی بڑا کیاں کرنا تَکَاثُوٌ ایک دوسرے سے کثرت میں آگے بڑھنا غَیْثُ بارش عَیْثُ زور پکڑتا ہے مُصْفَورٌ زرد خطامٌ چورہ چورہ

### تشريخ: آيت نمبر٢٠ تا٢١

فرمایا کہ اگر خورکیا جائے تو آدمی کی زندگی کے انتظابات اور تبدیلیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ اس دنیا میں اس کا قیام عارضی اور وقتی ہے اس کی کسی حالت کو بھی قر ارنہیں ہے۔ ہر چیز فنا ہوتی رہتی ہے کسی چیز اور کسی حالت کو بھی قر ارنہیں ہے۔ ہر چیز فنا ہوتی رہتی ہے کسی چیز اور کسی حالت کو بھی قلی حاصل نہیں ہے مثلاً آدمی بجیپن میں ایس کے بہوجی نی اس کو اندازہ ہوجاتا ہے کہ بجیپن میں اس کی با تیس کس قدر بے ربط اور اس کے کام کسے معتملہ خیز تھے جن چیز وں کو وہ اہمیت دیتا تھا اور جن کھلونوں سے وہ کھیلتا تھا جوانی میں اس کے لئے بے حقیقت ہوکر رہ جاتے ہیں۔ جب بڑھا پا آتا ہے تو جوانی کی غلطیوں کو یا دکر کے ہنتا ہے یا شرمندہ ہوتا ہے اور برحالے کی عمر میں سوائے آپس کے فخر ہے قصے یا کہانیوں کے یا اپنی اولا دکی کشرت، مال ودولت کے اعداد وشار کے اور پچھ بھی نہیں رہتا مرنے سے پہلے اسے اس بات کا شدت سے احساس پیدا ہوجاتا ہے کہ وہ زندگی بھرجن چیزوں کو مال ودولت کو اور اولا دکو بڑی اہمیت نہیں ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی بھرجن چیزوں کو مال ودولت کو اور اولا اگر دوڑ تا

ہے تو اس جنت کی طرف دوڑو جواتنی وسیع ہے اور اس کا پھیلاؤ اتنا زبردست ہے کہ ساتوں آسان اور زمین بھی اس میں سا جائیں گے۔اور پھروہاں کی ہرنعت بمیشہ کے لئے ہے۔آ دمی وہاں ہمیشہ جوان رہےگا۔ ہرخوشی کودوام ملے گاوہ جوجا ہے گا اس کو وہاں عطا کیا جائے گا۔ زندگی بھروہ جس سکون کے لئے بے چین رہتا تھاوہ صرف جنت ہی میں نصیب ہوگا۔ فر مایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال توالی ہے جیسے آسان سے بارش بر سنے کے بعداس سے نبا تات آگی ہیں ہرطرف سرسبزی وشادا بی پھیل جاتی ہے وہ کاشتکار جس نے محنت کر کے زمین میں دانا ڈالا تھا جب وہ دانہ انجر کر پودایا درخت بن جاتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانانہیں رہتا لیکن جہاں گرم ہوائیں چلیں اور یودوں کی پیتال خشک ہوکر چورہ چورہ ہوئیں تو سرسبزی وشادانی نتم ہوکررہ جاتی ہےاورا نیاو جود کھوٹیٹھتی ہے۔ ای طرح آدمی کا حال ہے کہ وہ اجر جا ہے، خوبصورت اور حسین نظر آتا ہے جب جوانی گذر کر بر ھایا آتا ہے تو وہی خوبصورتیاں جو اس کوید ہوش اورمست کردیتی تھیں اب ان میں کوئی ایسی دلچیپی نہیں رہتی بلکہ اس کی زندگی کی بیدوبرانی اس کوشدیدالجھن میں ڈ الے ر کھتی ہے۔ای لئے اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی سوائے فریب نظر کے اور کیا ہے؟ آخرت میں انسان کے لئے دو چیزیں ہول گی (۱) شدیدترین عذاب (۲) یاالله کی رضا ومغفرت به بنصیب کفار ومشرکین کوشدید عذاب دیا جائے گا اورصالح اہل ایمان لوگوں کو جنت کی راحتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت بھی نصیب ہوگی ۔ اہل ایمان سے فر مایا جار ہاہے کہوہ جنت کی طلب میں ایک دومرے سے آ گے بڑھ جا کیں تا کہ ان کوسکون نصیب ہو لیکن یہ جب ہی نصیب ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت وفر ماں بر داری کی جائے گی۔وہ جنتیں اتن عظیم اوروسیع ہوں گی کہ ساتوں آ سان اور زمین جھی اس میں ساجا ئیں تب بھی کوئی فرق نہ پڑے گا۔ بیاللہ کافضل وکرم جس پربھی ہو جائے وہی خوش نصیب ہےاوراللہ تو اپنے بندوں پرفضل وکرم ہی کرتا ہے۔

### مَا أَصَابُ مِنْ مُصِيبَةٍ

فِ الْرَضِ وَلافِيُ آنْفُسِكُمُ اللَّفِي كِنْ مِنْ قَبْلِ آنَ تَبْرَاهَا الَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

#### ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا۲۲

کوئی آفت یا مصیب جوز مین پر (نازل ہوتی ہے) یا تمہیں پیچی ہے وہ سب ہم نے ایک کھلی کتاب میں کھور کھی ہے۔ اورایسا کرنا بیاللہ کے لئے آسان ہے۔ (بیتہہیں اس لئے بتایا گیا ہے) تا کہ تمہیں جو چیز ہاتھ نہ لگے اس پر نجیدہ نہ ہوا کرواور جو تہہیں عطا کر دیا جائے اس پر اترایا نہ کرو۔ کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ بخت نالپند ہیں جو اتراتے اور فخر وغر ور کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل اور تے ہیں۔ وہ لوگ بھی نالپند ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل اور کنیوی کی تعلیم دیتے ہیں۔

اب اگر کوئی (اس سچائی کے آنے کے بعد بھی) منہ پھیرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے (اس کوکسی کی پرُوان نہیں ہے)اور وہی تمام خوبیوں کا مالک ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٢ ٢٣٠

سَابِقُوا دورُو عَرُضْ پَهِيلاوَ اَنُ نَّبُواً ييكهم پيداكرين يَسِيُرٌ آمان لِكُيُلاً تاكريْدهو

مُخْتاَلٌ الران والا

فَخُورٌ بهت زياده محمندُ كرنے والا

### تشریخ: آیت نمبر۲۲ تا۲۴

اس زمین پریاسی انسان پر جوبھی راحت و آرام اور مصیبت و عذاب آتا ہے وہ نقریرالی اور اللہ کے لکھے ہوئے نفیلے کے مطابق ہی آتا ہے۔ زمین مصیبت سے مراد مال ودولت کا ضائع ہوجانا ، تجارت اور لین دین میں گھاٹا اور نقصان ہوجانا ، زلزلہ ، قحط اور کھیت کی تباہی وغیرہ زمین مصیبت ہے اور کوئی اتفاقی حادثہ ، زخم ، چوٹ ، بیاری ہے آرای ، نقصان ہوجانا ، زلزلہ ، قحظ اور کھیت و غیرہ یہ انسانی نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب کا سب لوح محفوظ میں باہمی اختلافات ، فتح اور کھیت و غیرہ یہ انسانی جیز کا مانا یا چھن آ دی کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا تھا۔ اب اس کی طرف اس لئے متوجہ کیا جارہا ہے کہ دیا میں کی چیز کا مانا یا چھن جانا دونوں ہی امتحان ہیں۔ آ دی کو نقد رہے فیصلے پر صبر وشکر کا مظاہرہ کرتا چاہیے۔ اگر کوئی چیز ضائع ہوجائے چھن جائے ، تہیں نہیں ہوجائے تو اس سے دل برداشتہیں ہوتا چاہیے اور اگر اس کو ہر طرح کی راحق اور آرام کے اسباب جائے تو اس کو اتر انانہیں چاہیے۔ اللہ کو نہ تو یہ اب پہند ہے کہ ومن ہوتے ہوئے کوئی اللہ کی رحمت اور مال ودولت پر اس طرح آتر انے گئے کہ اور کرم سے مایوں ہوکر ہاتھ پیر ڈال دے اور نہ خرور پہند ہے کہ وہ ذراسے مال ودولت پر اس طرح آتر انے گئے کہ اور کیا علاوہ ہرخض حقیروذ کیل نظر آنے گئے۔

جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت مکہ کرمہ میں اہل ایمان کے لئے شدید ترین حالات تھے۔ ہرطرف مصببتیں گھر کر آربی تھیں اور کسی طرف سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آربی تھی۔ ان حالات میں گھرا جانا اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھنا ایک فطری بات ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اہل ایمان کوتسی دیے ہوئے فر مایا کہ تہیں جو چیز ہاتھ نہ گھ اس پر زنجیدہ نہ ہوا کر واور جب ل جائے تو اس کوائی ذاتی کوشش اور جد و جہد کا نتیجہ بھی کر اتر آیا نہ کرو کیونکہ اللہ کوائے لوگ بخت تا پہند ہیں ہوئخ و فر ور کرتے اور اتر اتے ہیں۔ فر مایا کہ اس طرح وہ لوگ جو پکل اور کبوی کرتے ہیں اور دومروں کو بھی ہے سکھاتے ہیں کہ یہاں نیک باتوں میں کیا رکھا ہے کسی کا رخیر میں ہم اپنا مال و دولت کیون خرچ کریں۔ ہماری محنت کی کمائی ہے جس پر ہمارے بچوں کا حق ہم کسی کو کیوں دیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و فیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ اللہ کی رضا وخوشتودی کے لئے اللہ کے بندوں پرخرچ کروگے، مجوری اور ہے کہ بندوں پرخرچ کرا ہوا مال ہے اگر تم اس کو اللہ کی رضا وخوشتودی کے لئے اللہ کے بندوں پرخرچ کیا ہے۔ نی کر یہ بھیر لیس تو ان کو بتا وہ ہے کہ آپ یہ بات لوگوں کو سکھا سے کئین آگر وہ اس کو مانے سے انکار بندوں پرخرچ کیا ہے۔ نی کر یہ بھیر لیس تو ان کو بتا وہ ہی ہی وہ کی اس کی تحریف نے سے انکار ہے۔ نی کر یہ بھیر لیس تو ان کو بتا وہ بی کہ آپ یہ بات لوگوں کو سکھا سے کین آگر وہ اس کو میں نے نیاز ہے آگر مارس کو بین تو اور اس کیائی ہے۔ نی کر یہ بھیر لیس تو ان کو بتا وہ جی کہ کہ اللہ کو تہمارے مال ودولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ان تمام خویوں کی مالکہ ہے۔

70079

لَقَدُ أَرْسَلْنَا ارْسُلْنَا بِالْبَيِّنْتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْب وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَٱنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بأس شَدِيدٌ قَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهٔ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ تَوْرِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا قَ إِبْرُهِيْمِ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّتَتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ فَمِنْهُمُ مُّهْتَدِ وَكَتِيْرُومِنْهُمْ فِي عُونَ ۞ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى انَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَهُ وَانْيَنْهُ الْرِنْجِيْلَ الْوَجَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً قَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَّةَ إِبْتَدَعُوهَامَا كَتُبْنِهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءُ رِضُوانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا \* فَاتَيْنَا الَّذِيْنَ الْمُنُوامِنُهُمْ أَجْرُهُمْ وَكُنِيْرٌ مِنْهُمُ فَلِيقُونَ ۞ يَايِّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللهِ وَ أَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَنَغْفِرْلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ غُفُورٌ رَحِيهُ مِنْ لِتَكَلَّا يَعْلَمُ آهُلُ الكِينِ اللَّهِ وَرُونَ عَلَى شَيْعٌ مِّنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْرِ الْعَظِيْرِ الْعَظِيْرِ

المالي

#### ترجمه: آیت نمبر۲۵ تا۲۹

بِشک ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی اور واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان (طریقہ عدل وانصاف) کو نازل کیا ہے تا کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل وانصاف کو قائم رکھیں۔ اور ہم نے لو ہانازل کیا جس میں بڑی ہیبت اور جلال ہے۔ اور لوگوں کے لئے نقع بھی ہے تا کہ اللہ جان لے کہ بن دیکھے کون اللہ اور اس کے رسول کی مد دکرتا ہے بے بیٹک اللہ نزیر دست اور قوت وطاقت والا ہے۔

اور ہم نے ہی نوٹ اور اہرا ہیم کورسول بنا کر بھیجا تھا اور ان کی اولا دہیں بھی نبوت اور
کتاب (کا سلسلہ جاری) رکھا۔ پھر ان کی اولا دوں میں سے بعض تو ہدایت پانے والے بن گئے
لیکن ان میں سے اکثر تو نافر مان ہی رہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد لگا تار رسول بھیجا اور ان کے بعد
ہم نے عینی ابن مریم کو بھیجا اور ان کو انجیل عطا کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان
کے دلوں میں شفقت اور دحمت کو ڈال دیا۔ اور ترک دنیا (رہبانیت) کا طریقہ انہوں نے خود سے
گھڑلیا تھا جے ہم نے فرض نہیں کیا تھا۔ مگر ہاں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے
ایسا کیا تھا گین اس کی پابندی کا جو تی تھا انہوں نے اور انہیں کیا۔ پھران میں سے جولوگ ایمان لے
ایسا کیا تھا کیا دیا کی دیا گئی میں سے اکثر نافر مان شے۔

اے ایمان والوائم اللہ سے ڈرتے رہواوراس کے رسول (حضرت مجمہ ﷺ) پرایمان لاؤتا کہ مہمیں اللہ دوگی رحمت عطافر مائے اور تمہارے لئے ایک ایسانور بنادے جس کوئم لے کرچلو پھرو اور تا کہ دہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔اور یہاں لئے ہے کہ اہل کتاب بھی اس بات کو جان لیس کہ اللہ کے فضل وکرم کے کسی جھے پر ان کی اجارہ داری نہیں ہے۔اور ہے شک سب فضل وکرم اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چا ہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ (ایٹ بندوں پر ) برافضل وکرم کرنے والا ہے۔

اَلْحَدِيْدُ لوا

بَأُسٌ شَلِيلًا زبردست قوت اور ميت

قَفَّيْنَا جمنے يور يِ بَقِيج

رَافَةٌ ني

رَهُبَانِيَّةٌ ترك دنيا ـ دنيا كوچهور دينا

اِبْتَكَ عُوا أَنْهُول نِي أَنْهُ بِات نَكَالِي انْهُول نِي خُود بِي كُورُ لِيا

كِفُلَيْن دوهے

#### تشريخ: آيت نمبر٢٥ تا٢٩

سونے اور چاندی کو پر کھنے کے لئے کسوٹی ،کسی چیز کی کسی یا زیادتی کوتو لئے کے لئے (میزان) تر از وہوا کرتی ہے۔کسوٹی بیہ بتا دیتی ہے کسونے اور چاندی میں ملاوث کتنی ہے اور اصلی سونا اور چاندی کس مقدار میں ہے۔ای طرح تر از و کے ذریعہ اس بات کا یقی علم حاصل ہوجا تا ہے کہ کون می چیز وزن میں کتنی زیادہ اور کتنی کم ہے۔

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے پاکیزہ فنس پیغیروں کو کھی اورواضح آیات اورنشانیاں دے کر بھیجاہے جن میں سے بعض کو کتاب دی گئی ہے اورعدل وانصاف قائم کرنے کے لئے میزان (عدل وتوازن) دی گئی تا کہ اس کے ذریعہ عدل وانصاف کو قائم کر سکیں۔

فر مایا کہ ہم نے لو ہا پیدا کیا جس میں (جنگ کے لئے) سخت الزائی کا سامان ہے اور اس میں لوگوں کے لئے صنعت وحرفت پیدا کرنے کے واسط نفع کے اسباب بھی رکھ دیئے گئے ہیں تا کہ اللہ اس کے ذریعہ ہر مخض کا امتحان لے لے اس کو جانچ لے کہ کون فولا دی تو تو س کے ساتھ اللہ کے پیغبروں کی مدرکرتا ہے اورکون دین اسلام کی سربلندی کے لئے اپنی ساری

قو توں کولگادیتا ہے۔بلاشباس کا نئات میں ساری طاقت وقوت ایک اللہ بی کے پاس ہے وہی تمام قو توں کا مالک ہے کیکن انسان کی آز ماکش بیہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا اورخوشنو دی کے لئے اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کو کس طرح صرف کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کاذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان پیغیروں کی قوم کو بھی بڑی طاقتیں دی
تھیں ان کو اور ان کی اولا دوں میں سے بہت موں کو نیوت اور کتاب سے نو از اتھا کیان لوگوں میں سے پہھی تو وہ خوش نھیب تھے جنہوں
نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے گراہی کا راستہ اختیار کیا۔ پھر اللہ نے لگا تاریخ بروں کو بھی کر
لوگوں کے سامنے راہ ہدایت کو رکھا۔ خوش نھیب جنت کما گئے اور بہت سے اپنے ذاتی فائدوں اور وقتی مفاوات کی بھینٹ چڑھ گئے
اور جہنم کا راستہ اختیار کرلیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آخری پیٹی ہر حضرت عیلی کو انجیل دے کر بھیجا گیا لوگوں میں سے اکثر تو
نافر مان اور پیٹی ہر کو چھٹلانے والے بن گئے اور جنہوں نے حضرت عیلی این مریم کی پیروی کی وہ عقیدت و محبت میں اسے آگے بڑھ

اللہ نے فرمایا کہ دوالی بوعوں میں لگ گئے جوہم نے ان کو نہ قو بتائی تھیں اور ندان پرفرض کی تھیں۔ رہبانیت (تزک دنیا) ان میں اس طرح رہ بس گئے تھی کہ یہ گھڑا ہوا راستہ ان کے لئے دین و غرب بن گیا اور اس طرح وہ بھی گراہی کے داست پر چل نظے ای لئے نی کریم بھاتھ نے فرمایا ہے کہ (نصاری کی طرح) اسلام میں رہبانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ دین اسلام کے لئے غریبانہ زندگی افقیار کر کے اور غریبوں میں کھل کر ان کے دکھ در دمیں سنت کے مطابق شرکت کرنا وہ طریقہ جو علائے کرام اور صوفیائے عظام نے افتیار کیا تھا وہ بظاہر ترک دنیا نظر آتا ہے لیکن حقیقت سیہ کہ بیان بزرگوں کا وہ سرفروشانہ جذبہ تھا جس نے ہمیشہ ہرز مانہ میں امت کو مایوسیوں سے نکال کر دین کے راہتے پر لگایا ہے اور امت کو ایک نی زندگی عطا کی ہے۔ بعد میں مفاد پر ستوں اور قبر پرستوں نے صوفیائے کرام کے ایسے ایسے بسند واقعات گھڑ کر مشہور کر دیے جس سے ان کی زندگی پرستان کی کہانیاں گئے لئیں اور قبر پرستوں نے صوفیائے کرام کے ایسے ایسے بسند واقعات گھڑ کر مشہور کر دیے جس سے ان کی زندگی پرستان کی کہانیاں گئے لئیں اور قبر پرستوں ارقبر وں پر میلے فیلے لگا کر ان کوئیں اسلام فابت کرنا شروع کردیا۔

اس میں ان صوفیائے کرام اور بزرگان دین کا کوئی قصور نہیں ہے بیتو ان کاروباری سجادہ نشینوں کا مشغلہ ہے جو اندھی عقیدت رکھنے والے غریب عوام کا خون چوستے اور عیش وعشرت کی زندگی گذارتے ہیں۔

الله تعالى نے الل ايمان سے خطاب كرتے ہوئے فرمايا كدائے مومنوا تم الله سے ڈرتے رہواوراس كے مجوب رسول حضرت محم مطفیٰ عظیمة پر پورى طرح ايمان لاؤ۔اى طرح اللہ كتاب سے فرمايا كدتم بھى الله سے ڈرتے ہوئے اللہ كتا خرى نبى اور آخرى رسول حضرت محم مطالحة پر ايمان لے آؤ تو جمہيں دوگنا اجر طے گا ايك اسينے پینجبر پر ايمان ركھنے كا اجر اور ايك نبى

آخرالزمان عظ يرايمان لانے كااجر

قیامت کے دن اس تقوی اوراطاعت رسول کواللہ ایک فور بنادے گاجوانیس بل صراط کے اندھیرے راستے ہیں روشی عطاکرے گا۔وہ اللہ تو بہت مغفرت کرنے والا بمعاف کردے گا۔ وہ اللہ تو بہت مغفرت کرنے والا بمعاف کردے والا بمعاف کردے گا۔ بید ین اللہ کا طرف سے ہاں پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے بلکہ جو بھی اس راستے کو اپنائے گا اس پر اللہ کا فضل و کرم نازل ہوگا کین جو اس راستے کو چھوڑ کروہ راستہ اختیار کرے گا جو اللہ کے پیٹیمروں نے نہیں بتایا تو اس کے لئے جہنم کی آگے ہاور اطاعت و فرماں برداری کرنے والوں پر اللہ بمیشہ فضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر ہے انتہافضل و کرم اور حرح کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر ہے انتہافضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر ہے انتہافضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر ہے انتہافضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر سے انتہافضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر سے انتہافضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر سے انتہافت و اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر سے انتہافت و اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر سے انتہافت و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر سے انتہافت و کرم کرنے والا ہے۔

 باره نمبر۲۸ قرسمع اللی

سورة نمبر ۵۸ البجارلة

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# القارف مرة الحالية

## بست والله الرحم والرحيث

الله على مل مطر يقدرائج تقاكه اگرانهول في اين بيوي كوطلاق ديدي تواس ہےرجوع کیا جاسکا تھالین اگر کس نے "ظہار" کرلیا تواس کی بیوی بھیشہ کے لیے حرام ہو حاتی تھی۔''ظہار''یہ ہے کہ اگر کی شوہر نے اپنی بیوی سے پیکہ دیا''انستِ عَلَی تَحظهَ اُمِّیْ" توجھ پرالی ہے جیسے میری مال کی پیٹے لینی اب تجھ سے محبت کرنا ایبا ہی ہے جیسے میں نے اپنی مال سے مباشرت کی ۔ تو اس سے ہمیشہ کے لیے جدائی بھی جاتی تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے

| 58          | سورة تمبر    |
|-------------|--------------|
| 3           | كل ركوع      |
| 22          | آيات         |
| 479         | الفاظ وكلمات |
| 2103        | حروف         |
| مديينهمنوره | مقام نزول    |

عربوں کے اس جاہلا نہ تصور اور قانون کو ہمیشہ کے لیے ختم کردیا۔ فرمایا کہ اپنی بیوی کو ماں سے ہے کہ جب وہ کی محفل میں یاکی استبید دینا انتہائی شرم ناک اور بے ہودہ بات ہے لیکن اگر کسی نے بیکھا تو اس کے کہددیے سے یوی اس کی مان نہیں بن جاتی۔ ماں تو وہی ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔البتہ اس غیرشا کستہ اورنا مناسب بات کا کفارہ یہ ہے کہ (۱) ہوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے (۲) اگرغلام میسرنه ہوتومسلسل دومہینے تک روزے رکھے (مہینہ جا ند کے حساب سے ہوگا) اوراس دوران بیوی سے محبت ندکرے (٣) اوراگر مجھی ممکن ند ہوتو محبت سے پہلے ساٹھ

ابل ایمان کو به ادب سکھایا محما کے گھر مزاج یری کے لیے جائیں تو اس طرح جم کر نہ بیٹھ جائیں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہواور وہ شرم کی یا اینے خلاق کی وجہ ہے کچھ کہدنہ سکے۔

سکینوں کو دوونت پیپ بھر کر کھانا کھلائے یکا کر کھلائے یا اتنی قم دیدے جس سے ساٹھ آ دمی دوونت پیپ بھر کر کھانا کھا سکیس۔ پیہ کفارہ اداکرنے کے بعدد ہخص اپنی بیوی سے محبت کرسکتا ہے اس سے پہلے محبت حرام ہے۔

ان آیات کا شان نزول بدیے کو قبیله نزرج کی ایک صحابیہ حفرت خولہ بنت نقلیر متحصیں ان کے شوہراوی بن صامت انصاری قبیلداوی کے سردار حضرت عبادہ ابن صامت کے بھائی تھے۔حضرت خولہ بیان کرتی ہیں کدان کے شوہر حضرت اوی ابن صامت "ف ان سے " ظہار" كيا۔ جب انہوں نے نبي كريم عليہ سے اس واقعد كا اظہار كيا تو آب تاليہ نے فرمايا كرتم اسے شوہر كے لیے ہمیشہ کے داسطے حرام ہموچکی ہو( کیونکہ اِس وفت تک یہی قانون رائج تھا)۔حضرت خولہ نے اللہ سے فریا دکی اور رسول اللہ ملکے

ہے۔ اس سورۃ میں مختلف معاشرتی مسائل کے طل کے لیے قوانین بھی بیان فرمائے کے تاکداکیا اسلامی معاشرہ بن سکے جس میں تہذیب وشائنگی اور دوسروں کی تکلیفوں کا خال رکھا جا سکے۔

ہائیں تو مناسب وقت تک بیٹیا کہ منافقین طرح طرح کی شرارتوں کے منصوبے بنانے کے لیے جھپ جھپ کر حری تا کہ آپ تا کہ کو تعلیف نہ اسرگوشیاں کیا کرتے تھے تا کہ وین اسلام اور رسول الشیکائے کی طرف سے جوان کے دلوں میں ہو یجل میں اگر کچھ زیادہ لوگ آ جائیں تو سب کوائی بات کا موقع دیا ہفض وحسد کی آگ لگ رہی تھی اپنی تسکین کا سامان کر سکیں ۔ فرمایا کہ ان کی سرگوشیاں اور کریں کہ برایک آپ تائیں کے کہ کی اور وہ اہل ایمان کو کسی طرح کا مصوبہ بندیاں اللہ کی تد ہیر کے سامنے دھری رہ جائیں گی اور وہ اہل ایمان کو کسی طرح کا مصوبہ بندیاں انٹہ کی تعلیم گے۔مومنوں کو جائے کہ وہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے ۔

بھن صحابہ کرام رسول الشکانے نے فیض حاصل کرنے کے بیضنا چا ہے لیکن ٹی کر کم ملک آپ اخلاق کر کیانہ ہے کوئٹ نذریاتے اخلاق کر کیانہ ہے کوئٹ نذریاتے اخلاق کر کیانہ ہے کوئٹ نذریاتے بیضنا چا ہے ایک کائٹ نذریاتے بھی میٹھے رہے گراس ہے آپ کو تکلیف پیٹی تھی اس ہے آپ تکلیف پیٹی تھی اس ہے آپ کہ ہمارے ٹی تو تم ہے ہے کہے ہوئے شرباتے ہیں لیکن ہم تہیں ہوئے شرباتے ہیں لیکن ہم تہیں ہوئے شرباتے ہیں لیکن ہم تہیں ہوئے شرباتے ہیں کوئٹ ندریائے جائیں تو مناسب وقت تک بیضا ہوئیل میں شرم محمول نہیں کرتے کہ جائیں تو مناسب وقت تک بیضا ہوئیل میں شرکہ کوئٹ زیادہ لوگ آ ہوئیل میں شرکت کر کے فیض حاصل میں شرکت کر کے فیض حاصل

ر ہیں اگر کسی سر گوشی میں کوئی گناہ بظلم وزیادتی اور اللہ ورسول کی دشنی ند ہوتو اس سر گوشی میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ہے ایک ادب بیستھایا گیا کہ کی مجل میں بہت سے لوگ بیٹے ہوں اور باہر سے کچھاور لوگ آکر بیٹھنا چاہیں تو آنے والوں کے لیے گئے اور کی سے کہ کچھلوگ چاہیں تو آنے والوں کے لیے گئے آئیں پیدا کرنے کے لیے سٹ سٹ کر بیٹھ جا کمیں کیونکہ یہ آ داب مجلس کے خلاف ہے کہ کچھلوگ بیٹھے رہیں اور کچھا تنظار میں کھڑے رہیں یا ایک دوسرے کو بھاندتے بھلا نگتے اندر گھنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی خودغرضی اور نگلے دلی کے کہ آنے والوں کا خال ندر کھا جائے۔

کا ای میں ایک ادب یہ بھی سکھایا گیا کہ کی محفل میں اس طرح جم کر بیٹی جانا کہ دوسروں کی ضروریات اور پریشانیوں کا خیال ہی نہ کیا جائے میہ بات بھی قطعاً مناسب نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے صاحب خانہ کوکوئی الی ضرورت ہوجس کا اظہار وہ کرنا مناسب نہ بھتا ہو۔ فر مایا کہ اگروہ زبان سے یا اپنے کی انداز سے اشارے سے یہ کہددے کہ میں مصروف ہوں تو لوگوں کواس جگہ یا محفل سے اٹھ جانے میں اپنی بے عزتی محسون نہیں کرنی چا ہے۔

نی کریم ﷺ جواخلاق کر بیاند کا پیکر سے اور صحابہ کرام جن کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ آپ سے آت کے قریب ہوکر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں بھی بھی آپ سے ان کوئی ضروری کام ہوتا اور صحابہ کرام دیر تک بیٹھنا چاہتے تو آپ سے آت اپنے اخلاق کر بیاندگی وجہ سے ان کوئن فیکر نے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کوفر بایا کہ ہمارے نبی سے آت اس کوئن فیکر نے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کوفر بایا کہ ہمارے نبی سے آت کے اللہ تعالیٰ کے اور احت اور ضروریات کا خیال رکھیں ۔ مختمر بیٹھیں اور جب آپ سے آت فرما دیں کہ آنے والوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کے آرام وراحت اور ضروریات کا خیال رکھیں ۔ مختمر بیٹھیں اور جب آپ سے آت کے ایک کوئیل کی جائے لیے جگہ خالی کردیں ۔ گئوائش پیدا کریں یا اٹھ کر چلے جانے کے لیے فرما ئیس تو آپ سے آت کے ہر حکم اور اشارے کی تقیل کی جائے اور تمام اہل ایمان کو تیا مت تک ای طرح سے مجلمی آ داب کا لھاکر ناضروری ہے۔

فرمایا کہ اگر کسی کو نبی کر یم اللہ سے کوئی بات خاموثی سے علیحدگی میں کرنا ہوتو وہ پہلے صدقہ دے پھر آپ بھاتے سے تنہائی میں بات کر سے ۔ مقصد بیقا کہ صحابہ کرا م اس بات کو بچھ لیں اور اس عادت کو بچھوڑ دیں ۔ چنا نچہ جب اس کی عادت پڑگئی اور صحابہ کرا م بچھ گئے تو اس حکم کومنسوخ کر دیا گیا۔ علما مضرین نے فرمایا ہے کہ بحض لوگ (ہوسکتا ہے ان میں منافق بھی ہوں) اپنی اہمیت جتاتے اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ نبی کر یہ مسلکتا ہے بہت قریب میں اور آپ مسلکتا بھی ان کا بہت لیا ظفر ماتے ہیں ایس اجتماعی کو تکلیف پہنچتی تھی مگر آپ بھاتے ہے۔ بہت قریب میں سے آپ ملاقات کی خواہش کرتے اور پھر جم کر میٹھ جاتے تھے جس سے آپ ملاقات کی خواہش کرتے اور پھر جم کر میٹھ جاتے تھے جس سے آپ ملاقے کو تکلیف پہنچتی تھی مگر آپ بھاتے کے کہنے فرماتے تھے۔

الساراورمہاج ین جوایمان لے آئے تھے وہ دین کے فاظ ہے تو کفار سے علیحدہ ہو بچکے تھے گررشتد داریاں بہر حال قائم تھیں۔ بعض صحابہ اپنے رشتد داروں سے ملتے اور بعض صحابہ کفار کو دشن رسول علیہ تھے کھر کران سے بات تک کرنا گوارا نہ کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کو ہرایک کے ایمان واخلاص کا پوری طرح علم ہے۔ وہ لوگ جومنا فتی ہیں اور دشمنان اسلام سے ملتے ہیں وہ کتنی ہی قسمیں کھا کر یقین ولا کمیں کہ ان کا مقصر محض رشتہ داریوں کا لحاظ کرنا تھا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ جب وہ کفار سے ملتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں فرمایا ایسے لوگ شیطان کے گروہ میں شامل ہیں اس لیے اللہ ان کو پہند نہیں کرتا لیکن جولوگ ایمان اور اضاف کا پیکر ہیں وہ اللہ کی جماعت ہیں وہ بی ہر طرح کی کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ صحابہ کرام اللہ کی ہر رضا پر راضی ہیں۔

#### ﴿ سُورَةُ المُجَادِلَةَ ﴾

## بِسُهِ وَاللَّهِ الرَّحُمُ لِالرَّحِينَ عِ

قَدْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الْرَيْ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُمَّا إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بُصِيرٌ ٥ ٱلَّذِيْنَ يُظِهِرُونَ مِنْكُمْرِمِّنْ نِسَابِهِمْ قِاهُنَّ أُمَّهُ يَهِمْ إِنْ أَمَّهُ تُهُمَّرُ ِ اللَّا إِنَّ وَلَدْنَهُ مُرْوَانَّهُ مُ لِيَقُولُونَ مُنَكِّرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَ إِنَّ اللَّهُ لَعَفْقٌ غَفُورٌ وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَآ إِنِهِمْ ثُمَّر يَعُوْدُونَ لِمَا قَالُوْافَتَحُرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتُمَا لَمَا ذَٰلِكُمُ تُوْعَظُونَ بِهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ فَمَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَكُمَ آسًا فَمُنْ لَمُرِيسْتَطِعُ وَاطْعَامُ سِتِيْنَ مِسْكِينًا ذٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكُفِرِيْنَ عَذَابُ اَلِيُمُ®ِ إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَادَّوُنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ كُبِتُواكمَاكُبِتَ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ انْزَلْنَا الْيَوْ بَيِنْتٍ وَ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابٌ مُهِيْنٌ ۞ يُوْمَرِيْبَعَنْهُ مُرَاللُّهُ جَمِيْهًا فَيُنَبِّئُهُمْ يمَاعَمِلُوۡ ٱحۡصِهُ اللهُ وَنسُوهُ واللهُ عَلى كُلِّ شَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ اللَّهِ مِدَّا اللهُ وَسُوهُ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلَّ عَلَى عَلَّى عَلَى عَل

#### ترجمه آيت نمبراتا

بے شک اللہ نے اس (عورت) کی بات من لی جوآب سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھكررى تقى اوراللدتعالى سے شكايت كررى تقى الله تم دونوں كى بات من رہا تھا۔ بے شك الله سب کھ سننے والا اورسب کچھ د مکھنے والا ہے۔ اورتم میں سے جولوگ اپنی عورتوں سے ظہار کر لیتے ہیں (یہ کہددیتے ہیں کہ تو میری مال کی پیٹے جیسی ہے) وہ ( کہنے سے) ان کی ماکیں نہیں بن جاتیں۔ان کی مائمیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔اور بلا شیہوہ ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں اور بے شک الله معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جولوگ اپنی ہویوں سے ظہار کر لیتے ہیں اور پھروہ ان سے رجوع کرنا چاہتے ہیں (اس سے )جوانہوں نے کہا تھاتوان کے ذمے آپس میں ملنے سے پہلے (صحبت کرنے سے پہلے) ایک غلام آزاد کرنا (لازمی) ہے اس کی تمہیں نفیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ پھر جس کوغلام میسر نہ ہوتو اس کوملا قات ہے (صحبت ہے ) پہلےمسلسل دومہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ پھرجس سے یہ بھی نہ ہو سکت و بھراس کے ذھے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔اس نے بیچ کم تہمیں اس لئے دیا ہتا کتم الله اوراس کے رسول پرایمان لاؤ۔ بیاللہ کی حدود ہیں۔ (جن کا کاظ رکھنا ضروری ہے) اور کا فروں کے لئے بدترین عذاب ہے۔ جولوگ اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس طرح ذلیل ورسوا کئے جا کیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل ورسوا کئے گئے تھے۔ حالانکہ ہم نے صاف صاف احکامات نازل کئے تھے۔ اور کافروں کے لئے ذلت والا عذاب ہے۔ وہ دن (زیادہ دورنہیں ہے کہ) جب الله سب کوجع کرے گا۔ پھروہ ان کے کئے ہوئے کاموں سے آگاہ کرے گاجن اعمال کو وہ بھول گئے گر اللہ نے شار کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز برگواہ اورنگران ہے۔

لغات القرآن آيت نبراتا

سَمِع تنایا تُجَادِلُ وہ جُمَّر تی ہے

| تَشْتَكِي                  | شکایت کرتی ہے          |
|----------------------------|------------------------|
| تَحَاوُرٌ                  | آپس میں بات چیت        |
| يُظْهِرُونَ                | وه ظهار کرتے ہیں       |
| وَلَدُنَ                   | انہوں نے جنا۔ پیدا کیا |
| <b>ذُوُ</b> رٌ             | حجموث _ گناه           |
| يَعُوُدُونَ                | وه لوشع بين            |
| تُحُرِيُرُ                 | آزادكرنا               |
| رَقَبَةٌ                   | گردن (غلام)            |
| اَنُ يَتَّمَاسًا           | بەكەدە باتھالگا ئىي    |
| شَهُرَيُنِ مُتَتَابِعَيُنِ | مسلسل دومهيني          |
| إطُعَامُ                   | كھلانا .               |
| سِتِينَ                    | ساٹھ                   |
| يُحَادُّوُنَ               | ناراض کرتے ہیں         |
| كُبِتُوا                   | ذلیل کئے گئے           |
| أخطبي                      | اس نے شار کیا          |

## تشريخ: آيت نمبرا تا1

نی کریم خاتم الانبیاء حضرت محم مصطفیٰ عظینے کی بعثت کے وقت عربوں میں بہت سے من گھڑت طریقے رائج تھے جن پروہ لوگ بڑی شدت سے جے ہوئے تھے اور اس کو ان لوگوں نے شریعت بنا رکھا تھا مثلا اگر میاں بیوی کے درمیان مزاجوں میں ہم آ ہنگی نہ ہوسکی اور باہمی اختلافات بڑھ کر بات طلاق تک پہنچ گئی تو وہ اپنی بیوی کو جتنی طلاقیں چاہے دیدیے اور پھر جب چاہتے اس سے رجوع کر لیتے اس طرح عورتیں مردوں کے ہاتھوں کا تھلونا بن کررہ گئی تھیں اور مردوں کے ظلم وستم سے نگلنے کا مظلام عورتوں کے لئے کوئی راستہ فدھا۔ دین اسلام نے طلاق کے لئے ایسے اصول عظا فرمائے کہ جس سے کی شخص کوعورت پڑظم وزیادتی کرنے کا راستہ فدہل سے حربوں میں طلاق کے لئے تو پی تصورتھا کہ اگر طلاق دیدی جائے تو اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے کیکن اگر کسی نے اپنی بیوی سے میں کہد دیا'' اُؤنٹ تھکے گئے گھنے گھنے اُوٹی '' یعنی تو بھے پر ایسی ہے جسے میری ماں کی پیٹھ تو اس نفظ کے اداکر تے ہی گویا وہ اپنی بیوی سے تعلق تعلق کا ایک ایسا اعلان سمجھا جاتا تھا جس سے کی حال میں رجوع نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس کوعر بی میں 'نظمہار'' کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے سورہ مجادلہ کی ایسا اعلان سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے سان کی بیویاں ان کی مائیں بیسی ہو تو یہ کہنے سے ان کی بیویاں ان کی مائیں بیسی بن جاتی کوئکہ در مشتقت مائیں تو وہی ہیں جو میں ہوں نے جم کیا ہے۔ فرمایا کہا کہ دیاا نہائی غیر شجیدہ ، نامعقول کے چرسے میاں بیوی کی دیا تھا۔ ایس جھ دار اور باوقارمون سے نہیں کی جاسکتی کین جولوگ اس سے رجوع کرنا چاہیں وہ کفارہ اداکر کے چرسے میاں بیوی کی کہا تھا۔ سے جس کی تو تھے ایس بیسی میا جاسکتی کین جولوگ اس سے رجوع کرنا چاہیں وہ کفارہ اداکر کے چرسے میاں بیوی کی میں جو تھیں۔ سے جس کی تو تھا ہیں جھ دار اور باوقارمون سے نہیں کی جاسکتی کین جولوگ اس سے رجوع کرنا چاہیں وہ کفارہ اداکر کے چرسے میاں بیوی کی میں تھیں ہے۔ وہ کیا تھیں۔

علما مفسرین نے ان آبات کے شان نزول میں حضرت خولہ بنت ثقلبہ ٹھا ایک واقعہ لکھا ہے جس ہے ان آبات کی پوری طرح وضاحت ہو جاتی ہے۔ قبیلہ اوس کے سر دار حفزت عبادہ ابن صامت ؓ کے بھائی حفزت اوسؓ ابن صامت انصاریؓ نے اپنی بيوك حفرت خوله بنت نفلبة "ے كهه ديا كه " أنُت عَلَيَّ كَظَهُو أَهِيْ " بيكتِ بن حفرت خولةٌ برتوجيبي بهارُلُوك ريا اروهُم ے نڈھال سرکار دوعالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور مسئلہ یو چھا آپ نے اس زمانہ کے رواج کے مطابق فرمادیا کہ میرا خیال ہےتم اپنے شوہر کے لگئے حرام ہو چکی ہو۔اس کی دجہ رہتھی کہاس وقت تک ظہار کے متعلق کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی۔ حضرت خولاً نے رونا پیٹنا شروع کیااور نبی کریم ﷺ ہےاہیے حق کو حاصل کرنے کے لئے کہنا شروع کیایا رسول اللہ ﷺ جب اسلام میں طلاق کے احکامات ہیں اور ظہار کے لئے کوئی تھم نہیں ہےتو پھراس رواج کو کیوں مانا جائے۔ آپ تعظیف نے پھرائی بات ار شادفر مادی کدمیرے خیال میں تم اپنے شو ہر کے لئے حرام ہو پکی ہو۔ حضرت خولٹ نے شکوے کے ساتھ ساتھ اپنے حق کے لئے جھڑ ناشروع کردیا۔ابھی یہ بات ہورہی تھی کہ حضورا کرم ﷺ پروی کے نزول کی کیفیت طاری ہوناشروع ہوئی تو حضرت عا کشٹانے اشارہ سے حضرت خولہ کو حیب رہنے کے لئے کہا۔ اس وقت سورہ مجادلہ کی بیابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں اس زمانہ کے چلتے ہوئے قانون کومنسوخ کرکے خاتمی اور گھریلوزندگی کو تباہی سے بیالیا گیا۔صحابہ اور صحابیات اللہ کواس فدر محبوب ہیں کہ قرآن کریم میں ان کی بہت می اداؤں اور ہاتوں تک کو محفوظ کر دیا گیا جوان کے لئے دنیا اور آخرت کی عزت وسر بلندی اور وقار کا ذریعہ ہیں۔ان آیات میں فرمادیا کہ بے شک اللہ نے اس عورت (خولہ بنت ثعلبہ ) کی بات من لی جودہ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑر ہی تھی اور الله سے شکایت کررہی تھی (اس کی اوراب نبی عظافہ آ آپ کی ) باتوں کو وہ من رہا ہے بے شک اللہ ہی تو سب پچھ سننے اور سب پچھ د کیمنے والا ہے۔ فرمایا کہتم میں سے جولوگ اپنی بیوی سے ظہار کر لیتے ہیں لینی وہ کہددیتے ہیں کہتو میری ماں جیسی ہے تو وہ اتنا کہد دینے سے ان کی مائین نہیں بن جا تیں کیونکہ مائیں تو وہی ہوتی ہیں جن کیطن ہے وہ پیدا ہوتے ہیں ایک بات کہنا بہت ہی ہری اور چھوٹ بات ہے۔ لہٰذا جولوگ' ظہار' کرنے کے بعدا پنی ہویوں ہے رجوع کرتا چاہتے ہیں تو وہ صحبت و مباشرت ہے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اگر غلام (بائدی) میسر نہ ہوتو مسلسل دو مہینے تک روز رکھیں اور اگریہ بھی ممکن نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو (دو وقت پیٹ بھر کر) کھانا کھلا کیں۔ تو بہ استعفار کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ اللہٰ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہٰ کی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہٰ اور اس کے رسول نے جن حدود کو مقرر کردیا ہے ان کے قریب بھی جانا اللہٰ اور اس کے رسول کی تو ہیں اور خالفت ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہٰ ان کو بھی اسی طرح ذکیل ورسوا کرد ہے گا جس طرح اس نے گذشتہ امتوں کے نافر مانوں کوذکیل و خوار کرکے رکھ دیا تقا۔ فرمایا کہ ہم خص کواس بات کو خیال رکھنا چا ہے کہ اس کو بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دیا ہے۔ جس سے اللہ اچھی طرح واقف ہے۔

جب یہ آیات نازل ہوئیں قر رسول اللہ علیہ نے حفرت اوس ابن صامت انصاری کو بلا کرفر مایا کہ اللہ کے تھم کے تحت تہمارے لئے رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ ابتم ایک غلام آزاد کر دوانہوں نے اس سے معذرت چاہی آپ بھی نے نے فر مایا کہ اچھا تو تم لگا تاردوم مینے تک روز ہوگو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اوس کا توبیہ مال ہے کہ دن میں تین مرتبہ کھا نا نہ کھا نے تواس کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ پھرتم ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلا کہ وہ مائی میری مدرکرد بیجے۔ آپ بھی نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ان کو اتنادیدیا کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلا سکوں آپ ہی میری مدرکرد بیجے۔ آپ بھی نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ان کو اتنادیدیا کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلا سکوں آپ ہی میری مدرکرد بیجے۔ آپ بھی نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ان کو اتنادیدیا کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھنا نا کھلا سکوں آپ ہی میری مدرک اس مت انصاری نے '' ظہار'' سے رجوع فر مایا اور پھروہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گذار نے گئے۔

(۱)۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ بنت شلبہ کی فریادکوس کرفورا ہی ان پراحکا مات کو نازل فرما دیا جس کی وجہ سے حضرت خولہ میں عزت و عظمت کا ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کمیں تشریف لے حارب تھے رائے میں ایک خاتون ملیں انہوں نے امیرالموشنین کوروکا حضرت عمر سرجھکا کر دیر تک ان خاتون کی بات سنتے رہے۔
کسی نے عرض کیا امیر الموشنین آپ نے قرلیش کے سرداروں کو اس بڑھیا کی وجہ سے رو کے رکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا جانتے ہو یہ خاتون کون ہیں جن کی شکایت سات آسانوں پرئی گئی۔ اللہ کی شم اگریدرات بھر جھے رو کے کھڑی رہتیں تو میں کھڑا رہتا صرف نمازوں کے اوقات میں ان سے معذرت کرتا۔ (این الی حاتم جیسے)

(۲)۔ظہار کرنے سے نکاح نہیں ٹو شا بلکہ مورت بدستوراس شوہر کی بیوی رہتی ہے۔ وقی طور پرعورت اپنے شوہر سے الگ کر دی جاتی ہے۔ جب شوہر کفارہ ادا کر دے گا تو جو رکاوٹ پیدا ہوگئ تھی وہ دور ہوجائے گی اور وہ دونوں پھر سے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گذاریں گے۔

(٣)-مردول كى طرح الريوى ف اسيخ شو برس كهديا كوتو مير باب كى طرح بيايدكمين تيرى مال كى طرح

ہول تواس سے ظہار نیس ہوتا کیونکہ اللہ نے مردول کوطلاق دینے کا حق دیا ہے وہی ظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بالکل واضح طریقے پر فرمادیا ہے ''جینیدہ محف کہ آ النّکا کے'' کرنکاح کی گرہ مردک ہاتھ میں ہے جاہتے وہ گرہ بنرھی رکھے اورا گرچا ہے قواس کو کھول دے یعنی طلاق دیدے۔ شریعت نے طلاق دینے کا حق عورت کونییں دیا ہے۔ بیحق صرف مردول کو دیا گیا ہے۔

(٣)۔ اگر کوئی مسلم، عاقل، بالغ اور کھمل ہوتی وحواس میں ہوتو وہ ظہار کرسکتا ہے۔ یہ بات یا درہے کہ دین اسلام نے مردول کوطلاق اور ظہار کاحق ضرور دیا ہے لیکن اس کو لینٹر نہیں کیا ہے کہ مردکی زبان پر (شدید مجبوری کے سوا) پیلفظ طلاق آئے یاوہ عورت جواس کی بیوی ہے اس کو مال، بہن، بیٹی کے کسی عضو سے پکارے۔ اگر کوئی الیا کرتا ہے تو بہت ہی برا کرتا ہے جواللہ اور اس کے رسول کو خت تا لیندے۔

(۵)۔وہ خض جسنے اپنے بیوی سے ظہار کیا ہے اگر تعلق رکھنا چاہتا ہے تو قر آن کریم کے تھم کے مطابق اس کا کفارہ ادا کرے۔اورا گروہ رجوع کرنانہیں چاہتا تو اس پرکوئی کفارہ نہیں ہے چونکہ اس میں بیوی کی حق تلفی ہے اس لئے کفارہ اوا کر کے پھر اگر جاہے تو اس کو طلاق دے دے۔

اَلُمْتُرَاقَ الله يَعْلَمُ مَا فِي السّمَا وَتِوَمَا فِي الْآرُضِ مَا يَكُونُ مِنَ الْمُتَرَاقَ اللهُ وَكَالَمُونُ مِنَ اللهُ وَكَالَمُ وَكَالِحُمْمُ وَكَلَاحُمْمُ وَكَلَاحُمْمُ وَكَلَاحُمْمُ وَكَلَامُوا وَهُمُ وَكَلَامُونُ وَمَا عَلَوْمُ وَكَالْمُوا وَهُمُ وَكَلَامُ وَكَالُوا اللهُ وَكَالُمُ وَكُولُو وَكَالُمُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَكَالُمُ وَكَالُمُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا كُولُو وَالْمُ وَكَالُمُ وَكُولُو وَكُمْ وَكُولُو وَكُمْ وَكُولُو وَلَا عُلْمُ وَكُولُو وَلَا مُنْ وَكُمْ وَكُولُ وَكُمْ وَكُولُو وَكُمْ وَلِكُولُو وَكُمْ وَكُولُو وَكُولُو وَكُمْ وَلَا وَلَا مُعْلَمُ وَلِمُ وَكُولُو وَكُمْ وَكُولُو وَكُولُو وَكُمْ وَالْمُولُ وَكُولُو وَلَا مُعْلَمُ وَالْمُولُ وَكُولُو وَكُولُو وَكُولُو وَكُولُو وَكُولُو وَكُولُو وَكُولُو وَكُمْ وَالْمُؤْلُولُ وَكُولُو وَكُمْمُ وَلِي وَكُولُو وَكُولُو وَكُولُو وَكُولُو وَكُولُوا وَلَا عُلْمُ وَلِي وَكُولُو وَكُولُو وَكُولُو وَكُولُوا وَكُولُو وَكُولُوا وَكُولُوا وَلَا عُلُولُوا وَلَا عُلْمُ وَلِي وَكُولُوا وَلَا عُلْمُ وَلِي وَكُولُوا وَلَا عُلْمُ وَلِهُ وَلِمُ الْمُؤْلُولُوا وَكُولُوا وَلَا عُلْمُ وَلِي وَكُولُوا وَلَا عُلْمُ وَلِي وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ الْمُؤْلِ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُولُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَل

### ترجمه: آیت نمبر ۷ تا ۱۳

کیا (اے مخاطب) تو نے نہیں دیکھا جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے وہ ہر بات کو جا نتاہے۔ کہیں بھی تین آ دمیوں میں سرگوثی (خفیہ مشورہ) ہوتا ہے قد چوتھا اللہ ہوتا ہے۔اورا گر کہیں یا پنچ آ دی خفیہ بات کررہے ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔

ۣؠٳڵؠۣڗؚۉٳڵؾۧڡؖٚۅ۬ؿ۠ۉٳؾۜڡٞٛۅٳٳۺٚۮٳڷڿؽٙٳڵؽ؋ڠٛٚۺٛۯۏڹ۞ٳڹۜمٵڵۼٛۏؽ

مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ امَنُوْا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا اللَّه

بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَا يَهُا الَّذِينَ

امننوا إذا قيل لكرتفسكوافي المخلس فافتحوا يفسح الله

خفیہ بات کرنے والے تھوڑ ہے ہوں یازیادہ کوئی خفیہ مشورہ ایسانہیں ہوتا مگریہ کہ اللہ ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی خفیہ مشورہ کریں۔ پھروہ قیامت کے دن بتا دے گا کہوہ کیا کرتے رہے تنقے بے شک اللہ ہم چیز ہے باخبرہے۔ (اے نبی ﷺ) کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں کو سرگوشیوں (خفیہ سازشوں)
سے روکا گیا تھا مگر وہ پھر بھی وہ ہی کام کرتے ہیں جس سے روکا گیا تھا اور وہ آپس میں گناہ ،ظلم اور
رسول کی نافر مانی کے لئے چیکے چیکے مشورے کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان
الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن الفاظ سے اللہ نے آپ پر سلام نہیں بھیجا۔ اور وہ اپنے ولوں میں کہتے
ہیں کہ ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں ان پر ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا۔ (یا در کھیں) ایسے لوگوں
کے لئے جہنم کا فی ہے جس میں بیدا ظل ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانا ہے۔

اے ایمان والوا تم جب بھی آپس میں سرگوشیاں کروتو گناہ بظم اور رسول کی نافر مانی کی سرگوشیاں نہ کرو۔ بلکہ بھلائی اور پر ہیز گاری کی باتوں میں باہم مشورہ کرتے رہا کرو۔ اللہ سے درتے رہوجس کے سامنے تبہیں حاضر ہونا ہے۔ ہراس قتم کی سرگوشی کرنا شیطانی کام ہے۔ جوسلمانوں کور نجیدہ کروے۔ حالانکہ جب تک اللہ کا تھم نہ ہواس وقت تک وہ اہل ایمان کونقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اہل ایمان کواللہ ہی پر بھروسر کرنا چاہے۔ اے ایمان والوا جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کھول دیا کرو۔ (تم ایسا کرو گے تو) اللہ تم ہمارے لئے کشادگی پیدا کرو۔ اللہ تعالی پیدا کردے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ (مجلس سے) اٹھ جاؤ تو کھڑے ہوجایا کرو۔ اللہ تعالی اللہ کو معلوم ہے تم جو پچھکرتے ہو۔

پیم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کردے گا۔ اور اللہ کو سے ہو۔

اے ایمان والو! جبتم رسول الله ( ﷺ) ہے سرگوثی کرنا چا ہوتوا پنی سرگوثی سے پہلے پھے صدقہ خیرات کر دیا کرو۔ اس میں تمہارے لئے بہتری اور پاکیزگی ہے۔ پھرا گرتمہیں (صدقہ) میسر نہ ہوتو اللہ بخشے والامہر بان ہے۔ کیاتم اس بات سے ڈرگئے کہ سرگوثی سے پہلے صدقہ کردیا کرو۔ پھر جبتم نے اس کونہ کیا اور اللہ نے تم سے درگذر کر لیا تو نماز قائم کرو، ذکو ہ دیے رہواور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ کومعلوم ہے تم جو پچھے کرتے ہو۔

لغات القرآن آيت نبر عاما

نَجُوای چکچ چکے باتیں۔ سرگوش مثورے یُنہِی وہ آگاہ کرتا ہے۔ وہ خبر دیتا ہے

| وه لوثي بين وه بلنتي بين       | يَعُوْ دُوُنَ |
|--------------------------------|---------------|
| انہوں نے دعادی سلام کیا        | حَيْوُ        |
| جگه چهوژ و <u>ک</u> هل کرېیڅهو | تَفَسَّحُوا   |
| ثم اٹھ جاؤ                     | أنشؤؤا        |
| 55.00 T                        | قَدِّ مُوُا   |
| زياده پاكيزه _زياده صاف تقرا   | أطهر          |
| تم ڈرگھ                        | ٱشْفَقُتُمُ   |

#### تشريح أيت نمبر ٧ تا ١٣

دین اسلام ہمیں روحانی اوراخلاقی بلندیوں کے ساتھ معاشرہ میں تہذیب وشائنتگی ،اعلیٰ درجہ کاظم وضیط ،سادگی ، وقاراور چھوٹے بڑے کے آ داب کالحاظ کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہراس طریقہ کو ٹاپیند کرتا ہے جس سے آپس میں کسی طرح کی غلط<sup>و</sup>ہی یا بدگمانی پیدا ہونے کا امکان بھی ہو۔

مشرکین، منافقین اور یہودونصاری ہروقت اس فکر میں گئے رہتے تھے کہ اپنے دلی بغض وحمد کی آگ کو شنڈ اکرنے کے لئے اہل ایمان کے درمیان غلط نبی اور بدگمانی کی فضا پیدا کرویں۔ان منافقین کا بیحال تھا کہ اگر آئییں اہل ایمان کی ذرای بات بھی ہاتھ لگ جاتی تو وہ اس کو جگہ جگہ اڑانے میں اپنی ساری طاقتیں لگادیتے تھے۔ان تمام ساز شوں کونا کام بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے صفورا کرم تھائے کی محفل کے تین بزے بزے دار سکھائے ہیں۔

﴿ اسر گوشیاں ﴾ منافقین اور یہودی جب بھی جال نثاران مصطفیٰ علیہ کو دیکھتے تو ایک دوسرے کے کان میں اس طرح سرگوشیاں کو منافقین اور یہ ہودی جب بیں اور اہل ایمان کو اس قابل نہیں سیجھتے کہ ان کو بھی اس سرگوشی میں شریک کیا جائے۔ اس سے صحابہ کرام کو کوخت اذبت پہنچی اور وہ سیجھتے تھے کہ یا تو منافقین ان کے خلاف سمازش کر رہے ہیں یا وہ ہمارا مذاق اڑار ہے ہیں۔ ای طرح اپ کھروں میں پردے لڑکا کر اور دروازے بند کرکے نئی کریم علیہ ہم ہم ہمارہ اور دین اسلام کے خلاف خورے اور سازشیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے فرمایا ہے کہ جب وہ چیکے چیکے باتیں کرتے ہیں تو وہ بین تو ہوں کہ منافرے دیا والوں سے بہت ی باتیں چھیا جاتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ ان کود یکھنے، سنے والاکوئی نہیں ہے اللہ سے بہت میں باتیں چھیا جاتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ ان کود یکھنے، سنے والاکوئی نہیں ہے اللہ سے

بھی چھپالیں گے کیونکہ جہاں بھی دویا تین آدی چپکے چپکے با تیں کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے اور جہاں بھی پانچ آدی سر گوشیاں
کررہے ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد سے کرراز کے ہزار پردوں میں بھی جو با تیں کی جاتی ہیں وہ تین ہوں، چپار ہوں یا
زیادہ یا کم ہوں ان کی تمام باتوں کو اللہ من را ہے اوران کے طاہری اور دلوں کے حالات تک سے وہ واقف ہے۔ کانوں میں چپکے
چپکے با تیں اور سر گوشیاں کرنا برا بھی ہے اورا چھا بھی۔ اگر سر گوشی کسی اعلیٰ اور بہتر مقصد کے لئے کی جارہی ہے تو اس پرا ہر عظیم ہے
لیکن اگر میر سر گوشی کسی سازش راز داری اور اہل ایمان کو چڑانے یا اذبت دینے کے لئے کی جارہی ہے تو بین شرف انتہائی گھٹیا حرکت
ہے بلکہ اللہ کی طرف سے خت سزا دیئے جانے کا سبب بھی ہے۔
ہے بلکہ اللہ کی طرف سے خت سزاد کے جانے کا سبب بھی ہے۔

اللدتعالى في سورة نساءى آيت نمبر ١١١ من ارشا دفر مايا ب

ا کٹر سر گوشیاں وہ ہوتی ہیں جن میں کوئی خیرنہیں ہوتی۔ ہاں اگر صدقہ کرنے ، ٹیکیوں اور بھلا ٹیوں کو پھیلانے اورلوگوں میں باہمی سلح وصفائی اوراللہ کی رضاوخوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہوتو الیا کرنے والوں کواج عظیم عطا کیا جائے گا۔

سورہ مجادلہ کی زیرمطالعہ آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے مومنو! تم جب بھی آپس میں سرگوشی کر دو تک ہوئے گاری کی باتوں میں آپس میں سرگوشی کر دو تک ہوئے گاری کی باتوں میں سرگوشیاں کیا کرد تمہیں ہر دفت اس اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جس کے سامنے تہمیں ایک دن حاضر ہونا ہے۔ بری سرگوشی درخیقت شیطان کا م ہے جس کا مقصد ہے ہے کہ دہ مومنوں کو رنجیدہ کردے ادرکوئی نقصان پیچائے لیکن شیطان کی کوششوں کے باد جودکی کواس دفت تک نقصان نیس پیچائے لیکن شیطان کی کوششوں کے باد جودکی کواس دفت تک نقصان نہیں پیچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایمان دالوں کواللہ پر بی مجر دسکرنا چاہیے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگر سرگوثی خیر اور بھلائی کے لئے ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکداس پراجرعظیم کا وعدہ کیا گیا ہے البت اللہ کے نزدیک وہ سرگوثی سخت ناپندیدہ ہے جوکسی برے ارادے اور بری نیت سے کی گئی ہو۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین اپنی اہمیت جمّانے کے لئے نی کریم علی ہے یہ درخواست کرتے کہ ہمیں تہائی میں آپ سے پچھ ضروری ہاتیں کرنا ہیں۔ آپ ان کوا جازت دید سے ۔وہ منافقین علیحدہ پیٹھ کراتی فضول ہاتیں کر کے وقت ضا کع کرد سے کہ حض صحابہ کرام جوابے ذاتی مسائل ہیں آپ سے بات کر نے کے خواہش مندہوتے تھے وہ اس سے حوم موجاتے ۔آپ اپنے اخلاق کر کیا نہ کی وجہ سے بچھ جانے کے باوجود کی سے پچھ نفر ماتے اوراس اذبت کو ہرواشت فر مالیا کرتے تھے ۔ووسرے یہ کہ منافقین آپ سے علیحدہ وقت لے کراس بات کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ نی کریم علی سے مست فریا یا کہ جواوگ آپ سے بہت قریب ہیں اور آپ میں گئے ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یوارش فرمایا کہ جواوگ آپ سے برگوش کرنا چا ہے ہیں وہ پہلے پچھ صدقہ دیدیا کریں۔ جب سے بھم آیا تو منافقین آپی وجنی کھینگی اور بخوی کی وجہ سے ڈر گئے کہ سے سرگوش کرنا چا ہے ہیں وہ پہلے پچھ صدقہ دیدیا کریں۔ جب سے بھم آیا تو منافقین آپی وجنی کھینگی اور بخوی کی وجہ سے ڈر گئے کہ اب اگر ہم علیحدگی میں کوئی بات کریں گئے تھیں وہ بھی گئے کا داللہ کی طرف سے اس می میں کیا راز پوشیدہ ہے چنا نے سحابے کرام نے علیدگی میں سرگوش کرنے سے اجتناب شوع

کردیا کیونکدوہ جان چکے تھے کہ اللہ کو یہ بات پسندنیں ہے کہ اس کے مجوب نبی تھاتے کو کی طرح اور کسی قسم کی بھی تکلیف دی جائے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے مومنو! کیاتم اس تھم سے ڈر گئے حالا نکہ اللہ تم سے درگذر کرنے والا بعنی معاف کرنے والا ہے۔ بہر حال تم نماز قائم کرتے رہو، زکوۃ اواکرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔اللہ کوسب پھیمعلوم ہے کہ تم جو پچھ کرتے ہو۔ مرادیہ ہے کہ تمہاری زندگی کا جومشن اور مقصد ہے اس میں گئے رہواس سے منہ نہ پھیم و۔اگر آپس میں چھیم و۔اگر آپس میں جس کے میں میں جس میں جس میں جس میں میں جس میں کر اس میں میں جس میں جس میں میں جس میں جس میں میں کر اس می

اسسلمين ني كريم على في يحمة والمعفل ارشادفرمائ بين دويه بين

(۱)۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب دوآ دی آپس میں بائیں کررہے ہوں تو تیسرے آ دی کوان سے اجازت لینی چاہیے (تا کہان دونوں کونا گوارنہ گذرہے)۔ (صحیح مسلم)

(۲) فرمایا کہ جب تین آ دمی بیٹے ہوں تو دوآ دمی آپس میں چیکے چیکے باتیں (سرگوشیاں) نہ کریں کیونکہ ہیہ بات تیسرے آ دمی کے لئے رخ کاباعث ہوسکتی ہے۔ای طرح دوآ دمی کسی ایسی زبان میں بات نہ کریں جس کو پاس بیٹھا تیسرا آ دمی جھتا نہ ہو کیونکہ اس سے اس کے دل میں بدگمانی ہیدا ہوسکتی ہے یادہ اجنبیت محسوس کرسکتا ہے۔

﴿ ٢ - سلام کو بگاڑ کر کہنا ﴾ ان منافقین کی ڈھٹائی، ہے اوبی اور گتاخی کی اُنہنا پیٹی کہ جب وہ حضورا کرم ہیں گئے کے پاس

آتے تو اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ انبیاء کرام اور خود نبی کریم عظی پر سلام بھیجا ہے وہ اس کو بگاڑ کر''السلام علیم'' کے بجائے''السام علیم'' کے بجائے''السام علیم'' کہتے تھے جس کے معنی ہیں تہمیں موت آجائے۔ ایک مرتبہ منافقین نے اس طرح نبی کریم عظی کو سلام کیا ام الموشین نے فر مایا کہ اللہ تہمیں غارت کر دے اور اس کی تم پر لعنت اور غضب ہوتم کس حضرت عاکشہ صدیقہ نے نس میں گئی ہوتے فر مایا کہ اللہ تہمیں خارت کہ اللہ تعلیم کیا کہ اس کی تم پر لعنت اور غضب ہوتم کس جس میں گئی ہوتہ ہوں نہ میں کئی ہوتہ ہوں کہ مایا کہ اس کہ ان کو اس کے جائے کہ اس کے موقع کہ ہوتہ ہوں کہ اس کے موقع کہ ہوت کر مایا کہ ہاں میں نے من لیا ہے اور میں نے اس کا مناسب جواب بھی دیدیا ہے کو تکہ میں نے جواب میں دیدیا ہے کو تکہ میں نے جواب میں دیدیا ہے کو تکہ میں اس کے جواب میں دیا ہوگی۔ اس لئے جواب میں دیا مور قبول نہ ہوگی البتہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لئے جواب میں دیا ہوگی۔ اس لئے جواب میں دیا ہوگی۔ اس لئے اس کی خواب میں کی مقام دور قبول ہوگی۔ اس لئے اس کی شرارت کا ہداری دو گیا۔ (بخاری شریف)

منافقین حضورا کرم ﷺ کوان برے الفاظ ہے سلام کر کے اپنے دل میں کہتے تھے کہ اگریہ اللہ کے رسول ہوتے تو ایسے برے الفاظ جوہم اکثر کہتے رہتے ہیں ان کی وجہ ہے اللہ کا قبم فوراً ٹوٹ پڑتا اور ہم جاہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب تو آئے گامگر اس جہمی شکل میں آئے گا جو بدترین ٹھکانا ہوگا۔

سیراادب بیس کھایا گیا کہ جبتم سے بیرکہا جائے کہ کہل میں کشادگی پیدا کروچ کھاں میں کشادگی پیدا کروچ کھا کہ ایک کروٹو کھل کریٹے جایا کرو۔ اگرتم ایسا کروگے واللہ تمہارے لئے کشادگی پیدا کردے گااوراگر (کسی مسلحت کی وجہسے )تم سے بیکہا

جائے کہتم (مجلس سے ) اٹھ جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔اس طرح اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند کردےگا۔

مفرین نے ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ہے استان اصحاب صفہ کے ساتھ تشریف فرما سے فرمایا ہے کہ بیکھ بدری صحابہ ہجی آگئے (جن کا اسلام میں اعلیٰ ترین مقام ہے) چوفکہ بیٹھنے کی جگہ بنادیں اور آپ نے بیٹی فرمادیا کہ جولوگ دیر کے مجلس میں وسعت پیدا کریں یعنی جو بعد میں آنے والے بیں ان کے لئے جگہ بنادیں اور آپ نے بیٹی فرمادیا کہ جولوگ دیر سے بیٹھے ہیں وہ اٹھ جا کیں تاکہ بعد میں آنے والے بھی استفادہ کر کیس بیات بیٹی کیکن منافقین اور یہودیوں کو تو ایک بہانہ چاہے تھا انہوں نے یہ پروپی پیٹنڈ اشروع کردیا کہ بیتو انسان کے خلاف ہے کہ جولوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر دوسروں کو بھی دیا جات اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کو اٹھنے کا حکم دیا جائے اوروہ اس تھم کی تھیل میں اٹھ جائے تو اس سے اس کا درجہ گھٹ نہیں جاتا بلکہ اللہ اس کے درجات کو بہت بلند فرمادیتا ہے کیونکہ انہوں نے رسول بیکٹ کے احکام کی تھیل کی ہے جس پر بہت اجرو تو اب ہے۔

آداب محفل کے لئے نی کر یم علی نے بہت ی با تیں ارشاد فر مائی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔

حضرت عبدالله ابن عمر سے روایت ہے کہرسول الله عظاف فے ارشاد فرمایا .

کوئی شخص کی دوسرے کواٹھا کراس کی جگدنہ بیٹھے بلکہ مجلس میں الی کشادگی پیدا کرے جس سے آنے والے کوجگد ل جائے۔ ( بخاری۔ مسلم۔ تر ندی )

نی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر دوآ دی پیٹے ہوں تو ان کے درمیان تیسرے آ دمی کو بغیران دونوں کی اجازت کے نمیس بیٹھنا جا ہے۔ (ابوداؤد۔ ترندی۔ منداحمہ)

نی کریم ﷺ نے فرمایا کسی کے لئے بی جائز نہیں ہے کہ اگر کسی مجلس میں دوآ دمی بیٹھے ہوں تو وہ ان دونوں کے درمیان دوری پیدا کردے جب تک ان سے اجازت نہ لے لے۔ (ابوداؤد۔ ترندی)

آ داب مجلس كاخلاصديد بك

ہے مجلس میں جہاں بھی جگہ ملے دہیں بیٹھ جائے۔ مجمع کو چیرتے پھاڑتے اور پھلا گئتے آگے جانے کی کوشش کرنااس لئے مناسب نہیں ہے کہاس سےان لوگوں کوشد بیز تکلیف پہنچتی ہے جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔

کے مجلس سے کسی بیٹے ہوئے کواٹھانا اور اس کی جگہ بیٹھ جانا بہت بری بات ہے اس سے دوسر وں کے دلول میں نفرت پیدا ہوتی ہے اس سے بچنا جا ہیے۔

ہ کہل میں دوآدی چیکے چیکے باتیں نہ کریں کیونکہ اس سے دوسر بے لوگوں کو ناگواری محسوس ہوتی ہے اوراس سے بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں بید دنوں ہمارے خلاف ہی تو باتین نہیں کررہے ہیں۔

ٱلمُرْتَرَالَي الَّذِيْنَ تَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْرِنَكُمْ وَلا مِنْهُمُوْ يَعْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۚ إِنْهُمْ سَاءَمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ إِتَّخَذُوۤا ٱيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيُنَ اللهُ تُغْنِي عَنْهُمْ امُوَالْهُمُوكِلَا أَوْلَادُهُمُ مِن اللهِ شَيًّا أُولَيْكَ أَصْلَا النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَرِينَعُنَّهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيَعُلِقُونَ لَهُ كَمَا يُغَلِّفُونَ لَكُثُمُو يُغَسَّبُونَ الْفُكُمُ عَلَىٰ ثَنَيُّ ۚ ٱلْآبَائِهُمُ هُمُ الكذِبُونَ@إِسْتَحُودَعَكَيْهِمُ الشَّيْطِنُ فَأَنْسُهُمْ ذِكْرَاللَّهِ أوللِّك حِزْبُ الشَّيْطِنِ الرَّالِ وَرْبَ الشَّيْطِنِ هُمُ الْخُيرُونَ ٠ إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَادُّونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أُولَلِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۞ كَتَبَاشْهُ لِكَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ إِنَّ اللهَ قَوِيُّ عَزِيْزُ وَ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُّوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِيُواَدُّوْنَ مَنْ حَادًالله وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوٓا ابّاءَهُمُ إِوْ ابْنَاءَهُمْ اوْلِخُوانَهُمْ أَوْعَشِيْرَتُهُمْ أُولَيْك كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِنْمَانَ وَايَّدَهُمْ بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهَا رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ الْوَلْإِكَ حِزْبُ اللهِ اللهِ الآرانَ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۲ تا ۲۲

(اے نی ﷺ) کیا آپ نے ان لوگوں کوئیں دیکھا جواہے لوگوں سے دوتی کرتے ہیں جن پراللّٰد کا غضب نازل کیا گیا۔ یہلوگ نہ قتم میں سے ہیں اور نہان میں سے ہیں۔ اور یہلوگ جان ہو جھ کرجھوئی قسمیں کھاتے ہیں۔اللّٰہ نے ایسے لوگوں کے لئے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بیٹ کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔

ان(منافقین نے) اپی قسموں کو (اپنے بچاؤ کے لئے) ڈھال بنار کھاہے اور لوگوں کو اللہ کے رائے ہے دو کتے ہیں۔ لہٰ ذاان کے لئے ذلت ورسوائی والاعذاب ہے۔

ان کے مال اور آن کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں (آن کے) کسی کام نہ آسکیل گی ہے جہنم والے ہیں جواسی جہنم میں ہمیشہ ہیں ہیں گے۔جس دن اللہ ان سب کوجع کرے گاتو بیاللہ کے سامنے اس طرح قسمیں کھا ایک طرح قسمیں کھا کیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھا یا کرتے تھے۔ وہ یہ بجھیں گے کہ انہوں نے کوئی اچھی بات کہی ہے۔ سنوا بیر بڑے ہی جھوٹے لوگ ہیں۔ آن پر شیطان نے پوری طرح قابو پار کھا ہے۔ یہ شیطان کی جاعت پوری طرح قابو پار کھا ہے۔ یہ شیطان کا لشکر ہی تباہ ہونے والا ہے۔ اور جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذکیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ اس بات کولکھ چکا ہے کہ میں اور میر ارسول دونوں غالب رہیں گے بے شکہ اللہ قت والا اور زبر دست ہے۔

(اے نبی ﷺ) آپ ان لوگوں کو جواللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے مجت
کرتے نہ دیکھیں گے جواللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر چہوہ ان کے باپ دادا،
بیٹے، بھائی یا کنبے دالے ہوں۔ یہ دہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے یقین کو جما دیا ہے۔ اور
ان کے دلوں کو اپنے فیف سے قوت دی ہے۔ وہ اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر ہے گا جن کے
پنچ سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگیا اور وہ اللہ سے
راضی ہوگئے یہ اللہ کی جماعت ہے۔ سنو! کہ بے شک اللہ کی جماعت ہی قلاح وکا میا بی حاصل
کرنے والی ہے۔

لغات القرآن آيت نبر١١٦٢

ووقتم کھاتے ہیں

يَحُلِفُونَ

آغاً:

حزُ بٌ

ٱۮؘڵؽڹ

اَنَّدَ

اس نے تیار کیا ہے دُ هال \_ بيخ كاسهارا انہوں نے گھیراڈ ال لیا استُحُودَ جاعت گروه ذلیل ترین لوگ يُهَ ادُّونَ وہ دوئتی کرتے ہیں عَشيْرَةٌ خاندان والي

اس نے قوت دی

نشریج: آیت نمبریما تا ۲۲

کفار کے ساتھ عام زندگی میں حسن سلوک، ہمدردی، خیر خواہی، حسن اخلاق اور احسان کرنا۔ ای طرح تجارتی اور ا قتصادی تعلق رکھنا رواداری ہے جو ہرمومن کو ہرخص کے ساتھ کرنا جا ہے کین کفارومشر کین اور یہود ونصاری یعنی اللہ ورسول کے دشمنوں ہے قبلی تعلق رکھنا یا اپنے مفاد کے لئے دوکشتیوں میں سوار ہوناکسی طرح جا ئزنہیں ہے۔اسی طرح تجارتی ،اقتصادی لین دین اورسیاسی تعلقات میں اگراہل ایمان کا نقصان اورغیرت مسلم ؛ ﴿ بِیْنَ آ حائے تو پھروہ بھی حائز نہ ہوگا۔

مدینے کے بہودی اور کفار جو دکھانے اور کچھ د نیاوی مفادات حاصل کرنے کے لئے بظاہر مسلمان ہے ہوئے تھے اور دیکھادیکھی مسلمانوں کے ساتھ عبادات میں بھی شریک رہتے تھے وہ ذہنی الجھن اورکشکش کا شکار ہوکررہ گئے تھے۔ نہ تو ان کامخلصا نہ تعلق اہل ایمان سے تھااور نہ یہودونصاری اورمشر کین ہے بلکہ وہ اپنے قتی مفادات کے لئے دونوں سے رشتہ اور تعلق قائم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ چونکہ ان کی سوچ اور ذہنیت مجر مانہ بن چکی تھی لبندا اگر انہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہوتا کہ ان کا نفاق اورجھوٹ کھل جائے گا تو وہ جھوٹی قسمیں کھانے ہے بھی گریز نہ کرتے تھے۔جھوٹی قسمیں کھانے کی عادتیں اتن پختہ ہو چکی ہوں گی کہ جب قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان منافقین سے پوچھا جائے گا تو وہ وہاں بھی اپنی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھا کیں گے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ دراصل ان کے دل ود ماغ اور حواس پرشیطان نے اس طرح قابو پالیا ہے کہ وہ شیطان کی گرفت سے کوشش کے باوجود نکل نہیں سکتے۔ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل وخوار ہوں گے اور آخرت ک عذا ہے بھی نہزی سکیں گے۔

اس کے برخلاف وہ لوگ جو سے مومن ہیں ان کے نزدیک صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی سب بچھ ہے۔ ان کے نزدیک رشتہ داریاں ، تعلقات اور ذاتی مفادات سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعیل کرتا ہے۔ اس تعمیل میں اگر رشتہ داریاں اور تعلقات حائل ہونے کی کوشش کریں تو وہ ان کو کاٹ کر پھینک دینے کو اپنی سعادت بچھتے ہیں۔ غزوہ بدر اور غزوہ احداس کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔

غزوہ بدریں حضرت مصعب ابن عمیر کے سکے بھائی الوعزیز ابن عمیر کو ایک انصاری صحابی گرفتار کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھ رہے تھے۔حضرت محصب نے پکار کر کہا ذرامضوط باندھنااس کی ماں بڑی مال دار ہے اس کی رہائی کے لئے وہ تہمیں بہت سافدید دے گی۔ الوعزیز نے کہا کہ تم بھائی ہوکریہ بات کہدہے ہو؟ حضرت محصب نے جواب دیا کہ اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ بیانصاری میرا بھائی ہے جو تہمیں گرفتار کر کے لایا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہ محض جس نے نفاق کا راستہ اختیار کر رکھا ہے وہ کی کا دوست نہیں ہوتا اس کو صرف اپنا ذاتی مفادع پر ہوتا ہے جہاں اسے اپنا ذاتی فائدہ نظر آتا ہے وہ ای طرف جھکتا چلا جاتا ہے اور ہرایک کو راضی کرنے کی کوشٹوں میں لگا رہتا ہے۔ لیکن جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی مجت رہ ہیں جاتی ہے اس کے نزویک اپنے ذاتی مفادات، دوستیوں، رشتہ دار یوں اور ہر طرح کے تعلقات کی اللہ ورسول کے مقالے میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ ایک موشن کی حیثیت سے انسا نیت کی خدمت، مجوروں اور بیکسوں سے ہمدردی کرنے کو، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پرشفقت کرنے کواپنے دین و فد جب کا جزوجھتا ہے اور اس کا اللہ تعلق اور مجب صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کے لئے ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کو زیر مطالعہ آیات میں نمی کر یم چھاٹے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اے نمی چھوٹی آپ نے بھی ان رہنا فقین کے حالات پرخور کیا جوابے لوگوں سے دوتی کرتے ہیں جن پر بر الکی کا خطاب اللہ کا غضب نازل کیا گیا رہنے کہ بود دفسان کی محققت سے ہے کہ بیر منا فق نہ تو تم بیں اور نہوں نے کوئی بہت بڑا کا رنا مدانجام البی مفاد کے بندے ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کرا ہے آپ کو مطلمین کر لیتے ہیں اور بھوٹی قسموں کو اپنا سہارا اور ڈھال بنا کے دیا ہے۔ سے اپنے حق میں بہت برا کر دے ہیں۔ ان کاعذاب الی سے بچنا مکن نہ ہوگا۔ یہ چھوٹی قسموں کو اپنا سہارا اور ڈھال بنا سے دیا حق تا ہے۔ بیا حق تا سے جی اور کوئی بہت بڑا کا رنا مدانجام دیا ہے۔ سے بیا حق تو تیں میں بہت برا کر دے ہیں۔ ان کاعذاب الی سے بچنا مکن نہ ہوگا۔ یہ چھوٹی قسموں کو اپنا سہارا اور ڈھال بنا سے دیا

ہوئے ہیں اور اوگوں کو اللہ کے راستے سے رو کنے کی کوششوں میں گے رہتے ہیں۔ اپنی اولا دوں اور گھر والوں کے لئے مال ہوڑت رہتے ہیں لیکن یہ بدنصیب لوگ یئیس بچھتے کہ ہیں مال ودولت اور بال بچے اس کو قیامت کے عذاب سے نہیں بچا سکتے ۔ شیطان ان پر اس طرح مسلط ہوگیا ہے کہ بیاس کے جال سے باہر نکل ہی نہیں سکتے یہ شیطانی جماعت بن چکے ہیں۔ اگر بیلوگ بڑا جھا بن بھی جائیں پھر بھی اٹل ایمان پر غالب نہ آسکیں گے۔ اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی سب پر غالب رہیں گے کیونکہ اس کا نکات میں ساری طاقت وقوت صرف اللہ ہی کی ہے اس کے سواکس کی نہیں ہے۔

الله تعالی نے فرمایا جولوگ الله تعالی اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں ہے قبی تعلق نہیں رکھ سکتے جو
الله ورسول کے دشمن ہیں۔ اگر چہوہ ان کے باپ، دادا، بھائی اورعزیز وا قارب ہی کیوں نہ ہوں۔ الله نے ان کے دلوں میں ایمان
کے یقین کو جما دیا ہے اور ہر جگہ ان کو باطنی قوت اور باطنی سکون واطبینان حاصل رہتا ہے۔ ان کا انجام بہترین ہے۔ ان کے لئے
جنت کی راحیتی، بہتی ہوئی نہریں اور راحت و آرام کا ہر سامان موجود ہوگا جس میں وہ بمیشر ہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگیا اور وہ
ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ در حقیقت یہ اللہ کی جماعت ہے اور ہر خض کو مان لینا چا ہے کہ ساری قلاح و کامیا بی صرف
اللہ کی جماعت ہی کو حاصل ہوگی۔

 پاره نمبر۲۸ قرسمع اللی

سورة نمبر ٩ ۵

الْحَشر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

• 



# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

ورزیوں کی وجہ سے بی کریم علی نے بونفیر کووں دن کے اندرا ندر پیشر چھوڑنے کا نوٹس دے دیا تا کہان کوان کی سازشوں کی سزادی جاسکے۔اصل میں نبی کریم ﷺ نے ہجرت کے بعد مدينة منوره مين آبادتما مقبلول سے ایک معاہدہ امن کیا تھا جس کا بنیادی مقصد آپس میں مل جل کرر ہنااورا گرکوئی بیرونی حملہ یا مداخلت ہوتو سب ل کرایے اس شہرکا دفاع کر عمیں۔ان ہی میں یہودی قبیلہ بنونضیر ہے با قاعدہ تحریری معاہدہ تھالیکن انہوں نے شروع ہی ہے اپنی شرارتوں ادر سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ مکہ کے کافروں کو مدینہ منورہ پر حملے پر اکساتے رہتے یہاں تک کرانہوں نے ایک موقع پر نی کریم اللہ کوشہید تک کرنے کی سازش کرڈ الی تھی مگر اللہ کی طرف سے بروقت اطلاع پر آپ ﷺ بونضیر کے قبیلے سے واپس تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ کی بہتی سے باہر بنونضیر کی باقاعدہ بستیاں تھیں جہاں وہ . صدیوں سے آباد تھے۔انہیں اینے مضبوط قلعہ، ہرے بھرے باغات اوراینی مال ودولت پر براناز تفا\_ جب آپ ﷺ نے بونضیر کودس دن کا نوٹس دیا تو وہ اڑ گئے ۔ادھر رئیس المنافقین عبدالله ابن الى نے خاموثی كے ساتھ كہلا بھيجا كەتم اپني جگه ڈ ئے رہوڈ رنے كى ضرورت ا نہیں ہے۔ میں دو ہزار جوانوں کے ساتھ تمہاری طرف سے لڑوں گا اور آس پاس کے دوسرے قبیلے بھی تنہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ بونضیر نے ایے گھمنڈ اور منافقین کے مجروے پر نبی کریم ﷺ سے کہلا بھیجا کہ ہم اپنی بستیاں خالی نہ کریں گے آپﷺ سے جو کچے ہوسکتا ہے وہ آپ کر کیجے۔ بونضیر نے مقابلے کی تیاریاں شروع کردیں رکاوٹیں کھڑی

| 59           | سورة نمبر    |
|--------------|--------------|
| 3            | كلركوع       |
| 24           | آيات         |
| 455          | الفاظ وكلمات |
| 2016         | حروف         |
| مديبنه منوره | مقام نزول    |

مال غیمت یہ ہے کہ جنگ میں جو پھو ہاتھ آئے اس کو ایک جگد کر کے اس کے ہائی جھے کیے جائیں۔ چار جھے جنگ میں حصہ لینے والوں میں تقتیم کر دیئے جائیں اور پانچاں حصہ بیت المال میں جمع کردیا جائے تا کہ مملکت کے ضروری کا م منائے جاسکیں۔

مال فے دشمن سے حاصل ہونے والا وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے ہاتھ آئے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ مال فی کونوج میں تقییم کے لیے اللہ ورسول کے کی کھنے میں اللہ ورسول کے کھنے مال کے کھنے کا کہ اس طرح ہو کہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے۔ بولفیم اس سے جوئلہ جنگ نہیں ہوئی تھی اس سے چوئلہ جنگ نہیں ہوئی تھی اس سے کے والد یا گیا۔

اللہ تعالی نے فریا کہ یہ بال دودات گذرتے ہی آپ علی اور پھر پھیکنے کی جگہوں کا انتخاب کرلیا۔ ادھر دس دن کی مدت کر نہ اس دیا بیں دوات گا۔ اصل کر نے ہی آپ علی اور محل کے اس قدر تیزی سے بنونضیر کی گڑھیوں اور قلعوں کو چیز یہ ہے کہ آنے والے کل کی قربی بیجا کہ کرنے اپنے اللہ تعالی منافقین نے مدد کا وعدہ کیا تھا وہ بھی سب کے سب دبک کر بیٹھ گئے۔ آپ علی نے یا بعض منافقین نے مدد کا وعدہ کیا تھا وہ بھی سب کے سب دبک کر بیٹھ گئے۔ آپ علی نظروں کی رضا کے لیے خرج کیا ہے وہ بی اس کے مار کے گئے اور یہودی اپنی نظروں اور باقی سب کچھ ای دنیا میں رہ کے اور یہودی اپنی اس میں سے پچھ ای دنیا میں رہ کے اور یہودی اپنی اس میں اپنی اس کھتے رہ گئے اور یہودی اپنی سب پچھ ای دنیا میں رہ گئے اور یہودی اپنی سب پچھ ای دنیا میں رہ

قلعول اورگڑھیوں سے باہر نہ نکل سکے۔ بنونشیر نے نہایت بے بی کے عالم میں مسلمانوں سے سلح پر آ مادگی ظاہر کردی اور کہا کہ ہماری جانیں بخش دی جائیں اور ہمیں ہتھیاروں کے سواجو کچھ لے جاسکتے ہیں وہ لے جانے دیں۔ آپ علی نے نام کے اجازت دیدی۔ اس کے بعد انہوں نے خودا بنے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے مکانات تو ڑنے شروع کر دیے تا کہ سلمان ان کو استعال نہ کر سکیں اور وہ جو کچھاونٹوں پر لاد کر لے جاسکتے تھے وہ ساتھ لے گئے اور اس طرح بنونشیری پوری بستیوں پر سلمانوں کو فتح حاصل ہوگئی۔

چونکہ بونضیر سے بغیر جنگ کیے ان کی دولت اور جائیداد ہاتھ آگئ تھی تو مال غنیمت کی طرح اس کو بھی مجاہدین میں قاعدہ کےمطابق تقسیم کیا جا تالیکن اللہ نے اس مال کو'' مال نے'' قرار دے کرا حکامات نا زل فر مائے۔

'' مال غنیمت'' یہ ہے کہ جنگ میں جو کچھ ہاتھ آئے اس کو ایک جگہ جمع کر کے اس کے پانچ ھے کیے جا کیں۔ چار ھے جنگ میں حصہ لینے والوں میں تقسیم کیے جا کیں اور ایک حصہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے تا کہ اس سے مملکت کے ضروری امور سر انجام دیے جاکیں۔

''مال نے ''جتن ہے حاصل ہونے والا وہ مال ودولت وغیرہ ہے جو بغیر جنگ کے ہاتھ آئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بی می مال نے کوفی میں تقلیم نہ کیا جائے بلکہ اس کو اللہ ورسول کے لیے خصوص کر دیا جائے تا کہ کوئی بھی اس سے محروم نہر ہے۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ علی کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس مال نے کورشتہ داروں، بیبیوں اور مسافروں پر فرچ فرما کیں اس طرح وہ ضرورت مندمہاج میں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ججرت کی اس طرح وہ انصار مدینہ کے ضرورت مندمجھی اس کے متحق بیں جنہوں نے مہاج میں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور اپنی ضروریات کے باوجودانہوں نے ضرورت مندمجھی اس کے متحق بیں جنہوں نے مہاج میں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور اپنی ضروریات کے باوجودانہوں نے

مجھی بخل اور مجوی سے کامنہیں لیا بلکہ اپنے او پرمہا جرین کورجے دی۔

ہے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے مومنو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اور اس کے رسول علی کے کیمل اطاعت و فرما نیر داری کرتے رہو۔ گنا ہوں سے بچے رہوتا کہتم جنت کے متحق بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم والے اور جنت والے بھی کیساں اور برا برنہیں ہو سکتے کیونکہ جنت والے کامیاب و با مراد لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اس باعظمت قرآن پر پوری طرح عمل کرو جس کی شان سے ہے کہ اگر اس کو کئی پہاڑ پر ناز ل کردیا جاتا تو وہ اس کے بوچھ سے دب جاتا اور اس کے مکوئے اڑ جاتے مگروہ اس بوچھ کو برداشت نہ کریا تا۔ فرمایا کہ برخض کو میرسوچنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آ مے بھجا ہے۔

اس بو بھو برداست شربا تا الدی ماید کہ ہر س ویہ وجا چاہیے کہ اس سے اپنے مل سے بیے لیا اسے بیجا ہے۔

فرمایا کہ اس اللہ کو مانو جو ہر طرح کی عبادت و بندگی کا مستحق ہے جو ہر چیز کے ظاہراور باطن کو اچھی طرح جانتا ہے۔

ہرامہر بان نہایت رحم وکرم کرنے والا ہے۔اللہ وہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے نہایت مقدی ،

سلامتی ہی سلامتی ، امن دینے والا ، تکہبان ، ہر ایک پر غلبہ رکھنے والا ، اپنا تھم پوری قوت سے نافذ کرنے والا ، ہر طرح کی

ہرائیوں کا مستحق ہے۔ ہراس شرک سے پاک ہے جولوگ اس کی ذات اور صفات میں ملارہے ہیں۔وہی پیدا کرنے والا ، نافذ

کرنے والا ،صورت شکل بنانے والا ،سارے بہترین نام اس کے ہیں۔ زمین وآسان میں جو پچھ ہوہ اس کی حمد وثنا کر رہا ہے

وہی زہر دست تھمت والا ہے۔

#### و سورة الحظر

## بِسَمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيْ

سَبَّحَ بِللهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْنُ الْعَكِيْمُ ٥ هُوَالَّذِي ٱخْرَجَ الَّذِينَ كَفُرُوامِنَ اهْلِ الْكِتْبِمِنْ دِيارِهِمْ لِاوَّلِ الْمُتَرِّمَ اظْنَنْتُمُ ان يَخْرِجُوا وَظُنُّوْ النَّهُمُ مِّا نِعَتَهُمُ حَصُوْنَهُمْ مِّنَ اللهِ فَاتَنْهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَدْفَ فِي قُلُوْبِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِايْدِيْهِمْ وَايْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَيْرُوْا يَا ُولِي الْكَبْصَارِ® وَلَوْلَا أَنْ كُتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَكْرَةُ لَعَذَّبُهُ مُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ @ ذُلِكَ بِأَنْهُمْ شَا قُواللّه وَرَسُولُهُ وَمَن يُنتَاقِ الله فَإِنَّ الله شَدِيْدُالْعِقَابِ<sup>©</sup>مَاقَطَعْتُمُ مِّنَ لِيُنَةٍ اَوْتَرَكْتُمُوْهَا قَايِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَيِرادُنِ اللهِ وَلِيُخْزِى الْفُسِقِينَ®

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۵

آسانوں اور زمین میں جو بھی (مخلوق) ہے وہ سب اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔وہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب (میں سے بنونشیر) کوان کے گھروں سے پہلی مرتبہ اکٹھا کرکے نکال دیا۔

تنہیں تواس کا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ خود بھی بی خیال کئے بیٹھے تھے کہ ان کے قلع (نما گھر) انہیں اللہ کے ہاتھ سے بچالیں گے۔

<u>پحرالله کاعذاب ان پرالی جگہ ہے آیا جس کا انہیں گمان تک ندھا۔</u>

الله تعالی نے ان کے دلوں میں ایسارعب ڈال دیا تھا کہ دہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے اپنے گھر دل کو ہر باد کررہے تھے۔اے آتھوں والو!اس (واقعہ) سے عبرت ونصیحت حاصل کرو۔

اوراً گر سے بے گھر ہوجانا اللہ نے ان کے (مقدر میں) نہ کھودیا ہوتا تو ان کو دنیا ہی میں سزادیتا اور آخرت میں تو ان کے لئے جہنم کاعذاب دیا جانا طے ہے۔

ید (سزا)اس کئے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کی تھی اور جو بھی اللہ

كى مخالفت كرتا بي ق ب شك اس كے لئے الله سخت عذاب دينے والا ہے۔

(اےمومنو!)تم نے محجوروں کے جن درختق کو کاٹ ڈالا۔

یا جنہیں تم نے ای حالت پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنی جڑوں پر کھڑے رہیں تو بیس اللہ کے تھم ہے ہوا تا کہ (اس کے ذریعہ) وہ فاسقین کوذکیل ورسوا کر دے۔

لغات القرآن آيت نبراتاه

أَوَّلُ الْحَشُوِ بِ يَهِلامْقالِمِهِ

مَانِعَتُ بِالْهِ والى

حُصُونٌ (حِصْنٌ) قلع

### تشریخ: آیت نمبرا تا۵

مکہ کرمہ سے جب آپ نے یٹر ب (مدینہ منورہ) کی طرف ججرت فرمائی تو آپ نے مدینہ کآس پاس رہنے والے یہود یوں اور مختلف قبیلوں سے برابری کی بنیاد پر ایک ایسا معاہدہ کیا جس سے سب اپنی اپنی جگدا ہے اپنے ند بہب پر پوری آزادی سے کمل کریں اور اگر مدینہ منورہ پر کسی طرف سے بھی تملہ ہوتو سب مل کراس کا دفاع اور ایک دوسر سے کی خیر خواہی کریں گے۔اس وقت خاص طور پر بنونشیر، بنوقر بظہ ، بنوقینقاع یہود یوں کے بڑے قبیلے تھے ان کی باھمی دشنی کے باوجوداس معاہدے کا پابند بنانے کی کوشش کی گئی۔

مکہ کے قریش شروع ہی ہے اس' میثاق مدینہ' کے شریک قبائل کو نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرامؓ کے خلاف مجٹر کانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے لیکن ان کو ہر طرح کی ناکامی ہوئی اور تمام قبائل اس معاہدے کی پابندی کرتے رہے۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کی زبردست فکست سے مدینہ کے قبائل چونک اٹھے۔

غزوہ احدیں بعض مسلمانوں کی اجتہادی غلطی کی وجہ ہے وقتی شکست ہوئی جو بعد میں فتح ہے بدل گئی لیکن اس کے منفی اثرات پورے علاقے پر مرتب ہوئے جس کے نتیجہ میں بعض قبیلوں نے کفار مکہ کے اشارے پر پچھےغداری کرنے کی کوشش کی لیکن نی کریم ﷺ نے پرونت اقدام کر کے بنوقریظہ اور بنوقیقاع کو تخت سز ادی اور مدینہ سے بھا گئے پر مجبور کر دیا۔

بنونفیر جوصد یوں سے مدینہ میں رہتے آئے تھے اور انہیں حضرت ہارون کی اولا دہونے پر بردافخر تھاان کے مضبوط قلع اور گڑھیاں تھیں، سرسبز وشاداب باغات تھے اور جماعتی لحاظ ہے بھی وہ ایک منظم گروہ تھے۔غزوہ احد تک وہ خاموش رہے کین اس کے بعد انہوں نے اپنی تھاظت کے لئے خاموثی سے اقد امات کرنا شروع کر دیئے کیونکہ وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور قوت سے خت پریشان تھے۔

بنونشیر کے سردار کعب ابن اشرف غزوہ احد کے بعد چالیس اہم ترین لوگوں کو لے کر قریش مکد کے پاس پہنچا اور ایک خفیہ معاہدہ کیا اور آخر میں چالیس یہودیوں اور قریش مکہ کے چالیس ذمہ دار لوگوں نے بیت اللہ میں اس کے پردوں سے لیٹ کردعا کمیں کیس اور بیہ معاہدہ کیا کہ وہ ہرحال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے معاہدہ کیا حضرت جرئیل نے آ کر جی کریم ﷺ کوان کے معاہدے ہے مطلع کر دیا۔ مدید کے یہودیوں کی بیہلی اور سب سے بردی عہد کھی تھی۔

دوسری طرف ایک ہی مہینے میں دوز بردست حادثے پیش آگئے رجیج اور بیر معوند ان دووا قعات نے اہل ایمان کو ہلا کر رکھ دیا اور بہودیوں کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے اور انہوں نے طرح طرح سے بیٹا ق مدیند کی دھجیاں بھیرنا شروع کردیں۔ صفر ۴ ھی میں عضل اور قارہ کے لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے ظاہری طور پر ایمان قبول کرنے کا ڈھونگ رنچایا اور آپ سے درخواست کی کہ ان کے قبیلے کے لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لئے کچھ حضرات کو بھیج دیجے ۔ آپ بھیجا نے چھا بیے صحابہ کرام کو بھیجا جو سب کے سب حافظ قرآن میں ان کوراستے ہی میں دھو کے سے شہید کر دیا گیا۔

اییائی دوسراواقعہ بیر معونہ کا پیش آیا جس میں آپ تھا نے ابو براءعامرائن مالک کی درخواست پرسر صحابہ کی جماعت قرآن کریم پڑھانے کے سلسلہ میں بھیج دی جودین کے عالم، قاری اور متناز صحابہ تھے۔ بیدوہ مجاہدین تھے جودن مجر ککڑیاں کاٹ کر لاتے ، ان کوفروخت کر کے اہل صفہ کے لئے غلہ فریدتے ، لوگوں کوقر آن کریم پڑھاتے اور رات مجراللہ کی عبادت و بہندگی کرتے تھے۔ بیصحابہ کی جماعت جب معونہ کے کئویں کے قریب پہنی توان پرزبروست جملہ کرکے سب کوشہید کردیا گیا۔

جب نی کریم ﷺ کواتے بڑے حادثے کی اطلاع دی گئی تو آپﷺ رخی فیم سے علی حال ہو گئے اور آپﷺ نے طالموں کے لئے بددعا فرمائی۔غزوہ احدی ظاہری فئلست اور ان دوسلسل واقعات کی وجہ سے بنونسیری شرارتیں عروج پر پہنچ کئیں کئیں کہ ایک موقع پر یہودیوں نے نبی کریم ﷺ اور آپ کے جلیل القدر صحابہ کرام کاوشہید کرنے کی سازش کی جس کی بروقت

اطلاع حضرت جرئیل نے دی۔ بوضیری ان مسلسل سازشوں اورعبد هکدیوں نے اہل ایمان کواس بات پرآ مادہ کردیا کہ اب بونضیرکو ان کے علاقوں سے نکال دیا جائے تا کہ پوراعلاقہ امن وامان کے ساتھ رہ سکے اور کفار مکہ کی مدینہ پر مزید جارحیت کے امکانات ختم جوجا کیں چنا نچہ آپ نے بونضیر کوکہلا دیا کہ وہ دس دن کے اندرا پنا جوسامان اپنے ساتھ لے کرجاسکتے ہوں وہ لے کرکہیں دور چلے جاکیں ورنہ نتائج جھکتنے کے لئے تیار ہوجا کیں۔

اگر چرانیس اپنی جماعت کی طاقت ،قلعوں اور شہروں کی مضبوطی پر بوانا زھالیکن وہ مسلمانوں سے مرعوب تھے اس نوٹس کے بعدوہ جائے گئے تیار بھی ہو گئے لیکن رئیس المنافقین عبداللہ ابن الی نے کہلا بھیجا کہتم ند گھبراؤ، مقابلہ کے لئے ڈٹ جاؤ میر سے بعدوہ جائے ہیں دوہز ارا یسے رضا کار موجود ہیں جو تہماری مدرکریں گے اور جو تہمارے دوسرے حلیف قبائل ہیں وہ بھی تہماری بھر پورمدد کریں گے۔

بنونشیر جوصد یوں سے اس علاقے میں آباد تھے جب منافقین اور کفار کی طرف سے مدد کا یقین دلایا گیا تو انہوں نے رسول اللہ علی ہے کہلا دیا کہ ہم تو کہیں جانے والے نہیں ہیں تم سے جوہو سکے وہ کرلو۔ جب نبی کریم علی نے بنونشیر کے اس جواب کو سنا تو آپ نے صرف اتنا فرمایا ' اللہ اکبر' اور آپ علی نے صحابہ کرام گو جنگ کی تیار کی کرنے کا محم دیدیا۔ جب دی دن دن کی مدت گذرگئ تو تین ہزار صحابہ کرام ٹے نے بنونشیر کے تمام قلعوں اور گڑھیوں کو گھیر لیا۔ بنونشیر قلعہ بند ہو گئے۔ انہوں نے اپ تالعوں سے پھر اور تیر برسانا شروع کرد سے اور جن منافقین اور کفار نے مدد کا یقین دلایا تھا وہ سب خاموش تماشائی بن کررہ گئے۔ نبی کریم علی نے نبی حکم میں اختیار کی کہ یہود یوں کے جو بہترین باغ تھان کے بعض درختوں کو کائن شروع کیا۔ مقصد سے تھا کہ جب یہود کی یہد کی ہور توں کی حدت بربا دہور ہی ہے تواپ قلعوں سے باہر آ جا کیں گے اور پھران کو گھر کر مارنا آسان ہو مطالے گا۔

دوسرافا کدہ بیتھا کہ اگر میدان میں مقابلہ ہوگا تو یہ درخت بنونشیر کے بچنے کی جگہ بن جا کیں گے اور مسلمانوں کواس سے نقصان بڑنچ سکتا تھا۔ آپ تلک نے بیساری تدبیریں کیں گر بنونشیر کو مقابلے کی جرات ند ہوئی۔ دس پندرہ دراتوں کے محاصر سے نے یہودیوں کواس قدر مرعوب کر دیا کہ انہوں نے ہتھیارڈ ال دینے اور بغیر کمی جنگ کے آپ کی ہرشر طوانے پر مجبور ہو گئے۔ بنونشیر نے کہا کہ ہم جانے کے لئے تیار ہیں ہماری جانیں بخش دی جا کیں اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ہتھیاروں کے سواجو کچھے یہاں سے ساتھ میں لے جائے تے ہیں وہ لے جا کیں۔

آپ تالی نے فرمایا کہ ہر مخص ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جاسکتا ہے وہ لے کر چلاجائے۔ چلتے ہوئے انہوں نے دروازے، کھڑکیاں، کھونٹیاں اور چھتوں کی شیٹیں تک اکھاڑ کر اونٹوں پر لا دنا شروع کر دیں اور اس طرح بونشیر کے تمام لوگوں کو مدیند منورہ سے نکال دیا گیا۔ بونشیر مدیند سے نکل کر خیبر اور شام کے علاقوں میں آباد ہوگئے۔

واقعات کے اس پی منظر میں سورۃ الحشر کی آیات کو بیھنے میں سہولت رہے گی۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ زمین و آسان یعنی کا نات میں جنٹنی بھی مخلوق ہان میں سے ہرایک اس زبردست حکمت والے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔اس کا نات میں ساری طاقت وقوت اس ایک اللہ کی ہاس کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت اور بیت وجلال نہیں ہے۔

الله تعالی نے بونضیر کا نام لئے بغیر فرمایا ہے کہ اس اللہ نے ان اہل کتاب میں سے اوگوں کو کہلی مرتبہ اکٹھا کر کے نکال دیا ہم میں اس کی کو اس بات کا کمان اور اندازہ تک نہ تھا بلکہ خود ان کے ذہن کے کسی گوشے میں اس کا تصور تک نہ تھا کہ وہ اپنے مضبوط قلعوں کے باوجود اس قدر آسانی سے نگلنے پرمجور ہوجا کیں گے۔

بات ہیہ ہے کہ اللہ نے ان اہل کتاب ہے دلوں میں ایسارعب ڈال دیا تھا کہ وہ بڑی محنت سے بنائے گئے اپنے گھروں اور آباد یوں کو اپنے ہاتھوں سے قوڑ پھوڈ کر برباد کرنے پر مجبور تھے۔اس میں ہرایک کے لئے عمرت وقسیحت کا سامان موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر گھر سے بے گھر ہوتا ان کے مقدر میں نہ لکھ دیا ہوتا تب بھی ان کو دنیا میں ذلت ورسوائی کی سز ااور آخرت میں ان کو جہنم میں جھوٹک دیا جاتا (اور آخرت میں اب بھی ایسانی ہوگا)۔

اللہ نے ان کو پیوبر تناک سز ااس لئے دی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول بھاتھ کی نا فرمانیاں کی تھیں اور ہر مخفی کو 
پید بات رکھنی چاہیے کہ جوبھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے قاللہ اس کو اس طرح سز ادیا کرتا ہے۔ الل ایمان نے بنونشیر
کے جن ہر سے بھرے درختوں کو کا ٹا تھا اور بنونشیر نے کہا تھا کہ ان درختوں کا کیا تصور ہے؟ بیتو فساد فی الارض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ
جن درختوں کو کا ٹا گیایا جن کو اپنی حالت ہر چھوڑ دیا گیا وہ سب اللہ کے تھم اورا جازت سے تھا جس کا مقصد بیتھا کہ اللہ تعالیٰ فاستین کو
ذلیل ورسوا کر دیے اوروہ ذلیل ورسوا ہوکر رہے۔

چونکہ بونفیر کے سارے باغات، تقلع اور مکانات اور جائیداد بغیر جنگ کے حاصل ہوئے تھے اس لئے اس کے احکامات کوآئندہ آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

بونفيرے بيغزوه بدركے بعدر ت الاول اله مطابق اگست 625ء من پيش آيا۔

### ومكآ أفكة الله على

رَسُوْلِه مِنْهُمْ فَمَا آوْجَفْتُ رُعَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَكُرِكَا بِ وَلَكِنَ اللهُ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ ۞ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ آهُلِ الْقُرْى فَيِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْلِي وَالْيَهْلِي وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كُنُ لَا يَكُونَ دُولَةً بُيْنَ الْاغْنِيزَ إِمِنْكُمْ وَمَا الْلَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوُّهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ أَوَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيارِهِمْ وَامْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْ لَامِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا قَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ \* ٱۅڵؠٚڬۿؙؙۿٳڶڞ۬ڍڰؙۅٛڹ۞ٞۅٲڷڿؚڹڹؘؾۜڹٷٷٛٵڵڎۜٳڒۅٲڵؚٳؽؗڡٵڹڡؚڹ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَالَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِي صُدُوْدِهِمْ حَاجَةٌ مِّمَّا أُوْتُواْ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللهُ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهِ وَالَّذِنْيَ جَاءُوْمِنَ بَعْدِهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلُنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَابِا لَإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوْ إِرَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

و ایک

#### ترجمه آیت نمبر۲ تا ۱۰

اور جو مال غنیمت اللہ نے اپنے رسول کو ان (بنونضیر) سے دلوایا تھا اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے کیونکداس پرتم نے نہ تو گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح جو مال اللہ اپنے رسول کو '' نے '' کے طور پر دے اس میں بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ، اس کے رسول تھے۔ اس کے رسول کے اس کے رسول کے اس کے رسول کے اس کے رسول کوئی حق نہیں ہے بلکہ وہ مال تمہارے مال داروں کے ہتھوں میں نہ گھومتارہے۔

اوررسول ﷺ تہمیں جو پچھ دیدیں وہ لے لواور جس چیز سے منع کردیں اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بخت سزا دینے والا ہے۔ اس مال (فے) میں مہاجر فقرا کا خاص حق ہے جوابی گھروں اور مالوں سے (زبردی) اکا لے گئے۔ جب کدان کی بیرحالت ہے کہ وہ اللہ کافضل وکرم اور اس کی رضا وخوشنودی کے طلب گار ہیں۔

اوروہ لوگ اللہ (کے دین) اوراس کے رسول کی مدو( دین کی سربلندی کے لئے) کیا کرتے ہیں ہیں ہیں ہے لوگ ہیں۔ اس مال (فے) کے وہ بھی حق دار ہیں جو ان مہاجرین سے پہلے (مدینہ منورہ میں) ٹھکا نار کھتے تھے اور انہوں نے ایمان میں ایک الیک بیدا کر لی ہے کہ وہ مہاجرین کے لئے اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے۔ اوروہ (اپنے مہاجر بھائیوں کو) اپنے سے مقدم سیجھتے ہیں اگر چدوہ فقر وفاقہ ہی میں کیوں نہ ہوں۔

اور (در حقیقت) جولوگ بھی بخل اور کنوی سے فیج گئے وہی فلاح و کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور دو و لاگر بھی مال (فی) کے مستحق ہیں جوان (مہاجرین وانسار) کے بعد آئے جو یہ کہتے ہیں کہا ہے اس بھا کیوں کو بخش دیجے جوایمان لانے میں ہم سے بھی آگے بردھ گئے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے بغض وعدادت کو جگہ ندد ہجئے۔ اے ہمارے پروردگار بے شک آپ ہی توشفقت کرنے والے مہر بان ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نمرا تا١٠

اَفَاءَ اس نے لوٹایا أو جَفْتُم تم نے بھگایا۔تم نے دوڑ آیا دُوْ لَةٌ مال ودولت نَهٰی منع كرويا تَبُوُّءُ انہوں نے ٹھکا نابنایا حَاحَةُ يُوْثِرُونَ ووتر تح دیے ہیں خَصَاصَةٌ ضرور مات زندگی فقر وغربت شُحَّ سنجوى \_ لا لچ كينه لغض غلاً

## آشريج: آيت نمبر٢٦٠)

جنگ میں فتح کے بعد کفار سے جوہال مجاہدین کے ہاتھ لگتا ہے اگر با قاعدہ جنگ کے ذریعہ حاصل ہوتو اس کو' ال غنیمت' اور''انفال'' کہاجا تا ہے اور بغیر جنگ کے صلح کے ذریعہ مال ودولت، زمین وجائیداد ہاتھ آتی ہے اس کو'' مال فے'' کہاجا تا ہے۔ مال غنیمت اور مال نے کوکس طرح صرف کیاجائے گااس نے الگ الگ احکامات ہیں۔

دور جہالت میں عربوں کا دستوریہ تھا کہ جنگ میں جو بھی مال ودولت اور غلام باندیاں ہا تھ گگتی تھیں وہ اس کی ملیت بھی جاتی تھیں جس نے ان کواپنے دشمن سے چھینا ہے۔ دین اسلام نے زندگی کے ہر شعبہ میں ہر خض کواصولوں پر چلنا سکھایا ہے تا کہ ہر خض کوعدل وانصاف ال سکے اور کسی پرکسی قتم کی زیادتی نہ ہو۔ اسلام کے ان انقلائی اصولوں نے ہر مومن کو ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کرنے والا بنادیا۔سب سے پہلے تو اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اصل چیز اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے اپنی جان و مال کا ایثار اور جہاد فی سپیل اللہ ہے۔

پہلے تواہل ایمان کو بتایا گیا کہ اصل چیز اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے اپنی جان و مال کا ایثار اور جہاد فی سیسل اللہ ہے۔

دشمن سے جو مال ملتا ہے وہ ' انفال' ہے یعنی زائد چیز ہے اس کواصل نہ سمجھا جائے کیونکہ جب آدمی مال و دولت کو اپنا مقصد بنالیتا ہے تو آدمی کی اندرونی کمزوریاں اس کو لا لی ، نجوس، ظالم اور غرور و تکبر کا پیکر بناویتی ہیں اس لئے اہل ایمان کے مذد یک اللہ کی راہ بیس جان و مال کا نذرانہ پیش کرنا ہی ان کی ساری دولت ہوا کرتی ہے۔ جنگ سے ہاتھ گئے والے مال کا اصول یہ مقرر فر مایا گیا ہے کہ جو بھی مال غنیمت ہو اصول یہ مقرر فر مایا گیا ہے کہ جو بھی مال غنیمت کو باس لا کرڈ ھیر کردیا جائے چنا نجے اس مال غنیمت کو باتی ہے کہ جو بھی مال غنیمت ہو باتھ گئے تھا ہی اس اس کے تعالیم اس بھتے کہ جو اس بھتے ہوئے جنا تھا اور اختیار رسول اللہ بھتے کے بات اور ضرورت مند ہیں وہ بھی محروم ندر ہیں اور باتی اللہ بھتے کو حاصل ہوتا تھا تا کہ وہ لوگ جو اس جنگ ہیں شریکے نہیں ہیں یا خریب اور ضرورت مند ہیں وہ بھی محروم ندر ہیں اور باتی مال مجاہدین ہیں شمسیم کردیا جاتا تھا جوغلام اور باندیاں ہاتھ گئین ان کو بھی مجاہدین پر تھتیم کردیا جاتا تھا۔

غزوہ بنونفیر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک اوراصول میہ مقرر فرمادیا کہ دشمن سے جو مال وجائیداد بغیر جنگ کے ہاتھ گئے وہ'' مال نے'' ہے جوسب کا سب رسول اللہ تعلقہ کے اختیار سے تقتیم ہوگا۔ آپ اس مال و جائیداد کواپی مرضی سے عام لوگوں کی مصلحت اور مدد میں خرج کریں گے۔ چنانچہ جب بنونفیر کے قلعوں اور گڑھیوں کو بچاہدین نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور بنونفیر کو اندازہ ہوگئے۔ اندازہ ہوگئے۔

رسول الشقظة نے فیصلہ فرمایا کہ بنونفیر کے جتنے لوگ ہیں وہ ایک ایک اونٹ پر جو پچھ لا دکر لے جاسکتے ہیں لے جا سکتے ہیں اللہ علیہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ الدور اللہ میں اللہ میں اللہ میں الدور مال وجا سکیداد مسلمانوں کے حوالے کر کے فیبراور ملک شام کی طرف روانہ ہوگئے۔ بیسب پچھاس قدر آسانی سے ہوگیا کہ جس کی سی کو تو تع تک منظی اس وقت نے کے احکامات نازل ہوئے جن پرافساراور مہاجرین نے دل کی خوثی سے عمل کیا اورا سے زبردست ایٹاروقر بانی کا مظاہرہ کیا جو رہتی دنیا تک انسانی تاریخ کا سنہری باب سمجھا اور کھھا جائے گا۔

ای بات کواللہ تعالی نے کچھاس طرح بیان فرمایا ہے کہ اے مومنوااللہ نے جو مال اپنے رسول کوان یہتی والوں (بونضیر) سے دلوایا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ تم نے اس پر نہ تو گھوڑے دوڑ ائے اور نہ اونٹ (بینی تم نے کوئی خاص جنگی کاروائی نہیں کی ) بلکہ اللہ نے اپنے رسول کوجن پر چاپامسلط کردیا۔وہ اللہ بی ہرچیز پرقدرت رکھنے والا ہے لہذا جو مال اللہ نے اپنے رسول کو'' نے '' کے طور پر دلوائے ہیں ان میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول ، رشتہ داروں ، پتیموں ، مسکیفوں اور مسافر ول کا حق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس تھم کے ساتھ اس کی تھمت یہ بیان فرمائی کہ وہ مال (جومعاشرہ کو زندگی دینے کے لئے گھوستے رہنا چاہیے) چند ہاتھوں تک محد ود ہوکر ندرہ جائے۔ اس موقع پراللہ تعالیٰ نے ایک بنیا دی اصول زندگی کے ہرمعاطے میں متعین فرما دیا کہ رسول اللہ علی تہمیں جو کچھ دیدیں وہ لے لواور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ جب وہ کی کومزاد سے پرآتا ہے تو تخت اور بھیا تک مزادیا کرتا ہے۔ اللہ نے اس ''مال نے ''میں مہا ہرفقراء کی بھر پور مدوکر نے کی جب وہ کی کومزاد سے پرآتا ہے تو تخت اور بھیا تک مزادیا کرتا ہے۔ اللہ نے اس ''مال نے ''میں مہا ہرفقراء کا بھی جن ہے جوابے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے ہیں جن کی بیصالت ہے کہ وہ ہروت اللہ کے فضل وکرم اور اس کی کمل رضا و خوشنودی کے طلب گار رہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے اپنے ایمان کی بچائی کا شہوت پیش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کے ایٹا روقر بانی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مال نے کے وہ بھی حق دار ہیں جوان مہاجرین کے آنے سے پہلے (مدینہ منورہ میں) اپنا ٹھکا نار کھتے تھے۔ جنہوں نے اپنے پرخلوص ایٹاروقر بانی کے ذرایعہ ایک ایساعظیم مقام حاصل کرلیا ہے کہ وہ ان مہاجرین سے اپنے دلوں میں کوئی خلش اور تھی محسون نہیں کرتے بلکہ اپنے فقر وفاقہ کے باوجو داپنے مہاجر بھائیوں کی مددکرنے کو اپنا سرمایہ حیات بچھتے ہیں۔

فرمایا کر دافعی جولوگ'' شخ نفس' ( تنجوی ، بخل ، تک دلی اور تک نظری ہے ) فئے گئے حقیقی فلاح اور کامیا بی ان بی کا مقدر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی مال نے کے مستحق ہیں جومہا جرین وانصار بعد میں آئیں گے۔ جن کی زبان پر یہی مخلصانہ دعائیک کلمات ہوتے ہیں اے بمارے پروردگار! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش د بیجتے جوابیان لانے میں ہم ہے بھی آگے ہوتھ گئے ہیں۔ اللی ! ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کسی بھی بغض وعدادت کو جگہ ندد بیجئے گا۔ اے ہمارے پروردگار آپ ہی تو ہر طرح کی شفقتیں کرنے والے مہربان ہیں۔

کے ''مال نے''کے اس عادلانہ نظام کا سب سے بڑا فاکدہ بیہ ہوا کہ مکہ مکر مدسے بھرت کر کے آنے والے وہ مہاجرین جواللہ کی رضاو خوشنودی کے لئے اپناسارا گھریار، رشتہ داراور کاروباروجائیدادکو چھوڑ کر مدینہ منورہ آگئے تھے۔

انصار مدینہ نے ان کا نہ صرف زبر دست، پر خلوص اور گرم جوثی سے استقبال کیا تھا بلکہ اپنے کاروبار، مال و دولت بھیق باڑی میں اپنا حصد دار بنالیا تھا۔ انصار نے ان کواپنے گھروں اور بستیوں میں مہمانوں کی طرح نہیں بلکہ بھائیوں کی طرف آباد کیا۔ انسار کے خلوص کی انتہا یتنی کہ کی گئی انساری سحالی کسی ایک مہاجرکوا ہے ساتھ رکھنے پر اصرار کرتے تو دوسرا اس سے زیادہ اصرار کرتا تھا یہاں تک کہ بعض مرتبہ قرعه اندازی سے بیہ طے کیا جاتا کہ کون سامہاجر کس انساری کے ساتھ رہے گا۔ مہاجرین نے بھی محنت اور مزدوری سے اپنے انساری بھائیوں کے دلوں میں اور بھی جگہ بنائی تھی کیکن ان کا حال بیتھا کہ ان کے پاس نہ تو اپناذاتی مکان تھا، نہ جائیداڈتی وہ اپنے انساری بھائیوں کی جائیداداور کاروبار میں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے سے مکان تھا، نہ جائیداڈتی وہ اپنے انساری بھائیوں کی جائیداداور کاروبار میں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے تھے۔

جب بنونسیر کے مال اور جائیداد کی تقتیم کے لئے '' مال نے '' کے احکامات نازل ہوئے تو آپ نے انصار کے سرداروں اور انصار مدینہ کے مطاب ہو گئی ہے کے خاصار مدینہ سے فرمایا کہ بنونسیر کے مال وجائیدادہ ہیں حاصل ہو چکے ہیں اب ان مالوں کومہا جرین اور انصار میں تقتیم کردیا جائے اور مہا جرین کو ای طرح آپ کے مکانوں اور جائیدادوں ہیں محنت مزدوری کے لئے چھوڑ دیا جائے ؟ اس سلسلہ ہیں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بیس کر انصار کے دوسردار حضرت سعدا بن عمادہ وہ اور حضرت سعدا بن عمادہ کی گئی ہیں کہ یارسول اللہ تھائے ہماری تو بیرائے ہے کہ بیسارے مال و جائیداد ہمارے میں بدستور دیں۔ ان سرداروں کی ہا تیں من کر انصار کھڑے ہوں ہیں بدستور دیں۔ ان سرداروں کی ہا تیں من کر انصار کھڑے ہوں ہیں بدستور دیں۔ ان سرداروں کی ہا تیں من کر انصار کھڑے ہوں گئی اور خوش ہیں۔

نی کریم علی نے انصار مدینہ کے اس عظیم جذبے کو سانتو ہے ساختد ان انصار مدینہ کے لئے بہت ی وعائیں فرمائیں۔ اس فیصلے کے بعد آپ نے صرف دوانصاری صحابہ معرت ابود جانہ اور حضرت مہل بن حنیف کو اور ایک روایت کے مطابق حضرت حارث ابن الصمہ کو ان کی ہے انتہاغ بت کی وجہ سے حصد دیا (ابن ہشام) اور باتی تمام مال کا بواحصہ مہاجرین میں تقسیم فرمادیا گیا۔

سورة الحشرك ان آيات ميں چند بہت ہى بنيادى باتنى ارشادفر مادى بيں جن كى تفصيل بيہ

(۱) دین اسلام نے معیشت کے ایسے منصفانہ اصول مقرر فرمائے ہیں جن میں دولت کی تقسیم میں عدل وانصاف کو بنیاد بنایا گیا ہے تا کہ معاشرے کے چند مال داروں اور دولت مندوں میں ساری دولت گوتی ندر ہے جس سے غریب اور امیر کے دوایسے طبقے پیدا ہوجا کیں جس میں غریب تو اپنی مخت مزدوری کے باوجود اپنے لئے اور اپنے بال بچوں کے لئے راحت کے ہر سامان سے محروم ہوکرروٹی کے دوگروں کے لئے ترس جائے اور اس پر زندگی ایک ایسابوجھ بن جائے جس میں اسے سانس لیناد شوار ہوجائے لئے ن دوسری طرف بچھ مال دار معاشرہ کے اس طرح تھیکیدار اور اجارہ دار بن جاکیں کہ ریاست، سیاست، صحافت،

معاشرت،معیشت، تہذیب وتدن اور مال و دولت کے تمام ذرائع ان کے غلام بن کررہ جائیں اور زندگی کا کوئی شعبہ ان کی اجارہ داری سے خالی ندر ہے۔امیر ہرروزامیر تر بنتا چلا جائے اورغریب ہرروزغریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے۔

چونکددین اسلام کے اصولوں میں جراورز بردی تہیں ہاس لئے اس نے ایسے طریقے متعین کردیے ہیں کددولت

مندوں کی دولت کا بہاؤ غریوں کی طرف اور شہر میں رہنے والے صاحب حیثیت لوگوں کی دولت دیہاتوں کی طرف بہنے گئے۔ چنانچے زکو ة وصد قات کوعہادت کا درجہ دیا گیا اور اور نفلی صد قات کی جگہ عبگہ رغبت دلائی گئی۔

قرض داروں کی مجبور یوں ہے فائد ہا ٹھانے کے بحائے ان کوسہولتیں دینے کاحکم دیا گیا۔

سود کے لین دین کو قطعی حرام قرار دیا گیا۔

ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کی گئے۔

مختلف غلطیوں کی معافی کے لئے کفارہ لازم کیا گیا۔

میراث کی تقسیم اوروصیت کے احکامات دیئے گئے تا کہ مرنے والے کا مال اوراس کی دولت و جائیدادزیا دہوسیج دائر ہے میں پھیل جائے۔

بخل، تنجوی ،تنگ دلی اورتنگ نظری کی ندمت اورسخاوت وفیاضی کواخلاق کا اعلیٰ ترین مقام عطا کیا گیا۔

جائز طریقے پر ما تکنے والوں، مسافروں، نا دانوں اور محروم رہ جانے والوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کا حکم دیا گیا کہ مال دار مجوروں کو بھک مجھے کرند دیے بلکہ اس کوان کا ایک حق مجھے کرا داکر ہے۔

حکومت کے پاس بیت المال میں خمس اور نے کی جوبھی رقم جمع ہوجائے اس کومعاشرہ کے غریب اور بدحال لوگوں کی خوش حالی پرصرف کیاجائے۔

نی کریم ﷺ کی بے شاراحادیث میں بخل اور تبخوی کوقابل ملامت اور فیاضی و سخاوت اور معاشرہ کے غریبوں کے لئے فرض شنای کی عادت کو بہت پسند کیا گیا۔ جولوگ ننگ دل، تنگ نظر، تم ظرف، دل کے چھوٹے اور زر پرست ہوتے ہیں ان کو معاشرہ کا ایک ایسا کینسرقر اردیا گیا جو آہت آہت ہورے انسانی معاشرہ کو تباہ و برباد کر کے رکھویتا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا فی ( بخل ، کبوس اور کوتا ہ نظری ) سے بچو کیونکہ اس عادت نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ جس نے انہیں ایک دوسرے کے خون بہانے ایک دوسرے کی حرمت کوحلال جانے پر اکسایا۔ ان کوظلم و زیا دتی پر نہ صرف آمادہ کیا بلکہ انہوں نے ظلم و تتم کئے ۔ فت و فجو راور قطع رحی میں مبتلا ہوئے اورانہوں نے (صلدرمی کے بجائے) قطع رحمی کی ۔ (مسلم۔ بیبقی)۔ نبی اکرم پینٹی نے یہ بھی فرمادیا ہے کہایمان اور شُح ( بَکُل، کنجوی اور ذریری ) ایک دل میں جمع نہیں ہوسکتے ۔ (نسائی بیبیقی )

(۲)۔ نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد یمی سارے اختیارات جو مال غذیمت اور مال نے سے متعلق ہیں اور آپ کو پوری طرح حاصل تھے اس کے انتظامی اختیارات خلفاء راشدین اور ان کے بعد آنے والے خلفاء کی طرف خفل ہوگئے ہیں۔ اب جب بھی ایسے حالات پیش آئیں اور مال نے حاصل ہوں تو آپ ﷺ کے خلفاء اپ اختیارات کو استعمال کریں گے۔ وہ چاہیں تو مال نے کوتمام سلمانوں کے مفادیس روک لیس، بیت المال میں جمع کھیں ، کسی کو پچھودیں یا نددیں ، عام مسلمانوں کی فلاح و بہود جن کاموں سے متعلق ہے اس میں شرح کر دیں اور چیسے تھم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔

مال غنیمت کی شمن اور مال فی میسورهٔ انفال اورسورهٔ حشر میں پانچ مصرف بیان کئے گئے ہیں۔رسول، رشتہ دار، پتیم، مسکین اور مسافر فی مسرف بین اور مال فی کے بھی۔ بس یہاں بیفر مادیا گیا کہ مال فی کی تقتیم کا پوراحق صرف رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے۔

آپ سی کے وصال کے بعداب آپ سی کا حصد و ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہ آپ سی کاحق تھا آپ سی کی وراشت نہیں تھی کہ جو آپ سی کے دوراث میں کہ جو آپ سی کہ جو آپ سی کے دورا اس کی طرف شغل ہو جاتی ۔ ای نسبت سے ذولی القربی یعنی رشتہ داروں کاحق تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ البتہ حضورا کرم سی کے کرشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرور یات کو اور لوگوں سے پہلے پورا کیا جانا جا ہے کیونکہ رسول اللہ میں کی وجہ ہے آپ سی کے رشتہ داروں پر زکو 8 وصد قات لینا حرام ہے۔

(۳) \_ ان آیات میں تیسرااصول یہ بیان فر مایا گیا ہے کہ''رسول تہمیں جو کچھ دیدیں وہ لے لواور جس ہے منع کر دیں اس سے رک جاؤ''۔ اگر چہ بیآیت'' مال نے''کے بیان میں آئی ہے لیکن اس کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ بیٹ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کے تھم سے فرماتے ہیں لہذا آپ بیٹ جس چیز اور جس کام کے کرنے کا تھم دیدیں اس کواسی طرح کیا جائے اور جس سے رکنے کا شارہ کریں اس سے رک جانا ہی سب سے بڑی سعادت ہے۔

چنانچہ ذخیرہ احادیث کواگر دیکھا جائے تو اس میں سیکروں ، ہزاروں ایسی حدیثیں ملیں گی جن میں آپ سیکٹ نے امت کو احکامات عطافر مائے ہیں جن کی تقیل کرنا اصل دین ہے۔ دراصل جو محض رسول اللہ سیکٹ کے احکامات کو اہمیت نہ دیتا ہواوروہ ذخیرہ احادیث جس پر امت کے علاء ، محدثین ، مفسرین اور فقہاء نے بے مثال محنیش کر کے ہم تک پنچایا ہے اس کا انکار اور اس کو مجمی سازش قرار دینے والاروح اسلام کا انکار کرنے والا ، خود دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار ہے۔

# اَلَمْرَرَالَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنَ اَهْلِ الْكِتْبِ لَإِن ٱخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيِّعُ فِيْكُمْ آحَدًا ٱبَدًا ۚ قَالَ قُوْتِلْتُمْ لِنَنْصُرَ تَكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ اللهُ مُوْتِلَةُ مُرَكِدِبِوْنَ ®لَبِنْ أَخْرِجُوْا لا يُخْرِجُونَ مَعَهُمْ وَلَهِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُ وَنَهُمْ وَلَهِنْ نَصُرُوهُمُ كَيُوكُنَّ الْأَدْ بَارَ خُتُرِّ لايُنْصَرُونَ ® لَكَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِينَ اللهِ ذلك بِانَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لايقاتِلُوْنكُمْ جَمِيْعًا إلَّا فِي قُرَّى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِنْ وَّرَاءَ جُذُرِ بِأَسْهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تُحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُونُهُمْ شَتْ ذٰلِكَ بِٱنَّهُ مُرَقَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُ قَرِيبًا ذَاقُوْا وَبَالَ ٱمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيُعْرُ اللَّهُ مَنْكِلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِٱلْإِنْسَانِ ٱلْفُرُّوفَكُمَّا كُفَرَ قَالَ إِنَّ بَرِئَكُ مِّنْكَ إِنَّ آخَافُ اللَّهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمُ آ اَنَّهُمُ افِي التَّارِخَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰ لِكَ جَرْوُ الظَّلِمِينَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبراا تا ۱۷

اور (اے نبی ملی آپ نے ان (منافقین) کو دیکھا جو اپنے الل کتاب بھائیوں (بنوفقیر) سے بیکتے ہیں کہ اگرتم کالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکٹیں گے اور ہم تمہارے معاملہ میں کسی کی بات نہ سنیں گے۔ اور اگرتم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گوائی دیتا ہے کہ وہ (منافق) جھوٹے ہیں۔

البت اگردہ (گروں سے) نکالے گئے تو بیان کے ساتھ نہ کلیں گاور اگر جنگ چھڑگئ تو بیان کی مدد نہ کسکیں گے۔ اور اگروہ ان کی مدد کریں گئو بیٹے دکھا کر بھا گیں گاور پھران کی کوئی مدد نہ کی مدد نہ کہ جائے گی۔ اور یقینا تمہارارعب ان (منافقین) کے دلوں میں جس طرح اللہ (کا خوف ہونا چا ہے تھا) اس سے بھی زیادہ خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیلوگ سجھ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ تم سے (جھا بناکر) بھی نہیں لڑ سکتے سوائے اس کے کہ قلعہ بند بستیوں میں یاد یواروں کی آٹر میں ہوکر لڑیں۔ در حقیقت ان کے آپس میں شدیدا ختلا فات ہیں۔ (اے مخاطب) تو آئیں متحدوث خیال کرتا ہے حالا نکہ ان کے دل (آپلی میں) چھٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل وقیم نہیں رکھتے۔ ان (بنونفیر کی) مثال ان (قوموں) جیسی ہے جو ذرا ہی ویر پہلے گذر کی ہیں جوانی میں جو ایک میں جو ایک میں جو ایک میں جوانی ویر پہلے گذر کی ہیں جوانی میں جو ایک میں جو ایک میں جوانی ہیں جوانی میں جو ایک میں جو درا ہی ویر پہلے گذر کی ہیں جوانی میں جوانی ہیں۔ اور ان کے لئے خت سزا ہے۔

ان کی مثال اس شیطان جیسی ہے جوآ دمی ہے کہتا ہے کہتو کافر ہوجا۔ پھر جب وہ کفر کرتا ہوں۔ پھر جب وہ کفر کرتا ہوں۔ پھر ہے کہتا ہے کہ بیاں کہتا ہے کہ بین چھوے کے بیاں دونوں (شیطانوں اور انسانوں) کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ایک ایک جہنم میں پہنچائے جا کیں گے جہاں انہیں ہمیشدر ہنا ہے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔

لغات القرآن آيت نمبرااتا ١٤

انہوں نے دھوکہ دیا

نَافَقُوُ ا

يَشْهَدُ گُوانى ديّا بِ
رَهْبَدُّ دُرخُون لَا يَفْقَهُوْنَ وَرَجَحَ نِسْ بِنِ
فَر كَّ (قَرْيَدُّ) بِتياں فُر كَّ (قَرْيَدُّ) بِتياں مُحَصَّنَدُّ تلامِبند مُحَصَّنَدُّ تلامِبند مُحَصَّنَدُّ (جِدَارٌ) ديواري بَاسٌ تَحْسَبُ توكان كرتا بِ

## تشريخ: آيت نمبراا تا ١

سورہ حشر کی ابتدائی پانچ آیتوں میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ بھٹ نے بنونفیرکو مسلسل معاہدہ کی خلاف ورزیوں ، سازشوں اور رسول اللہ بھٹ کوئل کرنے کی کوششوں کے بعد مدینہ سے نکلنے کے لئے دی ون کا نوٹس دیا گیا تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابنی نے بنونسز سے سے کہا کہوہ اس نوٹس کی پرواہ نہ کریں، ڈے جا ئیں، میرے پاس دو ہزار رضا کا رمیرے اشارے کے منتظر ہیں جو تبہاری طرف سے لڑیں گے اور پھر تمہارے بہت سے حلیف قبائل بھی تو ہیں جو تبہا راساتھ دیں گے۔ بنونفیر عبداللہ ابن ابن ابن سلول کے بہکائے میں آکر غرور و تکبر کا پیکر بن گئے اور رسول اللہ تھے ہے کہلا دیا کہ ہم تو یہاں سے جانے والے ہیں نہیں آپ سے جو ہو سکے وہ کرلیں۔ یہ ن کرنی کریم تھا نے رسول اللہ تا کہ ن فر مایا اور صحابہ کرام سے بنونفیر کا گھیراؤ کرنے اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ دس دن کی مدت گذرتے ہی آپ تھا تھے ۔

نے تقریباً تین ہزار صحابہ کو لے کراس قدر تیزی ہے بونضیر کے قلعوں کو گھیرلیا کہ وہ قلعوں بیس بند ہوکراہل ایمان پرصرف تیراور پھر برساتے رہے۔ آپ تھا نے گھیرا نگ کردیا اور کوئی خاص جنگی کاروائی نہیں کی عبداللہ ابن الی اور بونضیر کا کوئی حلیف ان کی مدد کرنے کے لئے نہیں آیا۔ طویل محاصرہ اور کسی طرف سے کسی طرح کی امداد نہ آنے پر آخر کار بونضیر نے صلح کی جیٹ کش کردی جھے آپ تھا تھا نہ اس کے منظور کرتے ہوئے ان کوایک ایک اونٹ پر جو کچھے گھریا رکا سامان آسکتا تھا وہ لے جانے کی اجازت دیدی۔ اس طرح چند ہی دنوں میں بغیر کسی جنگ کے بونشیر کوسر پر پاؤں رکھ کر بھا گنا پڑا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دیدی۔ اس طرح چند ہی دنوں میں بغیر کسی جنگ کے بونشیر کوسر پر پاؤں رکھ کر بھا گنا پڑا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے زیر مطالعہ آیا ہے کونا زل فرمایا۔

ارشاد ہے کہ اے نی تھا اگر آپ نے ان منافقین کو دیکھا جنہوں نے کا فراہل کتاب ہے کہا اگر تہمیں نکالا گیا تو ہم تہبار ہے ساتھ لکلیں گے اور ہم تہبار ہے مقابلے میں کسی کی بات نہ شیں گے۔ جنگ ہونے کی صورت میں ہم تہبار ہے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ گواہ ہے بہ قطعاً جھوٹے لوگ ہیں۔ اگر یہ (بنونفیر) نکالے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہ لکلیں گے۔ جنگ میں ان کی کوئی مدونہ کرسکیں گے نیز کسی اور طرف ہے بھی ان کی مدونہ کی جائے گی اور اگر جنگ ہوئی اور انہوں نے بھی مدد کرنے کی کوشش کی تو یہ سب پیٹھ دکھا کر بھا گیں گے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نا دان وائم تی لوگ اللہ ہے تو نہیں فررتے لیکن تہبارار عب ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب منافق ہیں جو کہ یہ ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب منافق ہیں جو کہ یہ کہ یہ سب منظم و شعف ہیں ہوگر یا دیواروں کے بیٹھیے ہے تم پر جملے کریں گے۔ فرمایا کہ شاب تھی دکھا کر ہما گیا کہ تاب کہ و مرے ہے بھٹے فرمایا کہ شاب کی خوان کے دوسرے سے بھٹے فرمایا کہ شاب کہ نالہ تو خودا یک دوسرے سے بھٹے فرمایا کہ شاب کو نالفت میں بڑے تو شیطان بیٹھ دکھا کر ہما گیا ہو اس شیطان جیسی ہے جوآ دی کو کھر پڑتا ہے کہ اصل میں بیٹھے تو کھر پڑتا ہے کہ اصل میں بیٹھے تو شیطان بیٹھ دکھا کر ہما گیا ہے اور جب آ دی کفر کرنے گئا ہے تو شیطان بیٹھ دکھا کر ہما گیا ہے اور کہتا ہے کہ اصل میں بیٹھے تو شیطان وار تا ناوں اور انسانوں) کا انجام ایک ایک جہنم ہے اللہ ہے کہ اس میں یہ ہیشہ رہیں گے۔ اور طرف کی کی ان کی ایک جہنم ہے جس میں یہ ہیشہ رہیں گے۔ اور طرف کی کی میز اے۔

كَالَهُا الَّذِيْنَ امْنُوااتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُـرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ ۚ وَاتَّقُوا اللهَ ۚ إِنَّ اللهَ خَرِيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ @ وَلا تَكُونُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللهَ فَانْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ الوللِكَ هُمُ الفيسُقُونَ ® لايستَوِي اَصْحَبُ النَّارِوَاصَحْبُ الْجَنَّةِ أَصْعِبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِرِوْنَ ٠ كَوْأَنْزَلْنَاهْذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ ثَرَايْتَ لَا خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنَ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْكِمْثَالُ نَضْرِنُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيتَفَكَّرُونَ ۞ هُوَاللهُ الَّذِي لَاللهُ الكُهُوَّ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ® هُوَاللهُ الَّذِي لِآلِالٰهَ إِلَّاهُوَّ ٱلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجُبَّارُ الْمُتَكِّيرُ سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُون ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْكَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْكَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ

## ترجمه: آیت نمبر ۱۸ تا۲۳

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ اور ہرایک کواس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل (قیامت) کے لئے کیا آگے بھیجا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو۔ بے شکتم جو کچھ کرتے ہواس کی اللہ کو خبر ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا بہی وہ لوگ بیس جوفاس اور نافر مان ہیں۔ جنت والے اور جہنم والے برا برنہیں ہیں کیونکہ جوائل جنت ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو (اے

خاطب) تو دیکھٹا کہ وہ (پہاڑ) اللہ کے خوف (اور دہشت) سے دب جاتا (اس کے کلڑے اڑ جاتے) اور ہم لوگوں کے لئے ان مثالوں کواس لئے بیان کررہے ہیں تا کہ غور وفکر کریں۔ اللہ وہ ہے جس کے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ وہ کھلے ہوئے اور چھیے ہوئے دونوں کا جانے والا ہے وہ ہے حدم ہریان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

الله وہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ بادشاہ ہے۔ ہرعیب سے پاک ذات ہے،
امن دینے والا ، نگہبانی کرنے والا ، نمام تو توں کاما لک ، نہایت زبردست ، بوی عظمت والا ، اوراس
کی ذات ان نمام چیز وں سے پاک ہے جنہیں بیلوگ اس کا شریک تھراتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو
پیدا کرنے والا ، ایجاد کرنے والا ، صورت بنانے والا سارے اچھے نام اس کے ہیں۔ جو پچھے
آسانوں اور زین میں ہے وہ اس کی تبیج کرتا ہے۔ وہ زبردست حکمت والا ہے۔

## لغات القرآن آيت نبر ١٦ تا٢٠

اورد مکھناجا ہے وَ لَتَنظُرُ آئندہ صبح۔آنے والا دن غَدًا نَسُوُا انہوں نے بھلاد ما لَا يَسْتَوِئَ برابرہیں ہے خَاشِعًا وب جانے والا مُتَصَدِّعًا بھٹ جانے والا خَشْيَةٌ ٱلْقُدُّوسُ ہرایک عیب سے باک هرطرح محفوظ السكلام اَلُمُوْ مِنْ امن دينے والا

ٱلْمُهَيْمِنُ پناه دين والا يجع كرنے والا

اَلْبَارِيُّ وُهالِيْوالا

اَلْمُصَوّرُ تصورِينان والا صورت بنان والا

## تشریح: آیت نمبر ۱۸ تا ۲۲

ان آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے موسواتم بمیشہ اللہ ہی سے ڈرواوراس بات پر نظر مکھو کہ تم نے اپنے کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہے۔ ای ایک اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو تمہارے ہرکام سے واقف ہے۔ فرمایا کہ آن الوگوں کی طرح مت ہوجانا جواللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلادیا (محروم کردیا)۔ ان فاسقین کا انجام تو جہنم ہے۔ جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کیساں اور برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جنت میں جانے والے تو کامیاب وہامراد ہیں۔ میں جانے والے تو کامیاب وہامراد ہیں۔ قر آن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قر آن ایک کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتاردیت تو وہ بھی اللہ کے خوف سے دب جا تا اور بھٹ پڑتا کہ وہ اپنے حال پڑور وگر کر کئیں۔ کہ یہ مثالیں ہم نے اس لئے بیان کی ہیں تا کہ وہ اپنے حال پڑور وگر کر کئیں۔

جس اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس کی شان ہے ہے کہ اس کے سواکوئی دوسر امعبود نہیں ہے موجود اور منائب کا جانے والا ، برنام ہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہی وہ معبود ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، محترم و مقدس بے عیب ذات ہے ،سب کوسلامتی اور امن دینے والا ، تگہبائی کرنے والا ،سب پر غالب ، اپنے تھم کو پوری طاقت وقوت سے نافذ کرنے والا ، بری عظمت والا ہے۔ اس کی ذات پاک بے عیب ہے اس کے ساتھ وہ جن کوشر کیک کرتے ہیں وہ ان سے اعلیٰ وافعنل ہے۔ وہ اللہ ،بی عظمت والا ہے۔ اس کی ذات پاک بے عیب ہو بھی گلوق ہے وہ سب اس کی حمد وثنا کر رہی ہے۔ وہ می زبر دست اور ہر جیسے اس کے بہترین نام ہیں ، زبین اور آسانوں ہیں جو بھی گلوق ہے وہ سب اس کی حمد وثنا کر رہی ہے۔ وہ می زبر دست اور ہر چیکی حکمت سے واقف ہے۔

# پاره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر • ٢

المنتجناتا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



سورة تمير

كل دكوع آبات

الفاظ وكلمات

حروف

مقام بزول

60

13

370

1593

مدينتمنوره



# بستب والله الرحم الرحي

ان آیات کے خلاصے سے سملے ایک واقعہ کو سمجھنا ضروری سے تا کہ بات بوري طرح سمجھ ميں آ جائے۔

صلح حدید ہے معاہدے کی کفار مکہ کی طرف سے جب مسلسل خلاف ورزیاں ہوتی **جل**ی كئيں تورسول الله ﷺ نے ان برحملہ کرنے كا فيصلہ كركے تيارياں شروع كرديں۔آپﷺ جب بھی کمی مہم پرتشریف لے جاتے تو سوائے چند مخصوص لوگوں کے کسی کواسیے ارادے سے تطلع نہ فرماتے۔اس موقع پر بھی آپ ﷺ نے سوائے چند مخصوص اصحاب ؓ کے کسی کو اپنے ارادےاور پروگرام ہے مطلع نہ کیا تھا۔ خاموثی اور نہایت احتیاط سے تیاریاں شروع کر دى كئيس اسى دوران مكم عظمد سے بنى عبدالمطلب كى ايك غلام عورت جس في آزاد ہونے کے بعدگانے بجانے کا پیشراختیار کرلیا تھاوہ حالات سے تنگ آ کرآ ہے تھے کے پاس مدینہ منورہ کی مالی امداد کے لیے پیٹی ۔ آپ عظم نے بی عبد المطلب سے اپیل کر کے اس کی مدد کرا دی۔جبوہ مکترمہ جانے گی توبدری صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتعد نے اسے سرداران

مکہ کے نام ایک خط دیا اور کہا کہ بیخط چیکے سے مکہ کے سرداروں تک پہنچادینا اور کسی ہے اس

کا ذکر نہ کرنا۔اے راز داری کے لیے دیں دینار بھی دیدیئے۔ابھی وہ مدینہ سے روا نہ

ہوئی تھی کہ اللہ نے وی کے ذریعہ بنی کریم تھا کواس سے مطلع فرما دیا۔ آپ نے

حضرت علیٰ ،حضرت زبیرا و رحضرت مقداداً این اسود کواس عورت کے پیچیے بھیجا۔ کچھ دور پر

الله تعالى نے اصحاب بدر کواتی عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان کی بڑی ہے بڑی غلطیاں بھی معاف کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ جب حفرت حاطب ابن الى بلتعة سے ایک سخت تصور ہوا تو حضرت عراف عض كيايارسول الشيك اگرآپ کی اجازت ہوتو میں اس کی گردن اڑا دوں تو نبی کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا حضرت حاطبؓ نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ حمہیں کیا خرمو سكتاب الله نے اہل بدر كوملاحظه فرما كر فيصله فرماديا هوكهتم خواه فيجه بمحى وہ عورت مل گئی۔ان صحابہ نے کہا کہ جو خطاتم لے کر جارہی ہووہ ہمیں دیدو۔ پہلے تو اس نے کرومیں نے حمہیں معاف کر دیا۔ پیہ ا نکار کیالیکن جب اس کوهم کی دی گئی تواس نے وہ خط نکال کرصحابہ کرام سے حوالے کر دیا۔ اس س کر حضرت عمر فاروق رویزے اور خط كو صحابة ني كريم علية كي خدمت من پيش كرديا-اس خط من حضرت حاطبة نے انہوں نے کہااللہ اوراس کارسول ہی سرداران مکہ کواس بات کی خبر دی تھی کہ بہت جلد رسول اللہ عظیم تم برحملہ کرنے کی تیاری

ب محموات بي كررب بين- نې كريم علية في جب حضرت حاطب بي وچها توانهون نے عرض كيايا رسول الشيكة ميري والده، جما كي اور يج

الله کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں

مے، چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں

گےاورا پنی اولا د کوتل نہ کریں گے۔ وہ کسی پر بہتان نہ لگا ئیں گے اور وہ

معروف چزوں میں شریعت کے

خلاف کوئی کام نہ کریں گے۔ اگر

کوئی ان شرا کط کو مانتا ہے تو اس سے

بیعت لی جامکتی ہے۔ آخر میں اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی

جائے تا كماللداس كے بيجيلے كنا موں

آج بھی اگر کسی ہے بیعت لی جائے

مکہ میں ہیں اور میں قریش کے قبیلے کا آ دی نہیں ہوں۔ جب وقت پڑے گا تو جن کے تواس کی یمی شرطیں رکھی جا ئیں کہوہ اہل وعیال مکہ میں رہ گئے ہیں ان کوتو ان کے قبیلے والے بچالیں گے مجھے کوئی قبیلہ بچانے والا نہ ہوگا۔ میں نے قریش پراحیان رکھنے کے لیے پیہ خط لکھا تا کہ وہ میر بے

. اہل وعیال کا خیال رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔

یہ س کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ حاطب نے سچی بات کہی ہے یعنی مدسب پچھ کرنے میں وہ اسلام ہےمئر نہیں ہوئے انہوں نے محض اپنے گھر والوں کی خاطر ایبا قدم اٹھایا۔

سورة المتحدين الل ايمان كو خطاب كرت بوئ فرمايا كداب مومنو! الرتم ميري رضا و

خوشنودی کے لیےایے گھر بارکوچھوڑ کر نکلے ہوتو میرے اوراپنے دشنوں کواپنا دوست نہ بناؤ۔ تم توان سے محبت کا اظہار کرتے ہو مگرانہوں نے تواس بیائی کا بی اٹکار کر دیا ہے جس سے اللہ

نے تہمیں نوازا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کوادر تہمیں صرف اس دجہ سے شہر مکه منظمہ چھوڑنے پر

. گومعاف فرمادیں۔ مجور کردیا تھا کتم اس اللہ برایمان لے آئے ہوجوتمہار ارب ہے۔ بہ قطعاً مناسب نہیں ہے كة چھپا كران كودوى كے پيغام بھيجو- ہرايك كويادر كھنا چاہيے كةم نے جس كام كوچھپ كريا كھل كركيا اسے الله پورى طرح جا بتا ہے۔ جو خض تم میں سے کوئی ایسا کام کرے گا تو یہ ایک راستہ سے بھٹک جانے کی بات ہوگ۔

فرمایا کدان کا فرول کا بیرحال ہے کداگروہ آج تم پر قابو یالیں تو نہ صرف تم سے دشنی نکالیں گے بلکتمہیں ہاتھ اور زبان تے کلیفیں پہنچا کیں گے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہتم کافر بن جاؤ کیکن یا در کھو قیامت کے اس دن تمہاری رشتہ داریاں اورتمہاری اولا دیں تمہارے کام نیآ سکیں گی جب وہ تہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔وہ تمہارے ہرفعل کواچھی طرح جانتا ہے تمہارے لیے حضرت ابراہیم اوران کے ساتھیوں کی زندگی ایک بہترین نمونداور مثال ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہد دیا تھا کہ ہم تم سے اور تبہارے ان من گھڑت معبودول سے نفرت کرتے ہیں جنہیں تم نے اللہ کی عبادت اور بندگی میں شریک کررکھا ہے۔ تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی ، مخالفت اور عداوت ہی کیوں نہ ہو جب تک اللہ پر ایمان نہ لا وَ گے ہم تم سے الگ ر ہیں گے۔حضرت ابرا ہیم کو جب تک معلوم ندتھا انہوں نے اپنے والدہے بیک مدویا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گالیکن جب ان کومعلوم ہوا تو انہوں نے اس اقدام سے بیزاری کا اظہار کر دیا تو یہ دا قعداس ہے متثقٰ ہے۔فرمایا کہ حضرت ابراہیم بیدعا فرماتے تھا ہے ہارے پروردگار! ہم آپ پر بھروسکرتے ہیں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ بی کے پاس ملیث کرآنا ہے۔اے ہارے پروردگارہمیں کا فروں کے لیے فتنہ نہ بنادیجیےگا، ہماری مغفرت فرمادیجیے۔ بے شک آپ ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیٹم اوران کے ماننے والوں کی روش زندگی تمہارے لیے اور ہراس هخص کے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے جواللہ اور قیامت کے دن اللہ کی رحت کا امید وار ہے۔اگر کوئی اس سے منہ پھیرتا ہے تواللہ بے نیاز

اورتمام تعریفوں کاحق دارہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ

(۱) یہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان الفت وعبت پیدا کردے جوتم سے آج دشمنی کررہے ہیں وہ اللہ ہر چیز پرقدرت رکھنے والا ہمغفرت کرنے والانہایت مہر بان ہے۔

را کا فرمایا کہ اللہ تھہیں اس بات ہے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا معاملہ کروجن لوگوں نے تم سے دین کے معاطم میں جنگ نہیں کی اور نہ تہمیں تہمارے گھروں سے نکالنے میں کی طرح کی مدد کی۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پند کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تہمیں ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاطم میں جنگ کی جہمیں تہمارے گھروں سے نکلئے برمجور کیا اور اس سلسلہ میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ ان ظالموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔

(۳) فرمایا کہ اے ایمان والو! جب مومن عورتیں ( مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ) ہجرت کر کے تہمارے پاس آئیں تو ان کواچھی طرح جانچ لو۔ ویسے اللہ تو ہرایک کے حقیقت ایمان سے واقف ہے۔ جب تہمیں یقین ہوجائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کے حوالے نہ کرو۔ کیونکہ وہ کا فروں کے لیے اور کا فران کے لیے حلال نہیں ہیں۔

مهر کے متعلق فرمایا ؛

کا ان کے کا فرشو ہروں نے جومہران کودیے تھے وہ انہیں واپس کردو۔ان سے اگرتم نکاح کرنا چاہتے ہوتو اس میں کوئی گناہ نہیں ہےتم ان کے مہرادا کردو۔

ہ اورتم خورجھی ایس عورتوں کو اپنے نکاح میں ندر کھوجو کافریں۔ جوم جرتم نے اپٹی کافریویوں کو دیئے تھے وہ تم ان سے واپس مانگ لواور جوم ہر کافروں نے اپٹی مسلمان ہویوں کو دیئے تھے وہ انہیں واپس مانگ لیس۔ بیراللہ کا تھم ہوہ اللہ جوہر بات کی ہر عمت کو جانتا ہے۔

ہ اوراگر تہماری کافریو یوں کے مہروں میں سے پھی تہمیں کفار سے داپس نہ ملے اور پھر تہمارا نبر آجائے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھررہ گئی ہیں ان کواتی رقم اداکر دوجوان کے دیے ہوئے مہروں کے برابرہو۔اس اللہ سے ڈرتے رہوجس پرایمان لائے ہو۔
(۲) نبی کریم بھی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ مورتیں آپ بھی کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں اور وہ اس بات کا عہد کریں کہ دوہ اللہ کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ کریں گی ، چوری نہ کریں گی ، زنانہ کریں گی ، اپنی او لا دکوتی نہ کریں گی ، اپنی او لا دکوتی نہ کریں گی ، اپنی او لا دکوتی ان کہ کر کرنے ان کے بیعت اس بات میں نافر مانی نہ کریں گی تو آپ تھی ان سے بیعت اس بیعت ان کے لیے دعائے مغفرت کی جیئے۔ بے شک اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔

آخریس ایک مرتبہ پھرارشادفر مایا گیا کہتم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤجن پراللہ نے غضب نازل کیا ہے جوآخرت سے ای طرح مایوں ہیں۔ ای طرح مایوں ہیں۔

## خ سُورة المُهُتَجِنات

# بِسَدِ والله والرَّحُمُّ وْالرَّحِيْكِ

لَا يُعُا الَّذِينَ امَنُوا لَاتَكَخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيا ءَثُلُقُونَ اِلْيُهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفُرُوا بِمَلْجَاءَ كُوْمِنَ الْمُقَيِّيُ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَايَّاكُمْ اَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُوْخُرُجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيْلِي وَابْتِغَا ءَمُرْضَانِيٌّ شُرُّونَ اللَّهِمْ بِالْمُودَّةِ فِّوانَا اعْلَمْ بِمَا ٱخْفَيْتُمْ وَمُ آعَلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآء السَّبِيْلِ ١٥ إِنْ يَّتْقَفُونُكُمْ كِكُونُوْ الكُمْ اعْدَاءٌ وَكِيْبُكُطُوْ الدِّكُمْ اَيْدِيهُمْ وَالْسِنَهُمْ ۑٵۺؙۏٙۘۜؖؖٶؘۊڎ۠ۏٛٳڵۅؘؾؙڴڣٛۯۏۘڹ<sup>۞</sup>ڶؘڽۛؾٮٛڡ۬ٛۼڴؠٝٳۯڿٳڡؙڬؙؠٝۏڵٳۘٲۊ*ڵۮڴڎۣٝ* يُؤْمَ الْقِلْمُ وَ يُفْصِلُ بُيْنَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْنُ قَدْكَانَتُ لَكُرُالْسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرِهِيْمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَغَوُ المِنْكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبِدَا بَيْنَنَا وَيَنِينَكُمُ الْعَكَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابَدًّا حَتَّى تُؤْمِنُوْ إِبِاللَّهِ وَحُدَةً إِلَّا قُولَ إِبْرُهِيْمُ لِآبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَتَ لَكَ وَمَا آمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْعٌ الرَبِّيَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۗ رَتَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَاغْفِرْلِنَا لَبَّنَا ۚ إِنَّكَ انْتَ

# الْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُواالله وَالْيَوْمَ الْاخِرُ وَمَنْ يَتَوَكَّ فَإِنَّ الله هُوَالْفَيْ الْمِيْدُةُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲

اے ایمان والواتم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کیتم ان کو دوتی کے بیغام جھیخے لگو۔ حالانکہ جو دین تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ رسول ﷺ کو اور تمہیں صرف اس لئے (تمہارے گھروں سے) نکال چکے ہیں کتم اس الله پر ایمان لے آئے ہو جوتمهارا پروردگار ہے۔ (اے مومنو!) اگرتم میرے رائے میں جہاد کرنے کے لئے نکلے مواور میری رضامندي جاہتے ہوتوتم ان كودوى كے پيغام نتهيجو-حالانكةم جو يحم جسيا كركرتے ہو يا كھلم كھلا کرتے ہواہے میں خوب جانتا ہوں۔اورتم میں سے جو بھی ایسا کرے گاتو (اس بات کواچھی طرح جان لے کہ ) وہ سید ھے رائے سے بھٹک گیا ہے۔اگروہ (کافر)تم پر (کسی طرح) قابو پالیں تو وہ دشنی پراتر آئیں گے اور تبہارے اوپر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کریں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ (کسی طرح) تم کا فربن جاؤ۔ (یادر کھو) قیامت کے دن نہ تو تمہاری رشتہ داریاں کام آئیں گی نہاولا دیں۔اس دن (تو فیصلے کا دن ہوگا اور ) وہ تہارے دَرمیان فیصلہ کر دے گا اور تم جو کچھ کرتے ہواہے اللہ دیکھ رہاہے۔ (حضرت )ابراہیم اوران کاساتھ دینے والوں (عظل میں )تمہارے لئے بہترین نمونہ زندگی ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمتم سے اور جنہیںتم اللہ کو چھوڑ کران کی عبادت کرتے ہوان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ہم (تمہارے ہرعمل سے) اٹکار کرتے ہیں بتہارے اور ہمارے درمیان عداوت اور دشنی ظاہر ہوگئ جب تک کہتم ایک اللہ پرایمان نہلا وُگے۔

گر (حضرت) ابراہیم کی وہ بات کہ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا (اس سے الگ بات ہے ) انہوں نے کہدویا تھا کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں۔اے ہمارے پروردگارہم نے آپ پر بھروسہ کیا ہے اورآپ کی طرف ہی ٹھکا نا ہے۔

اے ہمارے پروردگارہمیں کافروں کے لئے آز مائش نہ بناسے گا۔اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کرد بیجئے ۔ بے شک آپ ہی زبردست حکمت ودانائی والے ہیں۔البتہ یقیناً تم جواللہ اور قیامت پرامیدر کھتے ہوابراہیم اوران کے ساتھ ایمان لانے والوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔اور جوخض منہ چیمرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز اور تمام خوبیوں کا مالک ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا

| تلاش كرنا                    | إبُتِغَآءَ    |
|------------------------------|---------------|
| وہ پکڑتے ہیں                 | يَثُقَفُوا    |
| وه کھو لتے ہیں               | يَبُسُطُوُ ا  |
| رشته داریاں                  | اَرُحَامٌ     |
| ثمونہ                        | ٱسُوَةٌ       |
| بهترين                       | حَسَنَةٌ      |
| وه بری ہیں                   | بُرَاءَ وَأَا |
| وه خلا ہر ہوا                | بَذَا         |
| میں مغفرت (کی دعا) مانگوں گا | ٱسۡتُغۡفِرُ   |

## تشريخ: آيت نمبرا تا ٢

نی کریم ﷺ نے مکہ والوں سے ملع حدید بیریس ایک معاہدہ کیا تھا جس پر نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام نے پوری طرح عمل کیالیکن کفار مکہ نے جگہ جگہ عہد شکنی کی اور معاہدہ کے اصولوں کی پابندی نہیں کی ۔ قریش مکہ کی ان حرکتوں کی وجہ ہے آپ نے نہایت

راز داری اور خاموثی کے ساتھ کفار قریش کواس کی سز ادیبے کے لئے تیاریاں شروع کر دیں۔ان تیاریوں کاعلم چند صحابہؓ کے علاوہ کسی اور کوئیس تفا۔ ان میں ہے ایک بدری صحالی حضرت حاطب این الی بلتعۃ بھی تھے جنہیں ان تیار یوں کا یوراعلم تفا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ای زمانہ میں مکہ مرمہ سے ایک عورت آئی جو مھی بن عبد المطلب کی باندی تھی۔ اس نے آزاد ہونے کے بعد گانے بجانے اورلوگوں کا دل بہلانے کا دھندہ شروع کر دیا تھا۔اسے معلوم تھا کہ نبی کریم ﷺ انتہائی شیش اورمہریان شخص ہیں اوروہ ہر ا یک کے ساتھ مدردی ضرور کرتے ہیں۔اس نے مدیندآ کر کہا کہ جب سے آپ کے اور کفار قریش کے درمیان جنگ جیسے حالات شروع ہوئے تو لوگوں نے اس کے گانے بجانے کی طرف توجہ کم کر دی اوروہ شدید ننگ دست ہوکرآ پ ﷺ کی خدمت میں مدد کے لئے حاضر ہوئی ہے۔آپ ﷺ نے بن عبدالمطلب سے اس کی مدد کرنے کے لئے کہا جس سے اس کی بیرحاجت یوری ہوگئ۔اوروہ مکہ تکرمہ واپس جانے تھی تو حضرت حاطب ابن الی ہلتعہ اس سے ملے اور اسے دی دینار دے کر اور راز داری کا وعدہ لے کر مکہ کے بعض سرداروں کے نام ایک خط دیا جس میں کفار قریش کواس بات کی اطلاع دی گئی تھی کدرسول اللہ عظی کھ برچ ھائی کی تیاریاں کررہے ہیں۔ جب وہ عورت مدینه منورہ سے روانہ ہوئی اور ابھی بہت زیادہ دور نہ گئے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کے ذریعہ آپ میں کواس کی اطلاع کر دی۔ آپ میں نے حضرت علی مصرت زبیر اور حضرت مقداد ابن اسود کواس عورت کے بیچھے اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ وہ عورت متبہیں روضہ و خاخ کے مقام پر ملے گی جس میں مشرکین کے نام ایک خط لکھا گیا ہے اس کواس عورت سے زبردئتی چھین کر لے آؤ خواہ اس کے لئے اس پر بڑی سے بڑی تختی کرنی پڑے۔ بیر نینوں صحابہ کرام جب روضہ خاخ (جومدینہ سے بارہ میل کے فاصلے برتھا) ہنچے تو وہ عورت ان کو کلی۔اس سے خط ما نگا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا۔ان صحابہ کرام ٹے نے اچھی طرح اس کی تلاثی کی گمروہ خط کہیں نہیں ملا لیکن ان صحابہ کرام گویقین تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے توبیہ خط اس کے یاس ضرور ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا کہ دیکھووہ خط جهارے حوالے کر دوور نہ جمیں نظا بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ وہ عورت اس دھمکی کی سنجیدگی کو بھے گئی اور اس نے اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر دیدیا۔اوروہ خط انہوں نے حضورا کرم ﷺ کے حوالے کر دیا جس میں ات بوے جنگی راز کو کھولا گیا تھا۔ حضرت عمرتو اتنی بری بات ہے لرز گئے کہ اگر بیراز کفارتک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کوشدید نقصان پہنچتا۔عرض کیا یارسول اللہ ﷺ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کواسی جگہ قبل کردوں۔ آپ ماٹ نے حضرت حاطب کو بلا کر یو جھا تو انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ علی میں مرے معاملے میں جلدی نفر مائیں اور پہلے میری بات من لیجئے۔اصل میں میں نے جو کچھ کیا اس کی وجہ رہے ہے کہ میرے بیجے اور والدہ مکہ میں ہیں۔ میں قریش یا مکہ کے کسی قبیلے کا آ دمی نہیں ہوں بلکہ اہل قریش نے میرے گھر والوں کو پناہ دے رکھی ہے مہاجرین میں سے جن کے اہل وعیال مکدمیں ہیں ان کوتو ان کا قبیلہ کسی نہ کسی طرح ہیا ہی لے گا مگر میرا وہاں کوئی قبیلے نہیں ہے جوان کو کفار کے ظلم و تم سے بچا لے گا۔ عرض کیایا رسول اللہ علیہ پیشے سے خط میں نے اس لئے نہیں ککھا تھا کہ میں کافرومر قد ہوگیا ہوں یادین اسلام کے سوامیس کی اور دین کو پہند کرنے لگا ہوں بلکہ میں نے بیڈطاس لئے ککھا تھا کہ قریش پر میرا بیا حسان ہوجائے اور وہ میرے اہل خانہ کی حفاظت کر کیس۔ آپ بیٹھی نے من کرفر مایا کہ حاطب نے نچی بات کہی۔ حضرت عمر اس متعاد کے باوجود میر چاہیں خانہ کی حالیہ آوی کی گرون اڑا دی جائے مگر آپ بیٹی نے فرمایا کہ حاطب نے نے فروہ بدر میں حصہ لیا میام تر عذر کے باوجود میر چاہیں معاف کردیا ہے۔ اہل بدر ہے۔ تہیں کیا فرم بیان کی تعدد یا ہو کہتم کے بھی می کرومیس نے تہیں معاف کردیا ہے۔ اہل بدر کا بیم مقاف کردیا ہے۔ اہل بدر ان کا عذر کا بیم مقاف کردیا ہے۔ اس طرح ان کا عذر میں کو کی کی کروہ کی کروہ کی کروہ کی کرائے کہا ہے۔ اس کی کرائے کہا کہ کا بیم تعام ہے حضرت عمر میں کردوپڑے اور عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جائے والے ہیں۔ اس طرح ان کا عذر سن کران کومعاف کردیا گیا۔ (بخاری۔ ترفری نے ان کا عذر سن کران کومعاف کردیا گیا۔ (بخاری۔ ترفری نے ان کی ا

حضرت حاطب کے اس واقعہ کو تقریباً سب ہی مضرین نے زیر مطالعہ آیات کا شان نزول قرار دیا ہے۔قر آن کریم میں اس واقعہ کو بیان کرنے کی مصلحت بیہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کو بیہ تا دیا گیا ہے کہ جب بھی کفر واسلام کے درمیان مقابلہ ہوتو وہ کوئی الیمان کرنے جس سے کفار کو کی طرح کی بھی قوت مل جائے اور داز کو راز رکھنا جا ہے کیونکہ حضرت حاطب قو بدری صحابی سے جنہیں معافی کا پروانہ لل گیا لیکن اگر کسی اور نے ایسا کیا تو اس کی معافی کا کوئی امکان ٹیس ہے۔اللہ تعالی نے دوسری بات بی فرمادی ہے کہ انسان زندگی بھر جس اولا و، بیوی اور دشتہ داروں کے لئے بہت پھی کرتا ہوہ قیامت کے دن اس کے کسی کام نہ آئیں گے وہاں ہر خص کو ایپ ذاتی اعمال کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔اگر تم اپنے اعمال کی جوابد ہی میں پھنس گئے تو بیسب دشتے نا مطح تمہارے وہاں ہر خص کو ایپ ذاتی اعمال کے حساتھ حاضر ہونا ہے۔اگر تم اپنے اعمال کی جوابد ہی میں پھنس گئے تو بیسب دشتے نا مطح تمہارے کسی کام نہ آسکیں گئے لہذا اولا و، بیوی اور دشتہ داروں کے ساتھ حسن معالمہ تو اچھی بات ہے لیکن ان کی وجہ سے اپنی آخر ہے کو بر باد

تیسری بات بیفر مائی ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی بہترین نموند زندگی ہے جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اگر میں نے تجی بات ہی تو میراانجام کیا ہوگا بلکد دل گردے اور بہادری کی بات سے کہ انہوں سے سب کے ساسنے صاف صاف اعلان کردیا کہ میں اللہ کوچھوڑ کران کی بندگی نہیں کرسکتا جن کی تم عبادت و بندگی کرتے ہو بلکہ میں اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور تہمارے برعمل کو میں نفرت کی نگاہ ہے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جسب تک تم ایک اللہ پرایمان نہیں لاؤگے اس وقت تک ہم تہمیں اپنا دہشن ہی تجھتے رہیں گے۔ فر مایا کہ ابراہیم نے اپنے والد کوچھی اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے چھوڑ دیا تھا اگر چہ انہوں نے اپنے والد کوچھی اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے چھوڑ دیا تھا اگر چہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں تبراری کا ظہار کردیا۔ بیہ ہوہ بہترین نمونہ زندگی کہ اصل اللہ کی ذات اور اس کی رضا و خوشنو کہ نے ہر شتہ اور اس کی رضا فرمائے۔ آئیں

عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادُيْتُمْ وَبَهُمْ وَدَةً وَاللهُ عَلَى اللهُ عَفُور وَجِيْعُ وَلَا يَهْ كُمُ اللهُ عَفُور وَجِيْعُ وَلَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنَا اللهُ عَفُور وَجِيْعُ وَلَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنَا وَلَمْ يَغُور جُوكُمْ وَنَ دِيَارِكُمُ اللهُ عَنَا وَلَمْ عَنَا وَلَمْ عَنَا وَلَمْ اللهُ عَنْهُ وَكُمْ وَاللهُ عَنْ وَيَارِكُمُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنِي اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### ترجمه آیت نبر کتا ۹

شاید کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری دشنی ہے دوتی پیدا کر دے۔ اللہ قدرت رکھنے والا اور مغفرت کرنے والا اور رقم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان وانصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جوتم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے۔ نہ انہوں نے تہمیں گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کی دوسی سے منع کرتا ہے جو تمہارے دین کے بارے میں جنگ کرتے ہیں جنہوں نے تمہیں تمہارے کھروں سے نکالا اور تمہارے خلاف تمہارے نکالنے والوں کی مدد کی اور جو بھی ان چیسے لوگوں سے دوتی کرے گالوں میں سے موگا۔

لغات القرآن آيت نمبر عا٩

عَسَى

شايد-اميدى

عَادَيُتُمُ

تم نے دشمنی کی

اَنُ تَبَرُّوا يَكُمْ يَكَى (نه) كروك تُقُسِطُوا تمانسان كروك

## تشريح: آيت نمبر ٢ تا٩

انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا بہتا ہوا ہے: گھر والوں اور رشتہ داروں کی محبت کو دل ہے نہیں نکال سکتا ۔ مکہ مکرمہ سے ججرت کے بعدان اہل ایمان سے جواینا سب کچھ چھوڑ کرمحض اللہ کی رضا اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت وممت میں مدیندمنورہ آ گئے تھے ان سے فر مایا گیا کہتم کا فررشتہ داروں سے قطع تعلق کرلو۔ان کے ساتھ حسن سلوک ہے نہیں بلکہ . قلبی محبت رکھنے کومنع فرمادیا گیا تھا۔اہل ایمان اس حکم پر پوری طرح عمل نہایت صبر و پر داشت ہے کررہے تھے لیکن ان *بر* کیا گذررہی ہوگی اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ بیاوگ جوآج تمہارے دشمن ہے ہوئے ہیں بہت جلدتمہارے دوست بن جا کیں گے۔ یہارشادا کہ تبلی بھی تھی اور فتح مکہ کی خوش خبر ک بھی چنانچہ چند بھتے نہیں گذرے تھے کہ مکہ مکر مہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیااورو ہی قریش مکہ اورمشر کین جو پہلے دشمن تھے انہوں نے دین اسلام کوقبول کر لیا۔ دشمنی دوتی میں بدل گئی۔ اس بات کو زیرمطالعہ آبات میں ارشاد فر ماما گیا ہے۔ارشاد ہے کہاللہ جو ہرطرح کی قدرت رکھنے والا اور اپنے بندوں کی مغفرت کرنے والا ہے ممکن ہے کہ وہتم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری دشمنی ہے دوئ پیدا کر دے۔اس جگہ ایک اصولی بات بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگول کے ساتھ احسان کرنے اور عدل وانصاف کرنے ہے نہیں رو کتا جو نہ تو تمہارے دین کے بارے میں تم ہے جھگڑتے ہیں اور ندانہوں نے تہمیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں حصالیا ہے۔ان کے ساتھ عدل وانصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جانا چاہیے کیونکہ اللہ کوا پسے لوگ بہت پسند ہیں جوانصاف سے کام لیتے ہیں۔البتہ اللہ تعالیٰتہمیں ان لوگوں کی دوسی سے منع کرتا ہے جوتمہارے دین کے بارے میں تم ہے جنگ کرنے ہیں۔جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالایا ان لوگوں کی مد د کی جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں ہے نکالنے کی کوشش کی ۔ان جیسے لوگوں سے دوستی کرنا بڑے ظلم کی بات ہے ۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ یقیناً ظالموں میں سے ہوگا۔

#### ترجمه: آیت نمبروا تالا

 وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ جانے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت کا فروں میں رہ جائے بالکل تمہارے ہاتھ نہ آئے اور پھر (کا فروں کومہر دینے کی ) نوبت آجائے توجن مسلمانوں کی عورتیں ہاتھ سے نکل گئ ہیں توجنتا مہر انہوں نے ان عورتوں پرخرچ کیا تھا اس کے برابرتم ان کو دیدو۔ اوروہ اللہ جس پرتم ایمان رکھتے ہوتم اس سے ڈرتے رہو۔

#### لغات القرآن آيت نمرواتاا

مُهاجِرَاتٌ بجرت كرنے واليال إمُتَحِنُوا تم آزمالو - جاخي لو اُجُورٌ اجر - بدلد - مهر لَا تُمُسِكُوا تم ندوكو تم تعلق قائم ندكرو عِصَمْ تعلق تائم ندكرو

## تشريح: آيت نمبر ١٠ تا١١

 بنت الحارث جوصی این اخطب کے نکاح میں تھیں جب وہ مسلمان ہوکر دیند منورہ آگئیں تو ان کے شوہر صفی بھی ان کے پیچھے پیچھے مدینہ منورہ آگئیں تو ان کے درخواست کی تو آپ نے سعیدہ سے مدینہ منورہ آگئے اور انہوں نے معاہدہ سلح حدیبہ کے حت آپ سابق میں کی واپسی کے لئے درخواست کی تو آپ نے سعیدہ سے تمام حالات معلوم کئے اور جب آپ بیا تھے تو تو تین ہوگیا کہ سعیدہ نے دل سے اسلام کو تبول کر لیا ہے تب آپ نے ضفی ابن اخطب سے کہا کہ ہمارا معاہدہ مردوں کے لئے تھا عورتوں کے لئے نہیں۔ اسی طرح دوسرا واقعہ بیٹی آیا کہ ام کلاثوم عمروابن عاص کے نکاح میں تھیں۔ ام کلاثوم نے تو اسلام تبول کر لیا تھا۔ ام کلاثوم کے ساتھ دو بھا کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ نے دونوں بھا تیوں کوتو کہ کہ کرمہ واپس کو جب تھے۔ جب عمروابن عاص نے ان سب کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ نے دونوں بھا تیوں کوتو کے گئی تبیں۔ مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا لیکن ام کلاثوم کو یہ کہہ کرواپس کردیے تھا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ بھی کے اس فیصلے کی تصدیق اگر چہ نبی کریم بھی تھے نے بہلے بی اس فیصلے کا اعلان کردیا تھا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ بھی کے اس فیصلے کی تھدیت فرمادی۔ مبری ادائی کے آپ بھی کے اس فیصلے کی تھدیت فرمادی۔ مبری ادائی کے کہے اصول کیا تیں بھی ارشاد فرمادی۔ مبری کا دیا گئی کے لئے بھواصولی باتیں بھی ارشاد فرمادی۔ مبری کا دیا گئی کے لئے بھواصول باتیں بھی ارشاد فرمادی۔ مبری کا دیا کی مدری کی دیا تھی کے اس فیصلے کی اصلاح کیا ہوں کیا کہ کے دور کیا تھی کی کہ کرم مادی۔ مبری کا دیا گئی کے لئے بھواصول باتیں بھی ارشاد فرمادی۔ مبری کا دیا تھا کہ کو مدری کی دور کیا تھا کی کو کرم کیا گئی کے لئے بھواصول باتیں بھی ارشاد فرم کا دیا تھا کی کا مطالبہ کی کرم کیا تھا گئی کے لئے کھواصول باتیں بھی اس دور کیا تھا کی دور کیا تھا گئی کے لئے کھواصول باتیں بھی اس دور کیا تھا گئی کو کرم کیا گئی کے لئی کھور توں کے کہ کو کرم کیا گئی کے لئے کہ کی دور کیا تھا گئی کے لئے کہ کو کرم کی کو کرم کی دور کیا تھا کی کرم کی دور کیا تھا گئی کی دور کی کو کرم کی دور کی کرم کی دور کیا تھا کی کرم کی دور کیا تھا کی کرم کی دور کیا تھا کہ کرم کی دور کی کرم کی دور کیا تھا کہ کی دور کیا تھا کی کرم کی دور کی کرم کی دور کی کرم کی دور کی کرم کی دور کرم کی دور کی کرم کی دور کرم کی دور کی کرم کی دور کرم کی دور کی کرم کی دو

ا۔ جن عورتوں نے مدینہ منورہ بجرت کرلی ہے اور وہ موس ہیں تو ان کے کافرشو ہروں نے ان کو جو بھی مہرا داکیا ہو وہ ان کے شوہروں کو واپس کر دیا جائے۔ چونکہ بجرت کرنے والی موس عورت کا نکاح کافرشو ہرسے شخع ہو چکا ہے۔ اب وہ مشرک مرد پر حرام ہو پچکل ہے للبذاوہ عورت کمی بھی مسلمان مردسے نکاح کر سکتی ہے۔

۲۔ شرک اور کا فرمرداگر چہزندہ ہو جب کی عورت نے اسلام قبول کرلیا اور دہ مدینہ آگئی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس سے شوہرنے اس کوطلاق دی ہویا نیدی ہواس کوکسی مسلمان مردہ نے نکاح کرنا حلال قرار دیا گیا ہے۔

۳۔اگرکوئی عورت مرتد ہوکر دارالحربی طرف لوٹ گئی ہے قفر مایا کداس سے زوجیت کا تعلق قائم نہ کرواورتم نے جومبر دیا ہے وہ کا فرول سے واپس لے لیا جائے اور جومبر کا فرول نے مسلمان ہوجانے والی عورتوں کو دیا تھا وہ مبرمسلمانوں سے واپس لے لیس۔

۳ مبرک واپسی کا تھم مہا جرعورتوں ہے نہیں کیا گیا بلکہ مسلمان مردول کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ واپس کریں۔ یقینا مہر کا جو مال انہوں نے اپنی عورتوں کو دیا ہوگا وہ ختم ہو چکا ہوگا۔اب اس کی واپسی کی صورت یہی ہوسکتی ہے کہ عام مسلمان اس فرش کواوا کریں ، بیت المال سے اداکریں یامسلمان آپس میں چندہ کر کے اداکریں۔

ان آیات میں ایک بات بیفرمانی گئی کہ جب پچیو تورنٹی دارالحرب سے ہجرت کر کے آئیں تو ان کے حالات کو جانج لیا جائے۔ جبتم اس بات کواچھی طرح جان لو کہ واقعی وہ موٹن ہیں تو پھران کو تحفظ دیدواور بھی ان کو کفار کے حوالے نہ کرو کیونکہ وہ عورتیں کا فروشرک مردوں پر حلال نہیں ہیں اور نہ کا فرمردان کے لئے حلال ہیں۔ لہذا ان عورتوں کا اچھی طرح امتحان لے لیا جائے۔ حصرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ مہا جرعورتوں سے اس بات پر حلف لیا جاتا تھا کہ (۱)۔ وہ اپنے شوہروں کے کی نعش وحسد مانفرت کی بنا پڑئیس آئی ہیں۔ (۲)۔ نہ دینہ کے کئی آ دمی کی محبت میں وہ یہاں آئی ہیں۔

(۳)۔ اور نہ وہ کسی اور دنیا وی غرض ہے آئی ہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی اور رسول اللہ علیہ کی محت واطاعت کے حذیے ہے آئی ہیں۔

بر وہ بیت ملف کرلیتیں لیعن فتم کھالیتیں تورسول اللہ عظی ان کو یہ بینہ منورہ میں رہنے کی اجازت عطافر مادیتے تھے اور ان عورتوں نے اپنے کا فرشو ہروں سے جومہر وصول کیا تھاوہ ان کے شوہروں کو والیس دیدیتے تھے۔ ( قرطبی )

آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہرمومن ہرآن اللہ ہے ڈرتارہے کیونکداس سے ڈرنابی سب سے بوی نیکی ہے۔

يَاتُهُا النَّبِيُّ إِذَاجَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### ترجمه : آیت نمبراا تا۱۳

اے نی ( ﷺ) جب مون عورتیں آپ کے پاس آئیں تو ان سے ان باتوں پر بیعت لیجئے۔(۱) کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کریں گی۔(۲) وہ چوری نہ کریں گی۔(۳) نہ وہ زنا کریں گی۔(۳) نہ اپنی اولا و کوفل کریں گی۔(۵) اور نہ کوئی ایسا بہتان لائیں گی جوا پنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ اگیا ہو۔(۲) اور نہ کسی شرعی کام میں آپ کی نافر مانی کریں گی۔ تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے۔اوران کے لئے دعائے مغفرت کیجئے۔ بے شک اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔

اے ایمان والوا تم ان لوگوں سے دوئی نہ کروجن پراللہ نے غصداور غضب نازل کیا ہے۔ ان کا بیحال ہے کہ وہ آخرت کے ثواب سے ایسے ناامید ہیں جیسے وہ کا فرنا امید ہیں جو قبروں میں مدفون ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبر١١ تا١١

يُبَايِعُنَ وه بيعت كرتي بين

لَا يَسُرِقُنَ وه چورى ندكرين كَل

قَدْيَئِسُوا وهايوں بوچك

أَصْحَابُ الْقُبُورِ تَرون وال

## تشريح آيت نمبراا نااا

یہ آیات فتح مکہ ہے کچھ م سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ فتح مکہ کے بعد تو بیحال تھا کہ جماعتیں کی جماعتیں حلقہ اسلام میں داخل ہور ہی تھیں۔ اس وقت آپ تلک نے کے کوہ صفا پر ہنے ہونے والے مسلمانوں سے بیعت لی اور حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہوہ ان تمام باتوں پرعورتوں سے بیعت لیس جوقر آن اورا حادیث میں ذکر کی گئی ہیں۔

بیعت کامفہوم بیتھا کہ اس میں ایمان دیقین ،عقائداورشر کی احکامات کی پابندی کاعہد لیا جائے۔عورتوں سے بیعت لینے کی (۱) بہلی شرط بیتھی کہ وہ ایمان لا ئیں اورشرک سے بچی رہیں (۲) دوسری شرط بیتھی کہ وہ اس بات کاعبد کریں کہ وہ بھی چوری نہ کریں گی (۳) چوتھی شرط بیتھی کہ وہ اپنے بچوں کو تل نہ کریں گی (۳) چوتھی شرط بیتھی کہ وہ اپنے بچوں کو تل نہ کریں گی (۵) پنچ میں شرط بیتھی کہ وہ نیک اور بھلے کام میں رسول الله بیتھی کہ وہ کی پر بہتان اور الزام نہ لگا کیں گی (۲) چھٹی شرط بیتھی کہ وہ نیک اور بھلے کام میں رسول الله بیتھی کے کھم کی خلاف ورزی نہ کریں گی۔

بہت کا احادیث وہ ہیں جن میں ان با تو ں کے علاوہ چنداور با توں پر بھی بیعت کی گئی ہے مثلاً ا۔دور جہالت میں عورتیں مرنے والوں پرنو حہ کیا کرتی تھیں ، کپڑے چھاڑ لیتیں ،منہ نوچتیں ، بال کاشتیں اورخوب بین کیا کرتی تھیں۔ بخاری مسلم اور نسائی میں ہے کہ آپ تھی اس بات پر بھی بیعت لیتے تھے کہ وہ عور تیں مرنے والوں پرنو حہ نہ کریں گا۔ ۲ حضورا کرم تھی کی ایک خالسلمی بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں انصار کی چندعور توں کے ساتھ آپ کے پاس بیعت کے لئے حاضر ہوئی تو آپ نے قرآن کریم میں بیان کی گئی شرائط کے ساتھ بیعت کی اور ہم سے کہا کہ دیکھوشو ہروں کے ساتھ دھوکے بازی مت کرنا۔ (منداحمہ)

۳ حضرت فاطمہ کی خالدامیمہ بنت رقیقہ نے حضرت عبداللہ بن عمر والعاص سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ان سے اس بات پڑھی بیعت لی کہ نوحہ نہ کرنا اور جاہلیت کے جیسے بنا و سنگھار کر کے اس کی نمائش نہ کرنا۔ (منداحمہ)
جب بھی نبی کریم ﷺ عورتوں سے بیعت لیے تو اس کا طریقہ بیتھا کہ جس طرح آپ مردوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتے ہے ای طرح آپ ﷺ فرما لے کر بیعت کرتے ہے ای طرح آپ ﷺ فرما در سے بیعت کی ۔ ربخاری)

ای لئے ام المومنین حضرت عائشرصد یقہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا تسم بیعت میں حضورا کرم میں کا ہاتھ بھی کسی عورت کے ہاتھ ہے چھوا تک نہیں ۔ آپ میں ہے عورت کے بیعت لیے وقت بس زبان سے فرمادیے کہ میں نے تھے سے بیعت لی ( بخاری )

اب قیامت تک عورتوں سے بیعت لینے کا بیکی طریقہ ہے کہ ان سے زبانی اقر ارکرا کے ان سے کہد دیا جائے کہ میں نے ان سے بیعت لے کہ یا تھے رکھا جائے اور ان تمام ہاتوں کا اقر ارلیا ان سے بیعت لے لئے سے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے اور ان تمام ہاتوں کا اقر ارلیا جائے جس کا حکم قرآن کریم اور احادیث میں دیا گیا ہے ۔ لیکن اگر بیعت کرنے والے زیادہ ہوں تو بہتر ہے سب مل کرکوئی کپڑایا جا در پکڑلیل اور بیعت کرلیں ۔

بیعت لینے کے بعدتمام لوگوں کے لئے ان گناہوں اور بھول چوک سے معافی کی دعا کرنی چاہیے اورآ ئندہ ہر گناہ سے نیچنے کی تلقین کی جائے ۔اللہ اپنے بندوں پر بہت مہر ہان ہے وہ ضرورتمام گناہوں کومعاف فریاد ہے گا۔

آخر میں فرمایا گیا کہ اےمومنو! تم ان لوگوں تے بی تعلق اور دوتی قائم نہ کروجن پراللہ کا غصہ اور غضب نازل کیا گیا ہے کیونکہ تہمیں تو اللہ سے اس کی امید ہے کہ تم جو بھی بھلا کا م کرو گے اللہ اس کی جزائے خیر عطافر مائے گالیکن بیکفار اور اللہ کے دشمن تو ہر تو اب سے اسی طرح مایوں ہیں کہ تمام رشتہ دار جو تبروں میں وفن کئے جاچکے ہیں وہ بھی زندہ ہوکر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

باره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ۲۱

الصف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

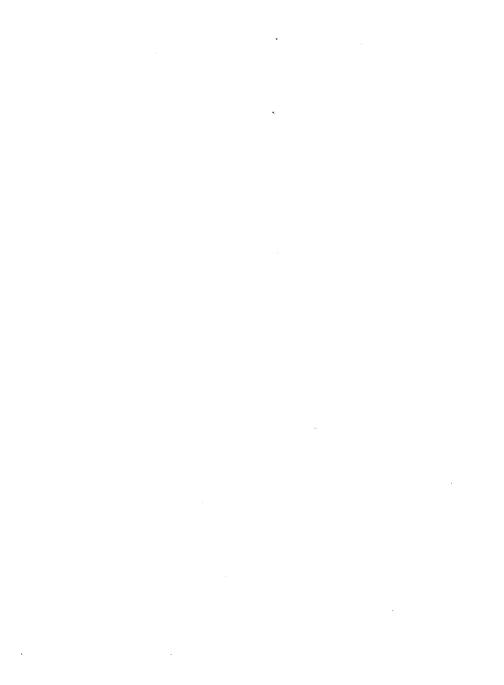

# محى تعارف مورة القف

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْزِ الرَّحِيَّةِ

ہ اللہ کی حمدو ثنا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا نئات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جواس کی حمدو ثنا اور تیج نہ کرتی ہو۔ ذرہ ذرہ اس کی تیج میں لگا ہوا ہے۔

ہ الل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آدمی کی سب سے بوی خوبی ہے ہے کہ دہ جو پچھ ذبان سے کہ تا ہے اس کو پورا کرتا ہے لیکن ہدایک بدترین عادت ہے کہ آدمی جس بات کوزبان سے کہ دہ ہے کہ وہ کہتے ہوں کرتا۔ منافقین کی عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ اللہ کو بدبات قطعاً نا پہند ہے۔

اللہ تعالی کو یہ بات پسند ہے کہ اہل ایمان جب کس سے جنگ کرتے ہیں تو سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں تو سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں تعین اپنی صفول کو درست رکھتے ہیں۔

ہ حضرت موی گا کا فرکر نے ہوئے فریا کہ جب حضرت موی گا نے اپی قوم

کے لوگوں سے کہا کہتم مجھے اپنی ہاتوں سے افریت اور تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ جب کہ میں

خود اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ بنی اسرائیل نے ان کی

ہاتوں کو مانے کے بجائے اپنے دلوں کو اوندھا کرلیا تو اللہ نے بھی ان کے مزاجوں کواس طرح

الٹ دیا کہ سیدھی ہات بھی ان کی بچھی میں نہ آتی تھی۔

ا نہوں نے بھی این مریم "کا ذکر خیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم بنی اسرائیل سے بہی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ بھے سے پہلے اللہ نے تمہاری ہوایت کے لیے توریت نازل کی تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میرے

بعد جور سول تشریف لانے والے ہیں ان کا نام' احمد' ہوگا۔ بنی اسرائیل نے ان کی تمام باتوں کوئن کر اور مجزات کود کی کر ایک بے حقیقت حادوقر اردیا۔

الله فرمايا كدالله كدين كا اتكار كرنے والے ظالم لوگ بير جائت ميں كدالله نے انسانوں كى ہدايت كے ليے جس روشى

مورة نمبر 61 كل ركوع 2 آيات 14 الفاظ وكلمات 223 حروف 991 مقام نزول مدينة شوره

اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں نے فرمایا

ہوئے ہواں میں جہتر سے ہے کہتم

اپنے جان و مال کواللہ کے داسے میں

لگادواور وہ ہے کہتم پوری طرح اللہ

اور اس کے رسول میکٹ پرائیان لاکر

امر اور اپنی جانوں اور مال سے اللہ

بر لے اللہ جہور کرو۔ اس کے

اور آخرت میں جہاد کرو۔ اس کے

اور آخرت میں جنت کی راحیش عطا

اور آخرت میں جنت کی راحیش عطا

اور آخرت میں جنت کی راحیش عطا

ایر ہوگو۔

نے ہوگی۔

جب حفزت عیسیٰ ٹنے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اورائے

قریب بنتھنے والے حوار بول سے

یو چھا کہتم میں سے کون کون اللہ کے

لیے میرا مددگار ہے تو سب حواریوں نے کہا کہ ہم سب اللہ کے دین کے

مددگار ہیں۔ان کی محنوں سے اس

زمانے میں دین کوفروغ حاصل ہوا۔ پچھ لوگ ایمان لائے اور پچھ نے

صاف اٹکار کر دیا۔اللہ نے ان کے

دشمنوں کے مقالمے میں ان کی تائید

کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔

CIN I

لینی دین اسلام کو بھیجا ہے بیاس کواپئی پھوٹلوں سے بچھادیں۔ان کی تو بہی خواہش ہے کہ بیہ چراغ بچھ جائے اور دین اسلام کی ترتی کوروک دیں لیکن بیچھن ان کی تمنا ہے۔انہیں معلوم ہونا چا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ہرچیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے وہ اس روثنی کو کھمل کر کے رہے گا اگر چہ میکا فرکتنے ہی ناراض کیوں نہوں۔وہ اللہ اپنی قدرت سے ان کے سارے ارادوں اورعزائم کونا کام بنا کررکھ دےگا۔

الله نے اپنے نبی حفرت محدر سول الله تا کے کوای لیے بھیجاہے کہ وہ دین اسلام کو ہر مذہب پر پوری طرح غالب کردیں اور وہ غالب ہوکر رہےگا۔

ہ اہل ایمان سے فرمایا گیا ہے کہتم دنیا کی جس تجارت میں گئے ہوئے ہواس سے بہتر ہے کہتم اپنی جان اوراپنے مال کواللہ کے رائے میں لگا دواور وہ یہ ہے کہ اللہ اوراس کے رسول ﷺ پریوری طرح ایمان لاؤ مضبوطی سے صراط منتقبی پرقائم رہواورا بی جانوں اور

مالوں کواللہ کے راستے میں جہاد پر لگا دو۔ اگرتم غور کرد گے تو بیسودا اور لین دین تہمیں مہنگا نمیں پڑنے گا۔ ای میں تہبارے لیے بہتری ہے۔ کیونکہ تہبیں آخرت میں اتنا کچھ نفع عطا کیا جائے گا جس کا تم اس دنیا میں رہ کرتصور بھی نمیں کر سکتے۔ کیونکہ تہباری ان قربانیوں کے بدلے میں الی جنتیں دی جائیں گی جن کی ہر چیز کو بقاہے اور تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ فرمایا کہ تہباری قربانیوں کا صلہ آخرت میں جنت اور اس کی راحتیں میں اور دنیا میں فتح دافعرت اور کا میابیاں میں جو تہبیں بہت جلد دیدی جائیں گی۔

ہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے ان کودین اسلام کی طرف بلایا اور ان سے کہا کہ تم اللہ کے لیے اس کے دین کے مددگارین جاؤ۔ دعوت دینے کے بعد جب حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے پوچھا کہ تم میں سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ تو ان سب نے کہا کہ ہم سب اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ ان حواریوں کی محنت سے اس زمانہ میں دین اسلام کوفروغ حاصل ہوا۔ پچھلوگ ایمان لے آئے اور پچھنے افکار کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھرہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں زبردست تا ئید کی اوروہی عالب ہوکرر ہے۔

## الصَّف الصَّف الله

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّ زِالرَّحِيَّمِ

مَنَّبَحَ يِثْدِمَ إِنِي السَّمْوَتِ وَمَافِي الْرَضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْمَكِيْمُ (O لَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوالِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفْعُلُونَ ۞ كُبُرُمَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُ مُرْبُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ لِقَوْمِ لِمَرْثُونُ ذُونَنِي وَقَدْتُمْ لُمُونَ إِنَّ رُسُولُ اللهِ النَّيْكُمُ فِلَمَّا زَاعُوا ازَاعَ اللهُ قُلُوبُهُمْ وَاللهُ لا بَهْدِي الْقَوْمُ الْفْسِقِيْنَ ﴿ وَاذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَمُ لِيَبِيُّ إِسْرَا مِنْ الْيُ رُسُولُ الله واليَكُمُ مُّصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِ مِ وَهُ مَيْرًا بِرُسُولِ يَالْقِيمِنَ بَعْدِي النَّهُ آخَمَدُ فَكُمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُولَا هٰذَا رِيحْرُهُبِينُ ۞وَمَنْ أَظْلَمُرْمَينَ أَفْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَوْهُو يُدْ عَيْ إِلَى الْإِيمُ لَاهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقُوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَاللَّهِ بِاقْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْكِرَةِ الْكَفِرُونَ ۞ هُوَالَّذِيِّ ٱرْسُلَ رَسُولَهُ إِلْهُدى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكُرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۹

جو کچھ آسانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب مخلوق اس کی یا کی بیان کرتی ہے۔ وہ زبردست حكمت والا ب\_ا بيان والواتم اليي بات كيوس كتبح ، موجوكرتے نہيں ہو۔ بے شك الله كے زويك بدبات بخت ناپنديده بے كتم الى بات كهوجس كوتم كرتے ند مو۔ بے شك الله ان لوگوں کو پیند کرتا ہے جواس کے راہتے میں اس طرح صف باندھ کرلڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ یلائی ہوئی دیوار ہیں۔اور (یاد کرو) جب موٹی نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم! تم مجھے اذیت کیوں پہنچاتے ہو جب کہتم (اچھی طرح) جانتے ہو میں تمہارے یاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر جب وہ اپنے ٹیڑھے بین پر جمر ہے تو اللہ نے ان کے دلوں کواور ٹیٹر ھا کر دیا۔ اور اللہ نافر مانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔اور (یادکرو) جب عیسی ّا ہین مریم نے کہااے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کارسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔اس توریت کی تقیدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں ایک ایسے رسول کی خوش خبری دیتا ہون جومیرے بعد آئیں گے ان کا نام' احمد علي ' بوكا پھر جب وہ مكلى نشانيوں كے ساتھ آ گئے تو وہ كہنے لگے كدييتو كھلا بواجادو ہے۔ اوراس سے برھ کر ظالم کون ہوگا جواللہ پرجھوٹ گھڑتا ہے۔ حالاتکہاس کواسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔اوراللدظالموں کوہدایت نہیں دیا کرتا۔ بیلوگ جا ہتے ہیں کہ اللہ کے نورکواپی چھوکلوں سے بچھا دیں۔ حالانکہ اللہ تو اسے نور (ہدایت) کو کمل کر کے رہے گا اگر چہوہ کا فروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سیح دین کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ وہ اس کو ( ونیا بھرے جھوٹے ) نہ ہوں پر غالب کر دے۔اگر چہشر کین اس کوکٹنا ہی برا کیوں نہ جھیں۔

لغات القرآن آيت نمراعه

لِمَ تَقُوْلُوْنَ تَمْ كِين كَبَيْهِ وَ كَبُرُ مَقْتًا بِوى بِين برى برى بات صَفَّا الكرص (باندهر)

بُنْيَانٌ ديواريس

مَرُصُوصٌ (رَصٌّ) سیسہ پلانگ گی۔مضوط لِمَ تُوْ ذُونَنیی تم جھے کیوں ستاتے ہو؟ کیوں جھے اذیت دیتے ہو؟ زَاغُونَّا وہ ٹیڑھے ہوگئے اَزَاغُ اس نے ٹیڑھا کردیا مُبَشِّرًا خوش جری دینے والا یُکُفَنُونُا وہ جھاتے ہیں

اس نے بھیجا

تا کہ وہ اس کوغالب کردے

# تشريخ: آيت نمبرا تا ٩

أَزْسُلَ

لِيُظُهرَه'

مومن اور منافق میں فرق بیہ ہے کہ مومن جو پھوزبان سے کہتا ہے اس پر پوری طرح عمل کرتا ہے۔ وہ ونیا کے فاکد بے عاصل کرنے کے لئے جھوٹ، وعدہ خلافی ، بددیا تی نہیں کرتا اور لڑائی جھڑے ہے وقت اخلاق اور شرافت کی صدوں کوئیس پھلانگا۔
مومن جرات مند اور بخت سے بخت حالات کے سما ہے ڈٹ کر صبر اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے برخلاف منافق کی پیچان بیہ ہے کہ وہ نماز ، روز ہ ، زکوۃ دیتے ہوئے بھی ریا کاری کرتا ہے اور اس کی زبان اور اس کاعمل شلف ہوتا ہے۔ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے سامنے ڈھیر ہوجا تا ہے۔ نبی کریم سے افغال اور گذشتہ انبیاء کرام کے زمانے میں مخلص اور جراکت مند مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے سامنے ڈھیر ہوجا تا ہے۔ نبی کریم سے افغال اور قتی فائدوں کے لئے جس بات کوزبان سے کہتے مملک نوں میں پچھا لیے منافق اور معاد پرست بھی رہے ہیں جود نیا کے معمول اور قتی فائدوں کے لئے جس بات کوزبان سے بحب اس پرعمل نہیں کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کواسی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو بات بھی نکالیس اس پرائی طرح عمل کریں جیسا کہ تھم دیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ کوالے لوگ بخت تا پند ہیں جن کے قول اور عمل میں مطابقت اور اس پرائی طرح عمل کریں جیسا کہ تھم دیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ کوالے لوگ بخت تا پند ہیں جن کے قول اور عمل میں اور اپنے اندر اس کیا نیت نہیں ہوتی۔ نبی کریم مقابلہ نے منافقین کی چندعلامتیں بتائی ہیں تا کہتما مومن الیے لوگوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے اندر اس کی کریم مقابلہ نہ کرائے ہوئے دیں۔

10

بخاری و مسلم میں نبی کریم ﷺ ہے روایت بیان کی گئی ہے۔ فر مایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اگر چہوہ نماز پر هتا اور

روزے رکھتا ہواورمسلمان ہونے کا دعوے داربھی ہو(۱) جب بھی بولتا ہےتو وہ بات جھوٹ ہوتی ہے(۲) جب وعدہ کرتا ہےتو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے(۳) اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہےتو وہ اس میں خیانت اور بدریانتی کرتا ہے۔

بخاری و مسلم ہی کی دوسری روایت میں منافقین کی چارصفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ جس میں چارخصلتیں پائی

جاتی ہیں وہ خالص منافق ہے اور جس میں کوئی ایک صفت پائی جائے تو اس میں منافقت کی ایک خصلت اور صفت ہے۔ (۱) جب اس کوکوئی امانت سپر دکی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے (۲) جب بولٹا ہے تو جھوٹ بولٹا ہے (۳) جب کوئی عہد یا وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے (۳) اور جب لڑتا ہے تو اخلاق اور دیانت کی صدیں تو ڑڈ الٹا ہے۔

فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پرظام نہیں کرتا بلکہ جولوگ صراط متنقیم کوچھوڑ کر گمراہی کے راستوں پر پڑجاتے ہیں اللہ ان کواسی گمرائی کے راستے پر بھکنے کے لئے چھوڑ ویتا ہے۔ بیر اسرانسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی میں سے کس راستے کو فتخب کرتا ہے۔ سیدھاراستہ فتیار کرکے اپنی و نیا اور آخرت کو سنوارتا ہے یا غلط اور گمرائی کا راستہ فتخب کرکے اپنی و نیا اور آخرت کی ابدی زندگی کو تباہ و کر لیتا ہے۔

اہل مکداور قیامت تک آنے والے انسانوں ہے کہا جارہا ہے کہ جب اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمصطفیٰ علیہ تشریف لا چکے ہیں تو اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی یا نئی شریعت نہیں آئے گی لہذاوہ گراہی کا راستہ اختیار نہ کریں بلکہ ہدایت کے رائے پر آجا کیں۔ فرمایا کہ حضرت عیسی اور حضرت موگ بھی اللہ کی طرف سے شریعت لے کرآئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنیاء کرائم کے وامن سے وابطنی اختیار کی وہی کامیاب رہے لیکن جنہوں نے ان کی خالفت کی یا ان کے بتائے ہوئے رائے کے برخلاف دوسرے رائے اختیار کئے ان کی خصرف دنیا تباہ و برباد ہوئی بلکہ انہوں نے اپنی ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بھی برباد ہوئی بلکہ انہوں نے اپنی ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بھی برباد ہوئی بلکہ انہوں ا

اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فر مایا دیا کہ اللہ کی انسان کی عبادت، تبیج اور حمد وثنا کا تحتاج نہیں ہے کیونکہ اگرتمام انسان اللہ کی حمد وثنا کا تحتاج نہیں کے تو انہیں معلوم ہونا چا ہے کہ کا ننات کا ذرہ ذرہ ہر وقت اور ہر آن اس کی حمد وثنا میں لگا ہوا ہے اور جس کو جو تھم دیدیا گیا ہے وہ اس کی تحمد وثنا میں لگا ہوا ہے۔ تبہاری زبان اور دیدیا گیا ہے وہ اس کی تحمد دیا گیا ہے۔ تبہاری زبان اور عمل میں ایس مطابقت ہونی چا ہے کہ تم جو بچھ زبان سے کہتے ہواں پراس طرح عمل کر واور اگر ایمان کا دعوی ہے تو جب اہل ایمان اور دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤتا کہ کفری مجال نہ ہو کہ وہ اللہ ایمان کی تکھوں میں آئکھیں ڈال کربات بھی کرسکے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے حضرت موکی گوپیٹیمبر بنا کر بھیجا جنہیں ان کی قوم نے سخت اذبیتیں پہنچا ئیں \_حضرت موکی ا نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جیسا کہتم جانے ہواورتم مججزات بھی دیکھ چکے ہواورتمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا پیٹیمبر بنا کر بھیجا ہے پھرتم مجھے لکلیفیں کیول پہنچاتے ہو؟ مگر قوم اپنی گمرا ہی میں آگے ہی بڑھتی چکی گئی۔ آخر کاراللہ نے ان کے دلوں کو میڑھا کر دیا۔انہیں ہرسیدھی بات الٹی نظرآنے گئی۔اللہ نے حضرت عیسٹی کو بنی اسرائیل کی گمراہ تو م کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا۔ حضرت عیسلی "نے تو ریت کی تصدیق کی اور بتایا کہ میرے بعدا یک ایسے پیغمبرتشریف لانے والے ہیں جن کا نام'' احمہ عی میری بات بھی مانواوران کی بات بھی مانتا۔

يَاتُهُا الَّذِينَ امْنُوا هَلَ ادُلْكُوْ عَلَى تِعَارَةٍ

تُغِيكُدُ وَنَ عَذَابِ الْيَهِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجُاهِدُوْنَ فَلْ سِنْمِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجُاهِدُوْنَ فَيْ سَنِيلِ اللهِ عِلَمُ وَالنَّفْرُ وَانفُسِكُمُ وَالْكُمْ وَالنَّهُ اللّٰهِ وَالْكُمْ وَالنَّفْرُ وَالنَّفْسِكُمُ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالنَّهُ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْمُولِيَّةُ وَالْكُمْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وا

#### زجمه: آیت نمبر و اتام ۱

اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایس تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلاد ہے گی؟ (وہ یہ ہے کہ) اگرتم اللہ اوراس کے رسول پر ایمان رکھتے ہواور تم اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتے ہوا گرتم جانتے ہو تو تمہار ہے گئے ای میں بہتری ہے۔ وہ تمہار ہے گناہ معاف کرد ہے گا اور تمہیں ایس جنتوں میں واخل کرے گا جن کے فیچ سے نہریں بہتی ہول گی۔ نفیس اور خوبصورت مکانات ہمیشہ کی جنت میں ہوں گے اور یہ بہت بڑی کا میابی ہے۔ اس کے علاوہ (تمہار ہے گئے وہ نعمت بھی ہوگی)۔ جے تم چا ہتے ہو۔ (وہ ہے) اللہ کی طرف سے مدواور قربی فتح۔ (وہ ہے) اللہ کی طرف سے مدواور قربی فتح۔ (ور ہے ہے) اللہ کی طرف سے مدواور اللہ کے درین کے کہ دگار بن جاؤ۔ جس طرح عسی ابن مریم نے اپنے حوار یوں (صحابیوں) سے کہا تھا کہ اللہ کے (دین کے ) مدوگار کے ایمان والوا تم کہا لئہ کے (دین کے ) مدوگار ایس کی مقام بھی تو ت عطافر مائی۔ پھر وہ عالب ہوکرد ہے۔ بیسے بان کو بیسی ابن مریم نے ان کو بیسی کہا تھا کہ بیم اللہ کے دشموں کے مقام بلے میں قوت عطافر مائی۔ پھر وہ عالب ہوکرد ہے۔

## لغات القرآن آيت نمبر ١١٦١١

اَدُلُّ بِينَ بَانَ بَهِ لِ نَشَانَدَ بِي كُرَا بَهُولَ تُنْجِيُ وه بَحِاتَكُا مَسٰكِنَ طَيِّبةً پاكِرَه گُر عَدُنَّ بَيشِرَ بَخُوالُ (جنت) كُونُوْا بَهُ وَا اَنْصَالُ مُددًار فَال فَال مَددًار فَال فَالَا مَددًا مُدارِّ مَا مُنْ فَالْ مَا مُنْ فَالَ مَا مُنْ فَالْمَالُ فَالْمَالِ فَيْ فَالْمَالِ فَالْمَالِ فَيْ فَالْمَالِ فَيْ فَالْمَالِ فَالْمَالُ فَالْمَالِ فَيْ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالِ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمُولُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمِنْ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالِهُ فَالْمُنْ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمِلْمَالُكُولُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمِلْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمُنْ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمَالُ فَالْمِلْمِالُ فَالْمِلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمَالُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمِلْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ فَالِمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْفِي مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْفِ

£ 400

أصبحوا

غالب ہوکررہنے والے

ظَاهِرِيُنَ

## تشريح: آيت نمبر • ا تا١٧

د نیامس طریقه بیه به که ایک شخص اینے مال و دولت کوٹر چ کر کے اپنی صلاحتیوں اور قابلیت سے دن رات محنت کر کے پچھ نفع کما لینے کی جدوجہد کرتا ہے۔اس تجارت اور لین وین میں جھی اس کونفع ہوتا ہے اور بھی نقصان ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا کہ ایک ایس تجارت بھی ہے جس میں آخرت کا فائدہ تو لیٹنی ہے گراس کے ثمرات اس دنیا میں بھی مل جاتے ہیں۔وہ تجارت یہ ہے کہ اگرایک صاحب ایمان شخص بنی جان و مال کواللہ کے دین کی سر بلندی ،اشاعت اوراس کے بندوں کی مدد برخرچ کرے گا تواس کاسب سے بڑا فائدہ مہوگا کہ(ا)اس کے گناہوں اور خطاؤں کومعاف کر دیا جائے گا۔ (۲)اس کوآخرت میں ایسی جنت عطا کی جائے گی جس میں ہرطرف سکون واطمینان ،عیش وعشرت ،راحت وآ رام کے تمام اسباب موجود ہوں گے وہاں کسی طرح کاغم نہ ہوگا۔ (٣) الله کی مدد ہے ایسی فتح ونصرت اور دنیاوی کامیابیاں عطا کی جائیں گی جوانسان کی خواہش اور تمنا ہے یعنی کفار ومشر کین برغلیہ اور طاقت وقوت فے مایا کہ بیتمام چیزیں ای وقت مل سکتی ہیں جب کہ اللہ کے آخری نبی اوررسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ برایمان لاکر ان کی کمل اطاعت وفر ماں برداری اختیار کی جائے۔ بیاللہ کے وہ پیغبر ہیں جن کے آنے کی بشارت اورخوش خبریاں تمام انبیاء کرا تم دیے چلائے ہیں بلکہ حضرت عیسی نے تو آپ کانام مبارک لے کرفر مایا کہ میرے بعد ایک ایسے رسول آنے والے ہیں جن کانام ''احد'' ہوگا۔ فرمایا کہ اے ایمان والوائم اللہ کے (دین کے ) مددگار بن جاؤجس طرح حضرت میسی ابن مریم نے اپنے حوار بول (مخلص دوست ، صحابہ) سے یو چھاتھا کہ اللہ کے لئے ( یعنی اس کے دین کی سر بلندی کے لئے ) میرامد دگارکون ہے؟ حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے ( دین کے ) مددگار ہیں۔ پھران میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے اور بہت سے اپنے کفریر جے رہے۔ پھر اللہ نے ان کو (حضرت عیسیٰ " ابن مریم کو ) ان کے دشمنوں کے مقابلے میں قوت وطاقت عطافر مائی اور پھروہ غالب ہوکرر ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عیتی این مریم نے حاضرین کے سامنے اللہ کے دین کی عظمت کو بیان کرنے کے بعدان سے پوچھا کہتم میں سے کون کون اللہ (کے دین) کا مددگار بننا چاہتا ہے توان میں سے بارہ آ دمیوں نے وفاداری کا عہد کیا اور پھر حضرت عیسی این مریم کی لائی ہوئی تعلیمات کے فروغ اور اشاعت میں ضدمات سرانجام دیں فرمایا جارہا ہے کہ لوگوا جس طرح حضرت عیسی کے کواری دین اسلام کی اشاعت میں لگ کرکا میاب ہوئے اسی طرح تم بھی نبی کرم حضرت مجمد صطفیٰ عیالتے پر

ا کیان لا کران کے ساتھی اور مخلص صحابی بن جاؤ۔ جس طرح اللہ نے حضرت عیسی کے حوار یوں کی مدد کی اس طرح اللہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا اور تنہمیں دوسری اقوام برغلبہ اقتد اراور قوت عطافر مائے گا۔

تاریخ گواہ ہے کہ احمر مجتبی رسول اللہ عقافے کے جال شار صحابہ کرام جنہوں نے آخرت کے ادھار پر اپنی دنیا کو چھ دیا تھا انہوں نے اللہ سے اللہ ان کو جرات و ہمت کی وہ انہوں نے اللہ سے اللہ ان کو جرات و ہمت کی وہ دولت نصیب ہوئی کہ انہوں نے پوری دنیا کی دو پر طاقتوں قیصر و کسر کی کواس طرح تہم نہمس کر کے رکھ دیا تھا کہ ان کے وہ تاج و تخت جن پر انہیں بڑا ناز تھا وہ ان کے استنج کے ڈھیلوں میں ڈال دیۓ گئے تھے۔ ان اہل ایمان نے دنیا کوظلم و سم سے نجات دلاکر عدل وانساف قائم کر دیا۔ انسان پر انسان کی غلامی کوئم کر کے سب کو ایک اللہ اور ایک رسول کا غلام بنا دیا۔ اس طرح وہ اپنے حسن عمل اور کر دار سے ساری دنیا پر چھا گئے اور عرب و جم کی ساری سلطنتیں ان کے قدموں کی دھول بن کر رہ گئیں۔

 پاره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ۲۲ الجمعان

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  | • |  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  | • |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |

# التعارف سورة الجمعه

# بِسَدِ والله والرَّحْزُ الرَّحِيبَ

اس سورة میں دورکوع میں پہلے رکوع کے بعد دوسرا رکوع کافی عرصہ بعد نازل

ہوا۔خلاصہ بیہے۔

🖈 دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت کورو کنے کی یہودی سازشیں اس وقت بہت کمزور پڑ کئیں جب ہرطرف سے یبودیوں اور کفار قریش کو فکست اور اہل ایمان کو فتح ونصرت حاصل ہوتی چلی گئے۔ بزنضیراور بنوقریظہ کی جلاوطنی اور بنوقینقاع کی ذلت ورسوائی ،قریش مکیہ اورتمام قبائل عرب کی غزوہ خندق میں محکست فاش معمولی می حدوجہد کے بعدوادی القری، فدک، تيااورخيبر کي فخ، نوج درفوج قبيلوں، خاندانوں ادرلوگوں کا اسلام قبول کرنا وغيره ميه سب وہ با تیں تھیں جنہوں نے ان یہودیوں کو جوایئے آپ کواہل علم ادراہل عرب کوامی یعنی حائل ، ان پڑھ اورا چڈ بچھتے تھے شدید کھکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تحمنڈ اورغرور وتکبر کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ عرب کے وہ لوگ جوا می سمجھے جاتے تھے اللہ نے ان ہی میں ہے ایک ایسے عظیم رسول کو اٹھایا ہے جوان کو اللہ کی آیات ساکر سمجھارہے ہیں۔ دلوں کو مانجھ کر اور تز کیہ کر کے علم وحکمت کی باتیں سکھا رہے ہیں اور وہ لوگ جوصد بوں ہے گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھےان کوراہ ہدایت دکھارہے ہیں۔فرمایا کہ بیرسب کچھاللہ کافضل وکرم ہے وہ جس پر جابتا ہے رحمتیں نازل فر ادیتا ہے۔ فر مایا کہ وہ لوگ جن کا پیگمان ہے کہ ساری دنیا میں وہی پڑھے لکھے ہیں ان کا بہ حال ہے کہان کی ہدایت کے لیے اللہ نے توریت جیسی روثن کتاب عطا کی تھی تا کہ وہ اس کو ہمچھ کڑمل کرتے مگرانہوں نے اپنی کتاب برعمل کرنے کے بجائے اسے اپنے او پرلا درکھا ہے جس طرح گدھے پر بہت ہے کتابیں لا ددی جائیں تواسے بیمعلوم نبیں ہوتا کہ اس برجو کتابیں لا دوی گئی ہیں وہ کس نشم کا بو جھ ہے،ان کتابوں میں کیا لکھا گیا ہے۔فرمایا کہ گلہ ھے

| سورة نمبر    | 62           |
|--------------|--------------|
| كل ركوع      | 2            |
| آيات         | 11           |
| الفاظ وكلمات | 176          |
| حروف         | 787          |
| مقام نزول    | مد بيندمنوره |

ایک مرتبہ نی کریم می جھے جمعہ کا خطبہ
ارشاد فر مار ہے متھائی جمعہ کا خطبہ
کو معلوم ہوا کہ ایک تجارتی قافلہ
مدینہ منورہ پہنچہ گیا ہے۔ اگر انہوں
نے در کی تو باق لوگ اس قافلے کا
مال تجارت لے جا ئیں گے وہ سب
کے سباس تجارتی قافلے کی طرف
کے باقی سب نے خطبہ چھوڑ دیا اور
دوڑ کر پہنچہ گئے سوائے بارہ صحابہ کرام شمست اس مشغولیت میں لگ گئے۔ چونکہ
ابتداء میں لوگول کو جمعہ کی اس عظمت کا
کا اندازہ نہیں ہوگا اس لیے الیا ہوا۔
ابتداء میں لوگول کو جمعہ کی اس عظمت کا
کا اندازہ نہیں ہوگا اس لیے الیا ہوا۔
جب قرآن کر کیم میں جمعہ کی عظمت کا
عظم دیا گیا تو پھر بھی کوئی ایسا واقعہ
عظم دیا گیا تو پھر بھی کوئی ایسا واقعہ

ے بدر تمہاری حالت کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب برعمل کرنے کے بجائے تم نے سیجھ لیا ہے کہتم اللہ کے مجوب اورا لیے چہتے ہو

کہاس نے جنت تمہارے نام الاٹ کردی ہے بس ادھرتم مرو گے اور ادھر جنت خودتمہارے استقبال کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ نے طنز کرتے ہوئے فرمایا کہ ہ۔اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح اگرتم سجھتے ہو کہتم معمولی تکلیف کے بعد سید ھے جنت میں جاؤ گے تو پھرتم ونیا کی تکلیفیں کیوں اٹھار ہے ہو؟ مرواورسید ھے جنت میں پہنچ جاؤےتم جنت کی راحتوں کوچھوڑ کر دنیا میں جینے کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی ﷺ! بیر بھی موت کی تمنا نہ کریں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے آگے کیا کیا ممل اور کرتوت بھیجے ہیں۔ اگرانہیں جنت کاابیاہی یقین ہوتا تو د نیامیں ایک ایک ہزارسال تک صبنے کی تمنا نہ کرتے۔ فرمایا کدان کو' دیوم السبت' ، ہفتہ کا دن دیا گیا تھا مگر انہوں نے اس کو بھی اپنی رسموں اور تمناؤں کی جھینٹ چڑھادیا ہے۔اللہ تعالی نے اہل ایمان کو''یوم الجمعہ'' جمعہ کا دن عطافر مایا ہے۔ بیدن اہل ایمان کو میں مجھار ہاہے کہ وہ اس یوم الجمعہ کواسی طرح بے حقیقت نہ بنا دیں جس طرح يبود يول نے يوم السبت كاحشر كيا ہے۔

الله تعالى نے يبود يول كو "يوم السبت" اورابل ايمان كو ' يوم الجمعهُ ' عطا فر مايا یبود بول نے اینے اس مبارک دن 'يوم السبت'' كورسمول كى تجينث چر ها ديا بال ايمان "يوم الجمعة" کی عظمت کواچھی طرح جان کراس کا بوری طرح احتر ام کریں اوراس میں نماز جمعه، خطبه اور ذکر الله کا خاص اہتمام رکھیں اور نمازِ جمعہ کے بعد اینا کاروبار بھی کرس۔ ان کو فلاح و کامیانی ضرور ملے گی۔

فر ماہا کہ اے مومنو! تمہیں جعہ کے دن جیسے ہی آ واز دی جائے (اذان دی جائے )تم اپنا تمام کار و باراورمشغولیات کو چھوڑ کرتیزی سے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر ذوق وشوق سے معجدوں کی طرف آؤ۔اللہ نے ای میں تمہارے لیے خیروفلاح ر کھ دی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کرز مین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اسے یاد کرتے ہوئے اپنارزق تلاش کروشاید تهمين فلاح وكاميا بي عطا كردى جائه البنة اس بات كالورى طرح لحاظ ركھا جائے كەكھىل تناشقە اور دنيا كالالچىتىمىي اس طرح ا پٹی طرف نہ مینج لیں کہ نبی اللہ کی طرف بلارہے ہوں اورتم ان کوچھوڑ کر کھیل تماشے اور مال تجارت لینے کے لیے دوڑ جاؤ۔ فرمایا کہ یا در کھو! ان کھیل تماشوں اور تجارت سے بڑھ کروہ رزق ہے جواللہ نے تمہارے نیک اعمال کے بدیے عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہترین رزق تواللہ کے پاس ہے وہی سب کو بہترین رزق عطافر مانے والا ہے۔

#### ﴿ سُورَةُ الْجُمُعَالَ ﴾

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرِّحِيَ

يُسَبِعُ يِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْكُرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزْيُنِ الْحَكِيْدِ وَهُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولُومِ أَهُمْ مَيْتُلُوا عَلَيْهِمْ التهوي ويُزِيِّهِمْ ويُعِيِّمُهُمُ الكِتْبُ وَالْجِكْمَةُ وَالْ كَانْوَامِنْ قَبْلُ لَهِيْ صَلِ مُّبِينِ فَوَاخْرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِمِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكَيْرُ ذُلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِدُ مِن يَتَاءُ وَاللهُ دُوالفَضَيل الْعَظِيمِ ٥ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوْهَ اكْمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اسْفَارًا لِبُسَمَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُو الْإِلْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظُّلِمِيْنَ® قُلْ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ هَادُوَّا إِنْ أَكْمُتُمُ أَلَّهُمُ ٵٷڸٟؠۜٳٚۼؾڵٶڞؙۮۏڹٳڶػٳڛڣۜػٮۜٙٷٳٵڵڡۏؾڔڮڴڹؙؿؙۯڟؠڍۊؽؽ۞ وَلايَتُمُنَّوْنَهُ أَبِدُ أَيِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ إِلظْلِمِيْنَ ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلِقِيكُمُ ثُمُّ تُرَدُّونَ ٳڵؽۼڸؚڡؚٳڵۼؽؘۑ؈ؘۘۘۉالشَّهَاۮۊؚڡؙؽڹؚۜڹؖڠؙڴمْڔۣڡٵڴٮٛٚؿؗۯؾَعْمَلُون ۗؽٳؘيَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّالَوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللَّهِ ذِكْرِاللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُوْخَيْرًا كُمُرِانَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ®

الكا

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانْتَشِرُ وَافِي الْاَصْ وَابْتَغُوْ امِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُ وَاللهَ كَثِيْرًا لَّعَكَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞ وَإِذَا رَاوُا تِجَارَةٌ اَوْلَهُواْ إِنْفَضْفَ الِيَهَا وَتَرُكُوْكَ قَايِمًا \* قُلْ مَاعِنْدَ اللهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التِّجَارَةِ فَاللهُ خَيْرُ الرِّنِ قِيْنَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبرا تالا

جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللّٰدی پاکیز گی بیان کرتے ہیں وہ (سب کا) بادشاہ ہے۔ پاک ذات ہے۔زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔

وہی تو ہے جس نے اُمیوں (ان پڑھ) لوگوں ہیں ان ہی ہیں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو (ہر طرح کے برے عقائد کی گندگیوں ہے ) پاک کرتا ہے۔ وہ ان کو کتا ہی کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو تھمت و دانائی کی با تیں سمھا تا ہے۔ اگر چہوہ (عرب والے) اس سے پہلے کھلی ہوئی گراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ (ان کو بھیجا جانا) ان دوسرے لوگوں کے لئے بھی ہے جو ابھی شامل نہیں ہوئے۔ وہ اللہ ذیر دست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا بیوہ فضل و کرم ہے جے وہ ، ینا چاہے اسے دیتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل و کرم ہے جے وہ ، ینا چاہے اسے دیتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل و کرم ہے جو ابھی شامل نہیں ہوئے ہے۔ اور اللہ بڑے اللہ کا بیوہ فوالا گیا تھا۔ پھر انہوں نے اس پوجھ کو خدا تھایا اس گدھے جیسی ہے جس پر بہت کی کتا ہیں لدی ہوئی ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کی بوجھ کو خدا تھایا اس گدھے جیسی ہے جس پر بہت کی کتا ہیں لدی ہوئی ہوں۔ جن لوگوں کے علاوہ صرف آ آیات کا انکار کیا ان کی بیر بی مثال ہے۔ اور اللہ فالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ (اے نبی تھے آ ) ہیں اللہ کے دوست ہوتو پھر موت کی تمنا کروا گرتم سے جو و۔ (لوگو!) یہ اس کی (موت کی) تمنا کبھی نہ بی اللہ کے دوست ہوتو پھر موت کی تمنا کروا گرتم سے جو جو رالوگو!) بیاس کی (موت کی) تمنا کبھی نہ کریں گے کوئکہ انہوں نے جواسی آ گے (برے اعمال) بھیج جیں (ان کا انجام انہیں معلوم ہے)

اورالله ظالمول كوخوب الحجيى طرح جانتا ہے۔

(اے نی ﷺ) آپ کہدو بیخ کہ بے شک تم جس موت سے بھا گتے ہووہ تہمیں بیٹی کر رہے گیا۔ پھرتم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ کے جو ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تہمیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔

اے ایمان والواجب تہمیں جعہ کے دن نماز کے لئے آواز (اذان) دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واور فرید وفر وحت چھوڑ دو ای میں تہماری بھلائی ہے اگر تم جائے ہو۔ جب نماز پوری ہوجائے تو گھر (متہمیں اختیار ہے کہ) زمین میں چیل جاو (چلو چرو) اور اللہ کا فصل (رزق) تلاش کرو اور اللہ کو کشرت سے یاد کرتے رہوتا کہ قلاح دکامیا ہی حاصل کرو۔ اور جب انہوں نے تجارتی (قافلے) کو یا کھیل تماشے کو دیکھا تو وہ تہمیں تنہا چھوڑ کرای کی طرف دوڑ گئے ۔ آپ کہد تیجئے کہ جو چھاللہ کے پاس ہوہ کھیل تماشے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور رزق دیے والوں میں وہی سب سے بہتر رزق دیے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتاا

| يُسِيِّحُ         | وہ بیج کرتاہے                  |
|-------------------|--------------------------------|
| ٱلۡقُدُّوۡسُ      | ہرایک عیب سے پاک ذات           |
| اَ لُأُمِّيِّنَ   | ان پڙھلوگ                      |
| يَتُلُوُا         | وہ تلاوت کرتا ہے               |
| يُزَكِّئ          | وه پاک کرتا ہے                 |
| يُعَلِّمُ         | وہ سکھا تا ہے                  |
| ٱلُحِكُمَةُ       | حكمت ودانا كى اور عقل كى باتيں |
| لَمَّا يَلُحَقُوا | جواب تكنبين ملے                |
|                   |                                |

حُمِّلُوْا لادي گئي اَلْحِمَارُ گدھے يَحْمِلُ اَسْفَارًا جو كما بين اللها تا ہے تم نے محمنڈ کیا زَعَمْتُم تم بھا گتے ہو تَفِرُّوُنَ تُرَدُّوُنَ تم لوٹائے جاؤگے آواز دی گئی (اؤ ان دی گئی) نُوُدِيَ إشعُوْا تم دوڙو ذَرُوا حيمور دو ٱلْبَيْعُ تجارت \_ لين دين يورى كردى كى\_يورى بوكى قُضِيَتُ تم تھیل جاؤ انْتَشِرُوْا ابتغو ا تم تلاش كرو انفَضُوْا وہ الگ ہوئے۔اٹھ کر چلے گئے خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ بہترین رزق دینے والا

## تشریح: آیت نمبرا تالا

اللدجوباوشاہ ہےجس کی ذات ہرطرح کے عیبوں سے پاک ہودی ہرطرح کی طاقت وقوت کا مالک ہے۔ ہر حکمت و

دانائی کی بات ای کی طرف سے ہوہ انسان کی حمد و ثابتین اور عبادت کا مختاج نہیں ہے کیونکہ کا نکات کی ایک ایک چیز اور ہر ذرہ ہر
آن اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اس اللہ نے اپ فضل و کرم سے اپنے بندے حضرت محمد صطفیٰ عیافیا کو قرآن کر ہم ، اس کی تعلیمات اور حکمت و دانائی کی وہ تعلیم دی ہے جس کے ذریعہ انہوں نے ان لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی ہے جو ایک طویل عرصہ ہم راہی کے اندھیر وں میں بھنگ رہے تھے۔ آپا گرچہ ان لوگوں کی طرف پیغیم بینا کر چھچے گئے ہیں جو ''امیین' 'بعنی جابل ، ان برٹھ اور حکمت و دانائی سے دورر ہے ہیں اور آپ نے بھی دنیا میں کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے لیکن اللہ نے آپ کو وہ قرآن کر ہم عطا کیا جس کی آیات پڑھ کر آپ لوگوں کو کھار ہے ہیں اور حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی اور روحانی زندگی کو سنوار رہے ہیں۔ ان کو کھر و شرک ، بدترین اخلاقی ، بری عادتوں اور ظاہری و باطنی گندگیوں سے دور کر کے ان کو پاک صاف بنار ہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ سار داخر ہو جہالت کی تاریخ میں ڈو باہوا تھا وہ قرآئی تعلیم اور نبی مرم عظافت کے فیض صحبت سے ملم و فضل ، حکمت و دانائی ، عقل و دانش اور طریقے سلھے سی کے کرائے کی تبدیل ہی کہ میں نہیں بلکھ کی اور حسن کر دار کے بے مثال میکر عالیہ کی کے اس سے بردی خصوصیت میتھی کہ وہ صرف علم و معلومات ہیں میں نہیں بلکھ کی اور حسن کر دار کے بے مثال میکر جاتھ ہے۔

اس کے برخلاف وہ اہل میہود جنہیں اس بات پر بہت نا زھا کہ ان کے پاس توریت جیسی کتاب ہے۔ وہی صاحبان علم بین ان کے علاوہ سب کے سب جاہل ، ان پڑھا ورعلم وفضل سے بہت دور ہیں ان کے متعلق فر مایا کہ بے شک ان کے پاس توریت جیسی روثن کتاب ہے کین انہوں نے عام لوگوں کواس کی تعلیم سے محروم کیا اور جس جیسی روثن کتاب ہے کین انہوں نے عام لوگوں کواس کی تعلیم سے محروم کیا اور جس طرح چاہا توریت کی آیوں کو بیان کر دیا۔ اپنی طرف سے بہت می باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جس طرح چاہا توریت کی آیات کی تشریح کر کے لوگوں کو کمراہ کر دیا اور جو اس کو جھوٹی اور بے بنیا دیمنا کو سے میں الجھادیا نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بوجہ دو الاگیا تھا کیا جمال کی اور کے حصول کر دیا در جھکو نہ اٹھا ایاس کا بوجہ دو الاگیا تھا کی جرانہوں نے اس بوجہ کو نہ اٹھا یاس کر دیا جس پر بہت کی کا بیس لدی ہوئی ہوں۔

اس سے مرادیہ ہوئی ہیں۔ یہ مال ان لوگوں کا ہے جو یہودی بن گئے ہیں کہ وہ دنیا کمانے کے چکر میں دن رات گئے ہوئے ہیں کتی عظیم کتا ہیں کہ وہ دنیا کمانے کے چکر میں دن رات گئے ہوئے ہیں کہ وہ دنیا کمانے کے چکر میں دن رات گئے ہوئے ہیں کہ وہ دنیا کمانے کے چکر میں دن رات گئے ہوئے ہیں کہ وہ دنیا کمانے کے چکر میں دن رات گئے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب اور نوریت کے علوم میں سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ بلکہ عام آدمیوں کو انہوں نے اس بات کا لیقین دلا دیا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب اور نوریات کی میراث کی طرح ہاں کے دوز باللہ اللہ کے ہیں۔ وہ دنیا میں کچھ بھی کرتے رہیں جب وہ آخرت میں پنچیں گئے وہنت جوان کی میراث کی طرح ہاں کے وہنت میں واغل کردیا دواز سے اور اگر کی گناہ کی وجہ ہے جہنم میں جانا پڑا تو تین دن کے بعد پھراس کو جنت میں واغل کردیا

جائے گا۔ اس نصور نے اس قوم کوایمان اور کمل صالح ہے بہت دور کر دیا اور انہوں نے اپنے علاوہ ساری دنیا کوذکیل سمجھنا شروع کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اور قرآن کر یم میں کئی مقامات پر اہل یہود ہے بیروال کیا ہے کہ اگر جنت تہماری منتظر ہے قو پھر اس
دنیا اور اس کی مصیبتوں میں رہنے کا کیا فائدہ؟ موت کی تمنا کر واور مرنے کے بعد سید ھے جنت میں پہنچ جاؤ۔ فر مایا ان کا قویہ حال
ہے کہ وہ موت کی تمنا کیا کریں گے۔ اگر ان کے بس میں ہوقو وہ ایک ہزار سال تک اس دنیا میں جینے کی تمنا کریں گے کیونکہ ان کے دل جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آگے کیسے اعمال جیسے ہیں۔ اگر آئیس بقین ہوتا کہ جنت صرف ان کے لئے ہے قو وہ ایک دن بھی اس دنیا میں جینے کی تمنا نہ کرتے ۔ فر مایا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تم موت سے کتنا بھی بھا گو گے آخر کار موت آکر

﴿ نماز جعداورخطبہ ﴾ قرآن کریم اور احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جعد کے دن کی اہمیت ابتدائے کا نئات ہی ہے ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے زمین وآسان اور ساری کا نئات کو چھدنوں میں پیدا کیا۔ روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان چھدنوں میں ہے آخری دن جعدہے جس میں کا نئات کی تخلیق و پیدائش کی تکیل ہوئی۔ اللہ تعالی نے اس دن حضرت آدم کو پیدائش کی تعمیل ہوئی۔ اللہ تعالی نے اس دن حضرت آدم کو پیدائش کی تعمیل ہوئی۔ اللہ تعالی نے اس دن حضرت آدم کو پیدائش کی تعمیل ہوئی۔ اللہ تعالی ہوگی۔

رہے گی۔فکریہ ہونی چاہیے کہ جب موت آ جائے گی تو پھرتہ ہیں زندگی کے ایک ایک کمیے کا حساب دینا ہوگا۔اس وقت یہ بے بنیا د

تمنائیں تمہار کے کسی کام نہ آسکیں گی اوراس دن اللہ تعالیٰ ہر خض کو بہ بتادیں گے کہ وہ دنیامیں کیا کر کے آیا ہے۔

دور جہالت میں جعد کے دن کا نام بدل کر یوم عروبہ رکھ دیا گیا تھا لیکن نی کریم عظیقہ کے اجداد میں سے کعب ابن لوئی سے نے اس کو پھر سے '' یوم الجمعہ'' قرار دیا ۔ کعب ابن لوئی جو نبی کریم عظیقہ سے ڈیڑھ سوسال پہلے پیدا ہوئے بہت نیک آ دمی ہے ۔ انہوں نے قریش کو بہت نیک آ دمی ہے ۔ انہوں نے قریش کو بہت پہلے کرتا حیدی تعلیم دی ۔ وہ حضورا کرم عظیقہ کی آ مد کے منتظر تھے۔ ان کی نیکی اور متبولیت کا بیعا لم تھا کہ عرب کے وہ لوگ جوابی تاریخ کی ابتداء بناء کعب سے کیا کرتے تھے کعب ابن لوئی کی بے انتہا محبت نے ان کی وفات کے بعد اپنی تاریخ کی ابتداء ان سے منسوب کر دی ۔ کعب ابن لوئی نے یوم العروبہ کا نام تبدیل کر کے پھر سے یوم المجمعدر کھ دیا ۔ کعب ابن لوئی اس دن قریش کے لوگی اس دن قریش اس دن کو جہالت میں قریش اس دن کو بہت میں قریش اس دن کو بہت میں قریش اس دن کو بہت میں جو کرعبادت میں قریش اس دن کو بہت میں موایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسار مدینہ نے جعد فرض ہونے سے پہلے ہی جمعہ کے دن جمع ہو کرعبادت کرنے کا طریقہ اضیار کر رکھا تھا۔ (عبد الراق)

حضورا کرم ﷺ نے مدینہ منورہ پینچنے کے پانچویں دن جمعہ قائم فرمایا۔ مکہ مرمہ ہے جمرت کے بعد آپ ﷺ پیر کے دن مدینہ منورہ میں مجد قبا پہنچے۔ چاردن قیام فرمایا، پانچویں دن جمعہ تھا۔ آپ شہرمدینہ کی طرف تشریف لے گئے صحابہ کرام پھی آپ کے ساتھ تھے۔ بنی سالم ابن عوف کے علاقے میں پنیچ تو جعد کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ نے ای جگہ پہلا جعد ادا فرمایا (ابن ہشام)۔
مدیند منورہ میں یہ پہلا جعد تھا۔ اس جگہ یہ فور کرنے کی بات ہے کہ آپ نے مدیند منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے جعد کا اہتمام فرمایا
جس سے اس دن کی عظمت واجمیت کا اندازہ کرنامشکل نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ جعہ نازل فرما کراس
دن کی عظمت پرمبر لگا دی ہے۔ قرآن کریم اور نبی کریم میں گئے کے عمل نے بیاتا ہے کہ اس دن کی ایک خاص شان اور عظمت
ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے جعہ کے دن کو سلمانوں کے لئے عید کا دن قرار دیا ہے۔ جس اہتمام کا تھم عید کے دن ہے ای اہتمام کا تھم جھے کے یا جعہ کا دن مسلمانوں کے لئے عید کے دن کی طرح باعظمت ہے۔

جمعہ کی عظمت اور اس کے مسائل تو فقہ کی کتابوں میں موجود میں یہاں مختصر چند باتیں اور مسائل عرض میں۔ اللہ آپ نے نماز جمعہ کے لئے زوال کے بعد کا وقت مقرر فرمایا ہے بعنی ظہر کی نماز کے وقت کے اندر

ہ ندائے صلوۃ جعد۔اس مراداذان جعدہ۔ابنداء ہیں اذان ہوتی تھی سیدنا حضرت عثان غی کے دور ہیں جب مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھئی تو آپ نے ایک اوراذان کا تھم دیا تا کہ لوگوں کواس اذان کے ذریعہ اطلاع ہوجائے اور جب سب لوگ جمع ہوجا کیں تو چھرخطبہ سے پہلے دوبارہ اذان دی جائے۔ابنداء ہیں کچھ تھا بہرام ٹے اس پراعتراض کیا مگر بعد ہیں تمام صحابہ کرام ٹھا اس براجماع ہوگیا کہ دواذا نیس دی جا کیں۔اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کام کارج چھوڑنے کا تھم پہلی اذان سے ہے۔

ہے بغیر کی شدید عذر کے جعد چھوڑنے پر بہت بخت وعیدیں آئی ہیں البتہ عورتوں، مسافروں، مریضوں، قیدیوں، جنگل اور صحرا بیں رہنے والوں پر جعد فرض نہیں ہے بلکہ وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ دوسرے پیرکہ اگر عورتیں، مسافراور مریض جماعت کے ساتھ جعد کی نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز بالکل صحیح ہوگی۔

﴿ وْرُوالِمِيْعِ ﴾ اس سے مراد صرف تجارت اور لین دین ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے کام زراعت، مزدوری اور کھانا، بینا اور سونا بھی منع ہے اس وقت صرف جمعہ کی تیاری کی جائے۔

﴿ بغیر خطبہ کے نماز جعر ثیبیں ہوتی ﴾ ابتداء میں خطبہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ جس طرح عید کا خطبہ ہوا کرتا ہے بعد میں نبی کریم ﷺ نے نماز جعہ سے پہلے خطبہ کا تھم دیا۔ تھم میہ ہے کہ جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہوجائے تو نہایت خاموثی اختیار کی جائے ہا حادیث میں آتا ہے کہ اس ذکر کو یعنی خطبہ کوفر شتے بھی غور سے سنتے ہیں۔ ( بخاری ، سلم ، ابوداؤد، تریزی ، نسائی )
﴿ اَوْنَ عَامَ ﴾ جعد کے لئے بیکی ضروری ہے کہ جعدالی جگہ ہو جہاں ہوضی کو بلاروک ٹوک آنے جائے کی اجازت

و اون عام ، بعدے سے بیدی صروری ہے لہ بعد ایسی جداری جداری علیہ جہاں ہر میں بوبلا روب و سائے جانے ی اجازت ہوا ہ ہوای لئے جیل میں ، ان فیکٹریوں اور تعلیمی اداروں میں جہاں ہر شخص کوآنے جانے کی عام اجازت نہیں ہوتی وہاں اگر جمعہ پڑھا

جائے گاتو جمعہ نہ ہوگا۔

ہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات کوسٹ قرار دیا ہے کہ جمعہ کے دن عشل کیا جائے۔اس طرح دانتوں کی صفائی کی جائے جواچھے کپڑے ہوں وہ پہنے جائیں اور میسر ہوتو خوشبولگائی جائے۔( بخاری مسلم۔ابوداؤد)

ہ ایک اور روایت میں رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جرخص پاک صاف ہوکر جعد کی نماز میں آئے ،سر میں تیل لگائے، خوشبومیسر ہوتو وہ لگائے ، جلدان جلد محبد بہنچا اور دوآ دمیوں کو ہٹا کران کے درمیان نہ بیٹھے۔ پھر جتنی تو فیق ہونمازیں پڑھے۔ پھرامام خطبدد ب تو خاموثی افتتیار کرے اگر ایسا کرے گاتو ایک جعد سے دوسرے جعد تک اس کے قصور معاف کردیئے جائیں گے۔ ( بخاری مسلم احمد ) کہ نماز جعد کے بعد لین دین بہنچارت ، زراعت وغیرہ سب جائز ہے۔

ہ انسان کو بہت ی چیزوں میں مالی فا کدی نظرآتے ہیں لیکن اس کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز پر ہرطرح کے فا کدوں کو قربان کردے۔ بیننہ ہو کہ لوگ اپنے فا کدے حاصل کرنے میں استے مشغول ہوجا کیں کہ مجدیں ویران ہوجا کیں۔

ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذان جمعہ کے بعد اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جمعہ اور خطبہ کی اصل روح اللہ کا اور اس کے رسول علیہ کا ذکر کرنا ہے۔ البت اگر قوم کی اصلاح کے لئے کوئی بات کہنی ہوتو کہددی جائے کہ لیکن اس کہنے کواتی اہمیت نہ دی جائے کہ حر بی خطبہ چھوڑ کر دنیا بھر کی زبانوں میں خطبہ شروع کر دیا جائے اور بیدلیل دی جائے کہ لوگ عربی سے واقف نہیں جی لہذا ہم عربی کوچھوڑ کر دوسری زبانوں میں خطبہ دیتے ہیں۔ بید در حقیقت احساس شکست ہے کہ جوآج ہم اصلاح کے نام پر فساد کررہے ہیں گل آنے والی سلیس اگر یہ کہیں گی کہ ہم عربی نہیں جی تھے نماز کو بھی دوسری زبانوں میں ڈھال کر پڑھا یا جائے اس وقت ہم اس نسل کو کیا جواب دیں گے۔ اپنی بنیا دول سے ہننے کے شدید نقصانات ہوا کرتے ہیں۔ لہذا خطبہ کو عربی میں رکھا جائے۔ اگر لوگوں کو وعظ وقعیحت کرنا ہو خطبہ اور اذان سے پہلے جس زبان میں چاہیں تقریر کر لیس اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمازی طرف دوڑنے کا مطلب سے ہے کہنہا یت وقار سنجیدگی اور ذوق وشوق کے ساتھ جلدا زجلد نماز جمعہ کی طرف آیا جائے۔ اس وقت کی اصل دوح کو بھیے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

واثروواناان المحدللدرب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر۲۸ قرسمع اللی

سورة نمبر ٢٣ المنافقون

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





# بسب والله الزعم الزهيت

سورة المنافقون كاايك مفهوم توعام بيعيني جرزمانه مين دين اسلام كي مخالفت كرنے كے ليے آستين كے ايسے سانب آتے رہيں گے جو اسلام كواينے مفادات حاصل كرنے كا ذريعه بنائيں كے اورائي منافقا ندروش سے اسلام اور مسلمانوں كونقصان يبنيات ر ہیں گے۔ان کی شرارتوں ہے کیسے بچاجائے اس کا طریقہ بھی بتادیا گیا۔ان آیات کا دوسرا مفہوم خاص منافقین کا پس منظر بھی ہے۔ علاء مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم حضرت محمصطفی علیہ کی مدیند تشریف آوری سے کچھ پہلے مدیند منورہ کے تبیلہ اوس وخزرج نے اے ایمان والو! کہیں ایبا نہ ہو کہ مسلسل جنگوں سے تنگ آ کرید فیصلہ کرلیا تھا کہ دونوں قبیلے اپنے اختلافات کو ہمیشہ کے واسطے تہارے مال اور تہاری اولاوس ختم كردين اوركس كوا ينابا دشاه بناليس عبدالله ابن الى سلول ايك چالاك، عميار اورمكار آدى تفيا\_ سب نے اس کواپنابادشاہ بنانے بررضامندی ظاہر کرتے ہوئے ایک بہترین تاج تیار کرلیا تھا۔ ابھی اس کی تاج ہوٹی کی تیاریاں ابتدائی مراحل میں تھیں کہ نبی کریم ﷺ کی مدینہ منورہ آمد سے ہرطرف ان ہی کا چرچا شروع ہو گیا اورلوگ عبد اللہ ابن الی کی تاج پوشی کو بھول گئے ۔ دونوں قبیلوں کےلوگ بڑی تیزی ہےمسلمان ہونا شروع ہو گئے ۔اس صورت حال کے سامنے ابن ابی اور اس کے ساتھی انتہائی ماہیں اور بے بس ہو گئے۔اب ان کے لیے اس کے سواکوئی راستہ نہ بچاتھا کہ وہ بھی طاہری طور پر اسلام قبول کرلیں۔ چنانچہ ابن ابی اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا۔ وہ نماز، روزہ، زکوۃ وغیرہ میں شریک رہتے مگروہ سباس بات سے اندر بی اندرسلگ رہے تھے کہ ان حالات نے ان سے بادشاہت کا خواب چھین لیا تھا۔اس کے بعد عبداللہ ابن ابی جہاں اور جس جگہ موقع یا تا اسلام اور مسلمانوں کی وه ای دنیا میں کر گزرو۔ وہ اللہ جڑیں کا نے میں کسر نہ چھوڑ تا۔ چنانچہ بنو قدیقاع اور بنونضیر کی غداریوں، جنگ احدیل اسے تمہارے ایک ایک عمل سے اچھی سات سوساتھیوں کے ساتھ اسلامی لشکر سے علیحد گی ، کفار مکہ سے سازیاز اور سازشوں نے اس

| 63          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 2           | كل ركوع      |
| 11          | آيات         |
| 183         | الفاظ وكلمات |
| 821         | حروف         |
| مدينة منوره | مقام بزول    |

تہہیں اللہ ہے غافل کر دیں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ سخت نقصان فرماما كهم نے تنہيں جو پچھمال ودولت عطا فرمایا ہے موت آنے سے پہلے خرج کرو۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ جب عذاب سامنے آئے تو تم یہ کہنے لگو کہ اے ہمارے بروردگار اگر ہمیں کھے مهلت اورمل جاتى تو ہم خوب صدقه خیرات کرتے۔ نیک اور صالح بندول میں شامل ہوجاتے۔ فرمایا کہ بادرکھوموت آنے کے بعد پھرمہلت نہیں دی جاتی۔ جو کرنا ہے

رح واقف ہے۔

کومسلمانوں کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ جب غزوہ بی المصطلق کے موقع پر سحابی دو جماعتوں میں اختلاف ہوا تو اس نے اس معمولی بات کو اتی ہوا دی کہ انصار اور مہاج بن کے درمیان جنگ ہوئی تھی کہ نی کریم تھی نے برونت اقد ام فر ما کر عبداللہ این ابی کسازش کو بری طرح تا کام بنادیا۔ گرابی ابی چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح کھل کر اسلام دشمنی میں سامنے آگیا۔ اس نے انصار مدینہ کوجمع کر کے لمبی چوڑی تقریر کی اور یہ کہا کہ اے انصار! یہ سب چھتم ہاری غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے تم نے ان لوگوں کو اپنے شہر میں جگہ دی۔ ان پ مال تقسیم کیا یہاں تک کہ آج بیتم ہارے مقابلے میں کھڑے ہوگئے ہیں۔ اگر تم ان سے اپنی مالی ہوتے ہیں۔ اگر تم ان سے اپنی ہاکھ دورک لوتو ان سے تمہاری جاری جائے گی۔ اس نے کہا اللہ کہ تم مدینہ والی جا کہ

چب زبان، مکار اور منافقول ہے ج کرر ہے کی ضرورت ہے جو زبان سے تو ہیے کہتے ہیں کہ ہم ایمان بی اغدر اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کا نے میں مصروف رہنے ہیں ۔ یہ اہل ایمان کے خلص نہیں ہیں بلکہ جہال ان کا موقع ہوتا ہے وہیں یہ اسلام کے خلاف سر گرمیوں میں لگ جاتے ہیں۔

ہم میں سے جوعزت والا ہےوہ ذلت والے کو تکال باہر کرے گا۔عبداللہ ابن الی کی ان باتوں کی آپ عظامی کو اطلاع ہوگئ۔

جب نی کریم عظی نے عبداللہ ابن الی سے پوچھا کہ کیااس نے ایسا کہا ہے تواس نے صاف انکار کردیا۔ اس کے بعد نبی کریم عظی نے اس جگدست تیزی سے نکل کر جانے اور کوچ کرنے کا حکم دیا اور مدیند منورہ واپس پہنچ گئے۔ چونکہ ابن الی کھل کر سامنے آگیا تھا اس کیے تھا میں محالیہ کے سے اس موقع پر اللہ نے یہ آئیتیں ناز ل فرمائیں۔

ال سورة كاخلاصه بيب

آپ عظیۃ بھی ان کی معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں اللہ اس کو تبول نہ فرمائے گا، نہ ان کوراہ ہدایت عطافر مائے گا۔ کیونکہ بیدہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہتم ان مسلمانوں کو اہمیت نہ دوء ان کی المداو اور خرج بند کر دوتو پیلوگ بھی آکرادھر ادھر بھاگ جا کیں گے۔ فرمایا کہ ان نا دانوں کو بیمعلوم نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کے سارے خز انوں کا مالک تو اللہ ہے لیکن بیر بات منافقین کی بچھ میں نہیں ہے۔ آتی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ لوٹ کرچا کیں گے تو ہم میں سے جوعزت والا ہے وہ ذلت والے کو تکال باہر کرے گا۔ فرمایا کہ بید لوگ بھول رہے ہیں کہ ساری عزت تو اللہ ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے کین ابھی ان منافقین کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کردی اور جو ایسا کو گھول رہے ہیں کہ ساری عزت تو اللہ ، اس کے درواللہ کردوتا کہ تم اس میں سے موت آئے سے پہلے خرج اللہ کردوتا کہ تم افسوس کے ساتھ بینہ کہوکہ اے ہمار سے رب اگر ہمیں تھوڑی سے مہلت اور دی ہوتی تو ہم خوب صدقہ خیرات کرتے اور خوالیا کہ درواللہ کہ بید وہر مہلت نہیں دی جائے گی جو کرنا ہے وہ کرگز رواللہ تنہاں دی جائے گی جو کرنا ہے وہ کرگز رواللہ تم بیارے ایک ایمان ہوجاتے فرمایا کہ موت آجانے کے بعد پھر مہلت نہیں دی جائے گی جو کرنا ہے وہ کرگز رواللہ تم بیارے ایک ایک میں جائے گی جو کرنا ہے وہ کرگز رواللہ تم بیارے ایک ایک میں جائے گی جو کرنا ہے وہ کرگز رواللہ تم بیارے ایک ایک میں جو بیا کہ موت آجانے کے بعد پھر مہلت نہیں دی جائے گی جو کرنا ہے وہ کرگز رواللہ تم بیارے ایک کام سے اچھی طرح واقف ہے۔

### المُعَانِقَوْن المُعَانِقَوْن المُعَانِقَوْن المُعَانِقَوْن المُعَانِقَوْن المُعَانِقَوْن المُعَانِق

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيَّ

إِذَا كَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْانَتُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرُسُولُهُ وَاللَّهُ يَتُنَّهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ أَوْ الْخُذُولَ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ أَوْ الْخُذُولَ اَيْمَا نَهُ وَجُنَّةً قُصَدُّواعَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُ مُسِاءَمَا كَانُوْ الْعُمَلُونَ ° ذلك بِانَهُمْ امَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ © وَإِذَا رَايْتُهُمْ رَقِعُومُ الْحَبِيامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا سَنَمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ خُشُبُ مُسنّدة يحسبون كُلّ صيحة عكيهم هم العدوق فاحدرهم قَاتَكُهُمُ اللهُ أَتَى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ رَتَّعَا لَوْ أَيْسَتَغُفِرْ لَكُرُرسُولُ الله لوكو ارْءُ وسَهُمْ وَرَايَتُهُمْ يَصِدُّونَ وَهُمْ مُّسْتَكُمْ رُونَ ۞ سَوَاءَ عَلَيْهِمْ السَّغْفَرْتَ لَهُمْ الْمُلْمُ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ النَّ الله كاينه دى الْقَوْمَ الْفْسِقِينَ ۞هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ لَا تُنْفِقُوْا عَلْمَنْ عِنْدَكُ سُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ولِلهِ خَزَّ إِنَّ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَلِكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَبِنَ تَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّمِنْهَا الْاَذَكَ وَيِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ٥

### ترجمه: آیت نبیرا تا ۸

(اے نبی علیہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور بیٹ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ بین البتہ جھوٹے ہیں بے لوگ اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر لوگوں کو اللہ کے راسے سے روکتے ہیں۔ بے شک وہ جو پچھ کر رہے ہیں بہت برا کر رہ ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ ایمان لا کر پھرا اکا رکر نے والے بن گئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب وہ حق بات کو بچھتے ہی نہیں۔ (اپ نبی ہے گئے) جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے مہر لگا دی۔ اب وہ حق بات کو بچھتے ہی نہیں۔ (اپ نبی ہے گئے ہیں کہ ان کو سنتے ہیں ہیں ہیں جو کی دیوار سے لگا دی گئے ہیں۔ اور وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف (خطرہ) سجھتے ہیں۔ یہ لوگ و شرک ہیں آپ ان سے خ کر رہے۔ اللہ ان کو غارت کردے یہ کہاں (اللہ) پھرے جارہے ہیں۔ اور جب ان (منافقین) سے کہا جا تا ہے کہ آؤ تا کہ اللہ کے رسول (اللہ) پھرے جارہے ہیں۔ اور جب ان (منافقین) سے کہا جا تا ہے کہ آؤ تا کہ اللہ کے رسول دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے زنی اختیار کرتے ہیں۔

(اے نبی ﷺ) آپ ان کے لئے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں دونوں باتیں برابر ہیں۔اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرےگا۔ بے شک اللہ نا فر مانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یہ لوگ وہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں ان پرخرج نہ کرو تا کہ وہ خود بخو دمنتشر ہوجا کیں۔ حالانکہ آسانوں اور زمین کے سار بے خزانے اللہ کے پاس ہیں لیکن منافق تو آتی ہی بات بھی نہیں ہے تھتے۔

وہ (منافقین) کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حالانکہ ساری عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لئے ہے لیکن بیرمنافقین اس بات کونبیں جانتے۔

لغات القرآن آيت نبراتا

مېرلگادي گئي

طبع

| نحشب            |
|-----------------|
| حسب<br>ئسنَّدة  |
| عَيْحَةٌ        |
| ئى<br>ئىفى شۇ ا |
| الاً عَزُّ      |
| ٱلاَذَلُ        |
|                 |

## تشريح: آيت نمبرا تا ۸

رئیس المنافقین عبر الله ابن ابی ابن سلول ایک کھلا ہوا منافق اور رسول الله تلکا کی دشنی میں سب سے آگے تھا۔ نبی کریم تلک اور صحابہ کرام اس کی عداوت اور دشمنی سے انچھی طرح واقف تنے کیکن آپ نے بھی اس کومنافق کہ کرنہ تو پکارااور نہ صحابہ کرام نے اس کواس لقب سے یاد کیا۔ حالا تکہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا جہاں اس نے حضورا کرم تلک کی مخالفت اوراسلام دشمنی میں کوئی کمر چھوڑی ہو۔

اصل میں نی کریم علیہ کی مدیند منورہ تشریف آوری ہے پہلے مدینہ کے دوبرے قبیلے اوس اور تزرج آپس کی اڑائیوں اور جنگ ہے تھے انہوں نے یہ طریق کی کہ کی ایک مخص کو ان دونوں قبیلوں کا سر دار اور بادشاہ بنالیا جائے تا کہ اختلاف اور جھٹرے کے وقت اس سے مدد کی جاسکے عبد اللہ این ایک نہایت چالاک اور عیار آدی تھا۔ اس نے ایسے طریقے اختیار کئے کہ اوس اور تزرج کے لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنانے پر رضا مند ہو مگئے۔ انہوں نے بادشاہوں جیسا تاج تیار کرلیا تھا تا کہ با قاعدہ تاج لوگ کی سے اداکی جائے۔

ادھر بیعت عقبہ ٹانیہ کے بعد مدینہ منورہ کے وہ حضرات جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی تغلیمات کو قبول کر لیا تھا
اور دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اگر چدان کی تعداد زیادہ نہیں تھی مگر انہوں نے جرات ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو
مدینہ منورہ آنے کی با قاعدہ دعوت پیش کردی۔ نبی کریم ﷺ نے انسار مدینہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ
کی طرف ہجرت فرمالی۔ آپ ﷺ جیسے بی مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہرگھر میں آپ بی کا چے چاشروع ہوگیا۔ پھرآپ نے آتے ہی
مہاجرین وانسار کواخوت و محبت کے رشتے میں اس طرح شسلک کردیا کہ وہ سکے بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن

سلوک کرنے گئے۔ دوسری طرف آپ نے مدیند منورہ میں آباد تمام قبیلوں سے باہمی سلح کا ایک الیا معاہدہ فرمایا تا کہ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے الی فضا پیدا کریں جس سے ہیرونی دشن کو مدیند منورہ پر تملہ کرنے یا نقصان پیچانے کی ہمت نہ ہو سکے۔ سیارے اقدامات ایسے بقے کہ لوگ عبداللہ این ابی نے معتمد میں معافد ہوئے عبداللہ این ابی نے اس میں مافع ہوئے عبداللہ این ابی نے اس میں مافع ہورے ہیں وہ بھی طاہری طور پر اس میں مافع ہورے ہیں و ترزی اور دوسر قبیلوں کوگ دائر ہ اسلام میں داغل ہورہ ہیں طاہری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کی وجٹ کھایا ہوا سان پر بڑا خطر تاک ہوتا ہے۔ عبداللہ این ابی بھی اس بات کو کیسے بھول سکتا تھا کہ حضرت جمہ میں تھی کی اور سالام کے مقاصد کو نقصان پہنچانے میں کی بادشاہت کا تصور چھن چکا تھا۔ چنا نچاس نے ہرموقع پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور اسلام کے مقاصد کو نقصان پہنچانے میں کی بادشاہت کا تصور چھن چکا تھا۔ چنا نچاس نے ہرموقع پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور اسلام کے مقاصد کو نقصان پہنچانے میں کم رئیس چوڑی۔

جب نی کریم عظیم نے بنوقینقاع کی سرکٹی اور معاہدہ شکدیوں پران کوسز ادینے کا فیصلہ کیا تو بنوقینقاع کی حمایت میں سب سے آگے یہی عبداللہ ابن الی تھا۔

اک طرح جب ان میں بونفیر نے غداری اورعہد مکنی کی انتہا کردی اور بیٹا بت ہوگیا کہ بن نفیر مکہ کے کفار کے ساتھ سازش کر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا پورا بنووبست کر چکے ہیں تو آپ نے بنوفشیر کو ان کی عہد تکنی کی سرزادیے کا فیصلہ کرلیا۔
عبد اللہ ابن الی نے بنوفشیر کو بیغا م بھیجا کہ وہ اپنی جگہ ڈٹے رہیں۔ اس کے پاس دو ہزارا بیے سلح نو جوان موجود ہیں جوان کی مدد
کریں گے۔ جب نی کریم میں نے نفشیر کو ذکت ورسوائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکال دیا اس کے بعد فروہ بو مصطلق کا موقع
کم یں گے۔ جب نی کریم میں نے نفشیر کو ذکت ورسوائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکال دیا اس کے بعد فروہ بوصلے کا موقع
تھا کہ ایک دن عبداللہ این ابی نے ایک محفل ہیں اپنے دلی بغض اور دھنی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگو اہم نے ان مسلمانوں کو اپنے وطن میں بلاکرا سے سروں پر مسلما کیا۔ اپنے مال و جا سکیراد ہیں ان کو شریک کیا۔ بیتم ہماری روٹیوں پر پلنے والے اب تمہارے ہی

مقابلے پرآگئے ہیں۔ اگرتم نے اب بھی اپنے انجام پر خورنہ کیا تو یہ لوگ آگے تہارا جینا حرام کردیں گے۔ تہہیں چاہیے کہ تم آئندہ سے ان کی کی طرح مد دنہ کرواس طرح یہ لوگ مدینہ چھوڑت سے ان کی کی طرح مددنہ کرواس طرح یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر بھاگ جا کیں گے۔ اب تہمیں چاہیے کہ جب تم مدینہ پنچو تو جو عزت والا ہے وہ ذکیل کو باہر نکال دے۔ حضرت زیدا بن ارقم جو بچے تھے انہوں نے عبداللہ ابن البی کی ساری با تیں من کررسول اللہ علیہ کے وہتا دیں۔ آپ نے بچھا کہ کیا تم کی کی یہ بات پورے لئے کہ اسلام میں چھل گی اور مرطرف عبداللہ ابن البی کے خلاف غم و غصے کی لبر دوڑگئی۔

عبدالله ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ بی تھا۔ وہ سچے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے نبی کریم سکھنے سے عوض کیا یا رسول اللہ علیہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کوتل کر دوں ۔ لیکن آپ سکھنے نے نئی کے ساتھ منع فرما دیا۔ نبی کریم علیہ نے لوگوں کے اشتعال اور غصے کو مختلہ اکر نے کے لئے اس جگہ سے کوج کا تھم دیا۔ جب آپ مدینہ کے قریب وادی عقیق میں پنچے تو عبداللہ ابن ابی عبداللہ ابن ابی کوتلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب باپ پرنظر پڑی تو انہوں نے عبداللہ ابن ابی کی سواری کو بھا کر اور اون نے کے گھٹے پر پاؤس رکھ کر کہا کہ اللہ کی تم تم مدینہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس بات کی صفاحت نہ کر دو کہ عزت والا ذلت والے کو ذکال دے۔ بناؤ اس میں عزت والاکون ہے؟

عبداللہ اپنے باپ کا راستہ رو کے کھڑے تھے جب نبی کریم پناتھ کی سواری پاس سے گذری اور صورت حال معلوم کی تو آپ نے اپنے صحافی مصرت عبداللہ سے فر مایا کہ عبداللہ ابن البی کا راستہ چھوڑ دو۔ مدینہ جانے دو۔ آپ پیٹھ کے حکم کے بعد مصرت عبداللہ نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ کیکن عبداللہ ابن البی نہایت ذکیل وخوار ہو چکا تھا اور اس کی منافقت پوری طرح کھل کر سامنے آپچکی تھی۔ اس موقع پر زیر مطالعہ آیات نازل ہوئیں۔

## يَآيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا

كَ تُلْهِكُمُ الْمُوالْكُمُ وَكَ الْوَلَادُكُمُ عَنْ ذِكْرِاللَّهُ وَمَنْ يَنْعُلُ ذٰلِكَ فَالْمِلْمُ الْمُولِكَ الْوَلَادُكُمُ عَنْ ذِكْرِاللَّهُ وَمَنْ يَنْعُلُ ذُلِكَ فَالْمِلْمُ وَنَ ۞ وَانْفِقُوْ امِنْ مَارَزُقُنْكُمُ وَنَ قَبْلِ انْ يَا أَجُلِ الْمُولِكَ الْمُولِكَ الْمُؤْتُ فَي عُولَ لَ رَبِّ لَوْ لَا الْخَرْتَيْنَ إِلَى الْجَلِ اللهُ عَرِيْنِ فَاصَدَ قَلَ وَاكْنُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ وَلَنْ يُتُوجِرَاللَّهُ فَي الْمُلْحِيْنَ ۞ وَلَنْ يُتُوجِرَاللَّهُ فَي اللهُ عَبِينً وَاللهُ عَبِينً وَاللهُ عَبِينً وَاللهُ عَبِينً وَاللهُ عَبِينً وَاللهُ عَبِينً وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ترجمه: آیت نمبر ۹ تاا

اے ایمان والو ! تہمارے مال اور تمہاری اولا دیں تمہیں اللہ کی یا دسے عافل نہ کر دیں۔ جو ایسا کریں گے۔ وہ کو بھر وہ بھر تھا ہیں ہے ہوں گے۔ (لوگو!) ہم نے تہمیں جو کچھ دیا ہے اس سے اس سے پہلے خرج کر لوکہ تم میں سے کسی کوموت آجائے۔ پھر وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار آپ نے جھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی تا کہ میں خوب خرج کرتا اور سالحین میں سے ہوجا تا۔ (لیکن اللہ کا قانون سے ہے کہ) جب کی جان دار کا مقرر وقت آجا تا ہے تو اس کومزید مہلت نہیں دی جاتی دارکا مقرر وقت آجا تا ہے تو اس کومزید مہلت نہیں دی جاتی ۔ اور اللہ کو خربے جو پچھ تم کرتے ہو۔

#### لغات القرآن آيت نمبره ااا

| عتهبين غافل نەكرد | َلا تُلُهِكُمُ |
|-------------------|----------------|
| تونے مجھے مہلت دی | ٱخُّرُتَنِى    |
| ميں صدقه كرتا ہوں | اَصَّدُقْ      |
| موت ـ مدت         | اَجَلُ         |

## تشريح آيت نمبر ٩ تا١١

دنیا کی فانی اور مختصر زندگی میں مال و دولت کی چکا چوند، یبوی بچوں کی محبت اور میش وعشرت کے سامان انسان کو آخرت کی بھیشہ در ہے والی زندگی سے عافل اور مدہوش کئے رکھتے ہیں۔ خاص طور پر مال و دولت اور بیوی ہجے جو آخرت تک بی پہنے کا ذریعہ بھی ہیں انسان ان کو مقصد زندگی ہے آخری کھا تہ شروع ہوجاتے ہیں تو ہیں انسان ان کو مقصد زندگی ہے آخری کھا تہ شروع ہوجاتے ہیں تو پھر بعض لوگوں کو آخرت کی فکر آخرت سنوار نے میں لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اکثر لوگ وہ وہ وہ تے ہیں لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جنبان اکر تو کر گذارتے رہتے ہیں جب ان اکو کی مرض ان کو بالکل پٹنگ سے لگار بیات ہو بھر وہ کہتے ہیں کہ اتنا ال فلاں کو بید داور اتنا مال فلاں کا رخیر میں لگا دو بے شک اگر کہو کی دیا تہ ہو گار ہوگی تو اس پراس کو اجر دو واب ملے گائین ان لوگوں کے لئے بے انتہا اجر دو واب ہے جو

صحت و تندرتی میں اور بیوی بچوں کی شدیدترین ضروریات کے باوجود الله کی راہ میں خرج کر کے اپنی آخرت سنوارتے ہیں۔ جنہیں زندگی کے آخری کھات تک بھی الله کی راہ میں خرچ کرنے کی تو فیق نہیں ملتی جب موت کے فرشتے ان کے سامنے آتے ہیں اس وقت انہیں صرح اور افسوں ہوتا ہے کہ کاش ان کوزندگی میں ہوش آجا تا اور وہ اپنا مال خرچ کر کے اور نیک اعمال اداکر کے اللہ کے نیک اور مقبول اور صالح بندوں میں شامل ہوجاتے لیکن وقت گذرنے کے بعد ان کو دوبارہ حس عمل کی مہلت نہیں دی جاتی۔

اکی مرتبہ کی صحابی نے نبی کریم سے اللہ ہے۔ اود علی اور اللہ کا ماہ مدقہ ہے جس پرسب سے زیادہ اجر واثواب ہے۔

آپ سے نے نے ارشاد فر مایا کہ (سب سے بہترین صدقہ دہ ہے) جب وہ تندرست وقا ناہوہ آئندہ کی ضروریات اس کے سامنے ہوں
اور بیڈوف بھی ہو کہ اگر میں نے (اللہ کی راہ میں) مال خرج ڈالا تو بعد میں میں خودہ کا بتاج ہو کر ندرہ جاؤں اس وقت صدقہ کرنا اور خرج کرنا سب سے بہتر ہے۔ آپ ہو نے فر مایا کہ لوگو! اللہ کے راستے میں خرج کرنے کو اس وقت تک نہ ملاتے رہو جب روح تمہار سے محلق میں آجائے یعنی تم مرنے لگو۔ اس وقت تم کہنے لگو کہ اتنامال فلال کو دیدواورا تنامال فلال کام میں خرج کردو رخواری وسلم)
اس طق میں آجائے یعنی تم مرنے لگو۔ اس وقت تم کہنے لگو کہ اتنامال فلال کو دیدواورا تنامال فلال کام میں خرج کردو رخواری وسلم)
اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آب ہے تو کو فرمایا کہ جس شخص کے ذیے زکو ہواجب تھی اور
اس نے اوائیس کی تھی یا جے فرض تھا مگر اس نے اوائیس کیا تھا تو وہ موت (کے فرشتے ) سامنے آبانے کے بعد اللہ تعالی سے اس کی اس نے اوائیس کی تھی ہو ہو جاؤں ہو وہ کو اس خوائی ہو رائنس اور واجبات ہیں ان کو پورا کرلوں، جن مگر وہا سے بھو جاؤں ہو وہ کوت (کے فرشتے سامنے ) آبانے کے بعد پھر کسی کومہلت نہیں دی کوئی گرا ہوں میں جنال تھا اس سے تو بہ استعفار کرلوں۔ فر مایا کہ موت (کے فرشتے سامنے ) آبانے کے بعد پھر کسی کومہلت نہیں دی

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر۲۸ قرسمع اللی

سورة نمبر ۲۲

التَّخَابُن

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# كى تورف يورة التفاري ك

# بِسُمِ الله الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

مورة نمبر 64 كل ركوع 2 آيات 18 الفاظ وكلمات 247 حرف 1122 مقام زول مدينة منوره

علم ہے جو کھلی ہوئی یا چھپی ہوئی ہے وہ تو دلوں کے اندر کے حالات تک سے واقف ہے۔

ہل فرمایا تم سے پہلے بہت ی قویش گزری ہیں جنہوں نے اپنے کفروا نکار کی دجہ
سے اپنی بدعملیوں کا عزہ چکھا اور وہ در دناک عذاب کا شکار ہوئیں۔ وجہ بیتھی کہ اللہ کے
رسول تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کرآئے تھے مگرانہوں نے ان کی قدر نہ کی اور حقارت
سے کہا کہ کیا ہم جیا ایک آدمی ہی ہمیں راستہ دکھائے گا؟ انہوں نے جب منہ چھرا تو اس
اللہ نے جواجی ذات میں بے نیاز ہے اور ہر تحریف و قوصیف کا حق دار ہے اس نے بھی

الله تعالی علی که کیا ہم مرجانے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جا کیں گے؟ الله تعالی فی مراب کی متم تم دوبارہ پیدا کیے جاؤگ۔ فی مراب کی متم تم دوبارہ پیدا کیے جاؤگ۔

عظم المستهدات المستعمل المستع

ہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آب بھی وقت ہے کہ تم اللہ پراس کے رسول ملک پراوراس نور (قرآن مجید) پرائیان لے آؤجو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جب تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گاتو یدن ہار جیت کے فیصلے کا دن ہوگا۔ جولوگ

الله يراس كرسول عظي يراوراس

نور ( قرآن مجيد ) پر ايمان لاؤ جو

تہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ قنامت کا دن مار جت کے

فیصلے کا دن ہوگا۔ یقیناً اس دن وہی

جبیتیں گے جواللہ ورسول اوراس کے

جو اس دن ان چزوں سے خالی

ہول گے وہ ہارے ہوئے بدنھیب

لوگ ہوں گے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگواتم 🖡 اللہ پر ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے بھلے کام کیے ہوں گے ہم ان کے گناہوں اور خطاؤں کومعاف کر کے الی حسین جنتوں میں داخل کریں گے جن کے یٹیچ نہریں بہدرہی ہوں گی اوراہل جنت ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہان کی زبر دست کا ممانی ہوگی۔ کیکن جن برنصیبوں نے اللہ اوراس کے رسول ﷺ کے ساتھ کفر واٹکار کیا ہوگا اور ہماری آ يتوں کو جھٹلا يا ہو گا تو ان کو اپنی جہنم میں ڈالا جائے گا جو بدترین جگہ ہے جس میں وہ ہمیشہ کلام پرایمان لائیں گےلیکن وولوگ 🛘 ہمیشدر ہیں گے۔

🖈 فرمایا که دنیا میں جوبھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن ہے آتی ہے۔ان حالات میں جو بھی ثابت قدم رہے گا اور اللہ ير ايمان لائے گا الله اس كے دل كو بدايت عطافر مائے گا۔اگراس نے رسول کی اطاعت وفر مانبر داری کی تو وہ کامیاب ہوگا۔لیکن اگراس

نے منہ پھیراتو ہمارے رسول کا کام بیہ ہے کہ وہ ہربات کونہایت وضاحت سے کھول کھول کربیان کر دے۔ بیا یک حقیقت ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اہل ایمان اس اللہ پر بھروسہ اور تو کل کرتے ہیں۔

🖈 الله تعالیٰ نے اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھوتمہاری ہیویوں اوراولا دمیں ہے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ان سے ہوشیار رہو۔اگرتم نے معافی اور درگز رہے کام لیا تو بیا کیدا چھی بات ہے کیونکد اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔

🖈 فرمایا کرتمبارے مال اورتمہاری اولا دیں تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں۔اج عظیم تواللہ ہی کے پاس ہے۔اگرتم اللہ ہے ڈرتے رہےاوراس کی اطاعت وفر مانبر داری کرتے رہےاور کھلے دل سے اپنا مال اللہ کے راہتے میں خرچ کرتے رہے تو بیہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے کیونکہ جو خف بھی دل کی تنگی لیخی تنجوی اور بخل سے نے گیاوہی کامیاب و ہامراد ہے۔

🖈 فرمایا کداگرتم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قرض حسنہ دیا تو اللہ اس کوئی گنا بڑھا کر تمہیں دے گا۔ تمہارے گناہوں کومعاف کردے گا کیونکہ اللہ اچھے بندوں کے ذرائے مل کوبھی قدر کی نگاہ ہے د کھتا ہے۔ وہ بہت برداشت کرنے والا ہے۔ جو چیز سامنے ہے یا پوشیدہ ہےوہ ہر بات ہے اچھی طرح داقف ہے۔ وہ ساری قو توں کا مالک ہےاور ہر بات کی حکمت کو جاننے والا ہے۔

## أسؤرة التّخائن

# بِسُمِ الله الرَّمُنِ الرَّحِيَ

يُسَبِّحُ بِللهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْكَنْفِيْ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلِي كُلِّ شَيْ قَدِيْنِ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللهُ بِمَاتَعُمْكُونَ بَصِيْرٌ ۞ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ إِلَيْهِ الْمُصِيْرُ ® يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا شُبِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِيْوْنَ وَاللهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُوْدِ ٥ ٱكَمْ يَأْتِكُمُ نِبُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَا قُوا وَبَالَ امْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيُمُ وَذِيكِ بِإِنَّهُ كَانَتُ تَأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنْتِ فَقَالُوَّا اَبْشَرَّيَّهُ دُوْنَنَا فَكُفَرُوْاوَتُولُّوُا وَاسْتَغْنَى الله والله غَنِي حَمِيدٌ و زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالله عَنِي حَمِيدٌ و زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالله يُبْعَثُوا قُلْ بَلِي وَمَ بِينَ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَوُّنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ فَأَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّوْرِالَّذِيِّ ٱنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ٥

يؤم يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنْ وَمَن يُؤْمِنَ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِعًا يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّاتِهٖ وَيُدْخِلُهُ جَنْتٍ بَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْكَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيْهَا آبَكُا الْذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيْمُ وَوَ الْذِيْنَ كَفُرُوْ الْكَذَبُوْ الِالْتِنَا أُولِلَاكَ اصْحَلْبُ التَّارِخُلِدِيْنَ فِيْهَا الْكَرْبِيَ الْمُصِيِّرُونَ وَبِهْسَ الْمُصِيْرُونَ

## ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۰

10 13

قتم تم ضرور دوبارہ پیدا کئے جاؤ گے۔ پھر تہمیں بنا دیا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔اور پیاللہ کے لئے آسان ہے۔ (ایالوگو!) تم اللہ پراس کے رسول پراوراس نور (قرآن کریم) پرائیان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔اور اللہ ان تمام کا موں سے باخبر ہے جوتم کرتے ہو۔ اس دن جب وہ تمہیں جمع ہونے والے دن جمع کرے گا یکی دن تفاین (نفع اور نقصان اور ہار جیت کا دن) ہوگا۔

اور جواللہ پر ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کیا تو اس کے گناہ اس سے دور کردیئے جائیں گے۔ اور اس کوالی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے پنچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور بیا کیک بڑی کامیا بی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیوں کو جھٹلایا تو پیچنم والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ برترین ٹھکا نا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتان

صَوَّرَ السنے صورت شکل بنائی لَنْ یَبْعَثُوا وہ ہر گزندا تھائے جائیں گے تُنَبُونَ مُن مُردرا تھائے جاؤے اَلْتَعَالَبُنُ گُوائے اور نقصان کادن

## تشريح: آيت نمبرا تا ١٠

ہماری دنیاوی زندگی ہاراور جیت کے چکر میں گذر جاتی ہے۔ جیت گئے تو خوشی کا ٹھکانائیس ہوتا اور اگر ہار گئے تو غم شھال اور مایوں ہوکر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس سورت میں بالکل واضح طریقہ پر ارشاد فرما دیا ہے کہ اس دنیا کا تغابن

میں تبدیل ہوکر قصے کہانیاں بن گئے ہیں۔

(ہارجیت) کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہارجیت کا اصل میدان قیامت کا ہوانا ک دن ہے۔ اس دن جوزندگی کی بازی ہارگیا اور شکست کھا گیا وہ انتہائی برقسمت لوگوں میں ہے ہوگا اور جوابے بہترین اعمال کے سبب جیت گیا اس کی خوشی کا اندازہ کرنامشکل ہے۔

لیکن یہ ہارنے اور چیتنے والے کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفروشرک فیش و فجو راور اللہ کے رسول کی
اطاعت سے مند موڑا ہوگا وہ دنیا کے اعتبار سے کتنے ہی کا میاب کیوں نہ ہوں وہ آخرت کی حقیقی زندگی میں ناکام ترین لوگ
ہوں گے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے اللہ ورسول کی اطاعت وفر ماں برداری، نیکی، تقوی کی اور پر بیزگاری کی زندگی کو
افتیار کیا ہوگا وہ آخرت میں اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھریا دولا یا ہے کہ کا نئات کی سلطنت و حکومت اس بادشاہ (اللہ ) کے
سورہ تغابی کی ابتداء میں اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھریا دولا یا ہے کہ کا نئات کی سلطنت و حکومت اس بادشاہ (اللہ ) کے
حدوثا کر رہا ہے۔ اس نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ حق تو بیتھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جاتی کی بنات کی مواتی کیا ناشکر این
عہر ہوئی ہے اور کا نئات کا ذرہ فروہ ہروقت اس کی مقتل ہے اور اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ حالا نکہ اللہ نے اس کی بیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت و بندگی کی جاتی کیا اس کے معلونوں سے کھیلتے ہوئے اس کو حقیقی زندگی سجھتا ہے اور اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس کا نئات کے نظام کو بنا کر اس میں انسان کو بھیجا ۔ جو تا ای کو حقیقی زندگی سجھتا ہے اور اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس نے اس نام اس کو بہترین شکل وصورت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کو آدری کے دل کا حال تک معلوم ہے اس نے انسان کو بہترین ہے۔ جنہوں نے انبیاء کران کی اطاعت کی اور ان کا کہا مانا وہ تو کا ممارے رہے گئی۔

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کوان کے برے اعمال کی وجہ سے تباہ و برباد کیا گیا۔ وہ اور کا نئات کے جتنے لوگ مر پچکے میں یام یں گے اللہ ان سب کو دوبارہ پیدا کر کے ان سے زندگی کا حساب کتاب لے گا۔

جنہوں نے ان کا اٹکار کیا اور اطاعت سے منہ موڑا۔ اللہ نے ان کواس طرح تبس نہس کردیا کہ ان کے خوبصورت مکانات کھنڈروں

فرمایا کہ لوگو! تم اللہ کے رسول حضرت مجمع علیہ پر اور ان کے ساتھ جونور ہدایت لینی قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس پر
ایمان لاؤ۔ کیونکہ ہار جیت کے فیصلے کا دن بہت قریب ہے۔ جس میں ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کی نجات اور گنا ہوں
سے معافی ہوگی اور ان کو ایسی جنتوں میں واخل کیا جائے گا جن کے بیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ
کامیاب ترین لوگ ہوں گے لیکن جنہوں نے کفروا نکار کیا ہوگا تو ان کو ایسی جنہم میں ڈال دیا جائے گا جو ایک برترین ٹھ کا نااور ہمیشہ
رہنے کی جگہ ہوگی۔ یہ ہوہ ہار جیت کا میدان جس میں خوش قسمت اور برقسمت لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔

مَا آصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُّوْمِنَ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيمُ وَاطِلْمُ وَاللهُ وَ اَطِيْعُواالرُّسُولُ فَإِنْ تُولِّيَتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ® اللهُ لِآلِلهُ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ ®يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امنوال الم من أزواجكم وأولادكم عدقًا لكم فاحدر وهم وَإِنْ تَعْفُوْا وَتَصُفَحُوا وَتَغْفِرُوا فِإِنَّ اللهِ عَفُوْرٌ وَيَحِيْمُ ﴿ إِنَّمَا امُوالُكُمْ وَاوَلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللهُ عِنْدَهُ أَجُرٌ عَظِيمٌ ﴿ فَاتَّقُوا الله ما استطعتُ واسمعوا وأطيعوا وأنفِقُوا حَيرًا لِانفسِكُ وَمَنْ يُتُوقَ شُخْ نَفْسِهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ انْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسنًا يُضعِفُهُ لَكُمُرُو يَغْفِرُ لِكُمْرُو اللهُ شَكُورٌ حَلِيْعُ فَعْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْعَكَيْمُ فَ

### ترجمه: آیت نمبراا تا ۱۸

جب تک اللہ کا تھم نہ ہوکوئی مصیبت نہیں آیا کرتی۔ اور جوشخص اللہ پر ایمان لا تا ہے اللہ اس کے قلب کوشچے راستہ دکھا تا ہے۔ اور اللہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھرا گرتم نے (اس سے) منہ پھیرا تو (یا در کھو) ہمارے رسول بھٹ کی ذمہ داری (صاف صاف کھول کرا حکا مات کو) پہنچا دینا ہے۔

الله وہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔اورایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا جا ہیے۔

اے ایمان والو! تہماری بعض ہویاں اور بعض اولا دیں تہماری دیمن ہیں۔ تم ان سے ہوشیار رہو۔ اور اگر (وہ غلطی کرنے کے بعد اس کا اقر ارکر لیس تو) ان کومعاف کر دو اور درگذر کرو اور بخش دو تو بھک اللہ بخشے والا مہر بان ہے۔ تہمارے مال اور تہماری اولا د تہماری آزمائش ہیں اور اجرعظیم تو اللہ کے پاس ہے۔ لہذا تم سے جتنا عمکن ہواللہ سے ڈرو۔ اس کا تھم سنو۔ فرماں برداری کرو۔ اور خرچ کرو۔ بہی تہمارے لئے بہتر ہے۔ اور جولوگ بخل اور تجوی (جیسی بری عادت سے) بچا لئے گئے وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اگرتم اللہ کوقرض حند دو گے تو اللہ اس کے اجرکو خوب بڑھا دے گا۔ اور تمہاری خطا کیس معاف کر دے گا۔ وہ اللہ بڑا قدردان اور بہت برداشت کرنے والا ہے۔ وہ ہر چھے ہوئے اور کھلے ہوئے کا جانے والا ہے وہ زبردست ہے اور حکمت وہ اتا کی والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمرااتاها

| مَااصَابَ     | خبي <i>ن چېچ</i> ق                  |
|---------------|-------------------------------------|
| يَتُوَكَّلُ   | وہ جروسہ کرتاہے                     |
| إحُذَرُوا     | تم بچوتم ڈرو                        |
| تَعُفُوُا     | تم معاف کروگے                       |
| تَصُفَحُوا    | تم درگذر کرو گے                     |
| إسُتَطَعْتُمْ | تمهاری استطاعت اور قوت ہو <u>سک</u> |
| يُوْق         | بحاليا گيا                          |

بخل سنجوسي

#### وہ اس کوروگنا کردےگا

يضعفه

### تشريخ: آيت نمبراا تا ١٨

اللہ جواس کا نئات کا خالق، مالک معبوداور ہر چیزی حقیقت اور اس کی ہر مصلحت کوجانے والا ہے اس کے محم اور اجازت کے بغیر ایک پیتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں بال سکتا ۔ لہذا آ دی پر جو بھی تکلیف اور مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں آتی ۔ آ دی کا کام سے کہ دہ ہرکام کے نتیج سے بے نیاز اللہ ورسول کی اطاعت کا پیکر بن کر پورے عزم وحوصلے کے ساتھ اپنے کا موں میں لگار ہے اور اس بات کو اپنے دل کا لیقین بنا لے کہ کوشش کرنا میرا کام ہے لیکن اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کہ سے اور اس بات پر ہوجائے تو اس کو ہزار دن غموں کہ سے جان ہاتی پر ہوجائے تو اس کو ہزار دن غموں سے جان جات لی جات ہی جان کے اور اس کی تربیت کے لئے تشریف لاتے ہیں جوان کے رائے ورائی کی تربیت کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جوان کے رائے وہی کا میاب وہامراہ ہوتا ہے۔

دوسری بات بیارشادفر مائی کہ اللہ نے بیوی اور بچوں کوآ دی کا امتخان اور آزمائش بنایا ہے۔ اگر آ دی نے اپنے بیوی بچوں کو صراط متنقیم پر چلایا اور ان کی بہتر تعلیم و تربیت کی تو اس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جا کیں گی کین اگر آ دمی ساری زندگی صرف کھانے پینے ، زیب و زینت اور راحت و آرام کے اسباب جمع کرنے میں لگا رہا، نداس نے اپنے بیوی بچوں کے اخلاق و کر دار پر محنت کی ندان کوئیکیوں پر چلایا تو در حقیقت یکی بیوی بچی آخرت میں اس کے سب سے بڑے دہمن ہا بت مہوں گے۔ اس سے بڑے دہمن عابت میں اس کے سب سے بڑے دہمن عابت مہوں گے۔ اس سے بیا یا تو در حقیقت کی بیوی بیا تا تو در حقیقت کی مضرورت ہے۔

بعض مفسرین کرام ہے ان آیات کا ایک پس منظر بھی لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب نی کریم سے نے نہ جرت فرمائی تو سارے مسلمانوں پر ججرت کرنالازی اور ضروری قرار دیا گیا تھا۔ یہی کسی کے ایمان کا ثبوت تھا کہ وہ اللہ ورسول کی محبت میں اپنے گھریار، جائیداد، مال و دولت، بیوی اور بچوں کوچھوڑ کریا ساتھ لے کر مکہ مکر مدسے بجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جائے۔اس وقت بہت سے وہ مخلص صحابہ کرام تھے جنہوں نے بجرت نہیں کی تھی کیونکہ گھریار بیوی بچوں اور خاندان والوں سے جدائی ان کے راست کی سب سے بردی رکا و خدین بن رہی تھی۔ خاص طور پر بیوی، بچوں کی محبت کہ اگران کو مکہ مکر مدیس چھوڑ دیا گیا تو نجانے کھاران کے کسب سے بردی رکا و خدین بن رہی تھی۔ خاص طور پر بیوی، بچوں کی محبت کہ اگران کو مکہ مکر مدیس چھوڑ دیا گیا تو نجانے کھاران کے ساتھ کیا محالمہ کریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیار شاوفر مایا کہ آگر چہ بیوی بچوں کی محبت تہمارے جذیبے کے لئے رکا وٹ بن

de

رہی ہے کیکن اللہ ورسول کا تھم سب سے اہم ہے۔ ابتم اپنے گھر والوں کے ساتھ درگذر کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ ورسول کی محبت

پر سب بچھ قربان کردو۔ اللہ کے راستے میں قرض حسند دیتے رہوائی میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ اور اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ
اگرتم نے ہجرت کی تو تم کسی صیبت میں پڑجاؤ گے بلکہ راحت ومصیبت سب بچھ اللہ کے تھم سے ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہر چیز
کی باگ ڈور ہے۔ کوئی چیز جاتی رہے تو اس پر صبر کرواور جب مل جائے تو اس پر اللہ کاشکر اواکرو۔ صبر وشکر انسان کی بہت بڑی
کامیابی ہے۔ نبی کریم میں نے ارشاد فر مایا ہے کہ موس کی بھی عجب شان ہے۔ اگر اس پرکوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور
اگر کوئی فعت ملتی ہے تو وہ شکر اداکر تا ہے۔ صبر وشکر دونوں ہی اس کے لئے فعیس ہیں۔

واخردعوانا ان الحمد أله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ۵۲

الطّلاق

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# القارف مرة الطواق الح

## بست والله الرحم الرحي

🖈 عائلي يعني گھريلوزندگي ميں مجھي مجھي باڄمي اختلافات يا مزاجوں ميں ہم آڄگي نه ہونے سے بات طلاق اور جدائی تک پہنچ جاتی ہے جوحلال ہونے کے باوجود اللہ اوراس کے رسول علی کے نزویک انتہائی ناپندیدہ فعل ہے۔اس کے ضروری مسائل سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے تھے۔اب اس سورۃ میں ان ہی مسائل میں سے بقیہ مسائل کوارشاد فرمایا جارہاہے تا كدان مسائل كى يحيل موجائے فلاصديد ب

| 65          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 2           | كل ركوع      |
| 12          | آيات         |
| 298         | الفاظ وكلمات |
| 1237        | حروف         |
| مدينة منوره | مقام نزول    |

🌣 نی کریم علی کو خطاب کرتے ہوئے آپ ملی کی امت سے فر مایا جار ہاہے کہ ا ایمان والوں کوخطاب کرتے ہوئے اسے نبی عظی اجب لوگ اپنی ہو یوں کوطلاق ویں تو وہ ان کی عدت کا خیال کر کے طلاق دیا کریں اور پھرعدت کا بالکل صحح شار رکھا کریں یعنی آیسے دنوں میں طلاق نہ دیں جس سے نازل کیا ہے جس کی آیات نہایت اعدت کی مدت طویل ہو جائے اور عدت کے دنوں کا شارٹھیکٹھیک رکھا کریں تا کہ وقت سے پہلے یا بعد میں عدت ند کھلے ای لیے فرمایا کہتم اسے اللہ سے ڈرتے رہو جوتمہارا

فرمایا کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لے اینا ایک ایسا کلام اسے رسول پر واضح اورصاف صاف ہں تا کہ ہر وه فخص جوا بمان لا كرعمل صالح كي زندگی اختیار کرنا جاہتا ہے ہارا پروردگارہے۔ رسول ان کواندهیروں ہے نکال کر ملم کی روشنی میں لے آئے گا۔

🖈 فرمایا که دوران عدت تم ان کوایئے گھروں سے نہ نکالواور نہ وہ خو د کلیں۔البتہ

اگروہ کھلا ہوا گناہ (زنا، بدکاری، بدکلامی جس ہے ہرخض عاجز آ جائے ) کریں تو ان کو ٹکالا

جاسکتا ہے۔اللّٰدتعالٰی نے فرمایا کہ بیاس کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ان حدود کو پھلا تکنے کی کوشش نہ کریں۔اگراہیا کریں گے تووہ ا پنے ساتھ بڑی زیادتی اورظلم کرنے والے ہوں گے۔اللہ نے فرمایا کہ مہیں کیامعلوم ممکن ہے اس کے بعد آپس میں دوبارہ مل جانے کا کوئی راستہ بن جائے۔

🖈 فرمایا که وه عورتیں جب اپنی عدت پوری کرلیں (اگرایک یا دوطلاقیں دی ہیں) یا توان کو بھلےطریقے ہے روک لیس

يعنى رجوع كرليس يا بحطاور نيك طريق سان سے جدا ہوجا كيں۔

ہ خرمایا کہ (بہت سے قانونی مسائل سے بچنے اور ٹھیک ٹھیک گواہی کے لیے اگر) عدل و
انصاف والے دو گواہ بنالیں تو بہتر ہے۔ گواہوں سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی گواہی کا موقع آ
جائے تو وہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک گواہی دیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تھیحت برائ شخص کوئی جاتی ہے جو
اللہ اور آخرت پرایمان رکھتے ہوئے اس سے ڈرتا ہو۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے ہرطر ح کی
مشکلات سے نظنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کی ایسی جگہ سے مدد کی جاتی ہے جہاں اس کا گمان
مشکلات سے نظنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کی ایسی جگہ سے مدد کی جاتی ہے جہاں اس کا گمان
یورا کر کے چھوڑتا ہے کیونکہ اس نے ہر چیز کے لئے ایک مقدار (تقذیر) مقرر کر رکھی ہے۔
یورا کر کے چھوڑتا ہے کیونکہ اس نے ہر چیز کے لئے ایک مقدار (تقذیر) مقرر کر رکھی ہے۔

🖈 فرمایا تمہاری عورتوں میں ہے وہ جنہیں اے چیض آنے کی تو قع نہ ہویا جن کو

فرمایا کہ بہت ی الیدی بستیاں تھیں کہ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مائیاں کیس تو شرص ف کنی کی گئی ہا گئی کا کہ کا میں کا کہ کا اسادار گھیراؤ کے اس کی علم ان کا کی اللہ کا کہ کا انہوں کی وجہ سے ان کی کہ اس طرح انہوں نے قدم پر سخت نقسانات المحافظ کے قدم ایک ہروہ تھیں جس میں انشدکی فارروہ اللہ کے ذرا بھی عشل اور تجھ ہے وہ بھی اللہ کی فاروہ وہ اللہ کے خوف نے ڈرتار ہے گا۔

ابھی جیف آیا ہی نہ ہوان کے لیے ( چاند کے حساب ہے ) تین مہینے کی مدت مقرر ہے۔ ای طرح حاملہ یورتوں کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ جیسے ہی ولادت ہوجائے گی اس کی عدت بھی ختم ہوجائے گی۔

فرمایا کدان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا جا ہیے۔ کیونکہ جولوگ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ منصرف ان کے گنا ہوں اور خطاؤں کومعاف کردیتا ہے بلکہ ان کوا جرعظیم عطافر ما تا ہے۔

☆ فرمایا که عورتوں کی عدت کے دوران جیسی جگہ پر بھی تم رہتے ہواس میں ان کورکھواوران کو ٹنگ نہ کرو نہ ستاؤ بلکہ حسن معاملہ کرو۔

جنہ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کو اس وقت تک کھلا کہ پلاؤ جب تک بچہ پیدا نہ ہوجائے۔ پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو اس کا معاوضہ دو۔ اگر با ہمی رضا مندی سے وہ دونوں کسی اورعورت سے دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کی شرط میہ ہے کہ جس عورت سے دودھ پلوایا جارہا ہے اس کی اجرت اس کو دی جائے اور اس معاملہ میں کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ ہرخض اپنی حیثیت اور ہمت کے مطابق خرج دے گا۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ اس کے مطابق دے اور جس کو کم کا جائے۔ ہرفض اپنی حیثیت کے مطابق خرج دے گا۔ اللہ تعالی کی خض پر اس کی ہمت سے زیادہ پو جو نہیں ڈالیا۔ بیتو اللہ کا نظام رزق دیا گیا ہے دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بتا ہے دوجو داللہ اس کوفر اخی عطافر مادے۔ ہے کہ وہ جس کو بات کے بوجو داللہ اس کوفر اخی عطافر مادے۔ ہے کہ تو جو داللہ اس کوفر اخی عطافر مادے۔ ہے کہ آخر میں فرمایا کہ بیتاں الی تعمیں کہ جب

وہاں کے لوگوں نے اللہ کی نافر مانی اور رسول کی اطاعت سے اٹکار کیا تو نیصرف ان کائٹی سے محاسبہ کیا گیا بلکہ ان کو سخت سزادی گئی۔ اس طرح انہوں نے جو کچھے کیا تھا اس کا مزہ چکھا اور انہوں نے قدم قدم پر شدید نقصانات اٹھائے۔اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ اے عقل رکھنے والو! اللہ سے ڈرتے رہو۔

ہ ایمان والوں نے فرمایا کہ اللہ نے تہاری ہدایت کے لیے اپنے رسول ﷺ پر ایسا کلام نازل کیا ہے جس کی آیات نہایت واضح اورصاف صاف بیان کی گئی ہیں جن کا مقصدیہ ہے کہ وہ لوگ جوایمان اور عمل کی زندگی اختیار کئے ہوئے ہیں اللہ کے رسول ﷺ آئیس پوری طرح اندھیروں سے روشن کی طرف لے آئیس فرمایا کہ جوبھی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے عمل صالح اختیار کر کا اس کوالی جنتوں میں واخل کیا جائے گا جن کے بیچے سے نہریں بہدری ہوں گی۔وہ اس میں بمیشدر ہے گا اور اللہ نے اس کے لیے بہتر من در ق تبار کر دکھا ہے۔

ہ اللہ نے اپنی قدرت سے سات آسان اور ای جیسی زمین بھی بنائی ہے۔ ان سب میں اللہ کے احکامات نازل ہوتے رہے ہوئے ہیں تاکہ اللہ علی اللہ کے اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ علی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرر کھا ہے ۔ لینی کوئی چیز اس کے علم سے با ہر نہیں ہے۔

### و سُورة الطَّلَاق

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُرُ الرَّحِيَ

يَآيُهُا النَّبِي إِذَاطَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَكَصُوا الْمِدَة وَاتَّقُوااللَّهُ رَبُّكُمْ لَاثْغُرْجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغُرُجُنَ ٳڒٛۯٲڹؖؾٳ۠ڗؽڹ؈ڣڶڿۺؘؾ؋ؙ۫ؠؙؾ۪ؽڐٷڗڷٟڬۘڂۮۏۮٳۺٚۏڡٮڹؾۘۼڐ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلْمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذِلِكَ اَمْرُّانَ فَإِذَا بَكُفْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ قَالَتْهِدُوْا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَا كَتَوْلِيْهِ ذَاكِمُ يُوْعَظْ يِهِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْخِرْةِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ عُوْرِجُا فُوْرُرُونَهُ مِن حَيْثُ لايعْتسِبُ وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ المُرِمْ قَدُجُعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْ قَدْرًا ﴿ والي يبين من المحيض من تساليكم إن ارتبتم فعدتهن ثَلْتَةُ أَثُّهُم وَالْي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْكَعُالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَّنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ آمْرِهِ يُسْرًا ﴿ ذَٰلِكَ آمْرُ اللَّهِ ٱنْزَلَهٔ إِلَيْكُمْ وَمَنْ تَتَقِ الله يُكُفِرْعَنْهُ سَيّاتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجُرًا® ٱسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمُرِّينَ قُجْدِكُرُ وَلَاتُ الْأَوْهُنَّ لِتُصْيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ مَهْلِ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَتَى يَضَعُن مَهْ لَهُنَّ فَوْلَ عَلَيْهِنَّ وَأَتُمِرُ وَابَيْنَكُمْ مِعَمُووَفَيْ وَأَنْ وَأَتُمِرُ وَابَيْنَكُمْ مِعَمُووُفَيْ وَأَنْ وَأَتُمِرُ وَابَيْنَكُمْ مِعَمُووُفِيْ وَلَنَ وَأَتُمِرُ وَابَيْنَكُمْ مِعَمُووُفِيْ وَلَنَ اللّهُ وَالْمَا تُعَالَمُ اللّهُ وَمَعْ لَهُ وَلَا مُعَلِيهُ وَمُنَ سَعَتِمُ وَمُنَ اللهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَمَعَلَى اللهُ وَلَا مُعَلِيهِ وَزَقُهُ وَلَكُمْ لَا لَهُ اللهُ لَا لَكُمْ اللهُ الله

### ترجمه: آیت نمبرا تا ک

اے نبی عظی (آپ اہل ایمان سے کہدد ہیں کہ جبتم اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرلوتوان کی عدت کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے طلاق دو۔
(اور طلاق دینے کے بعد) تم (عدت کی) مدت شار کرتے رہو۔
اور اللہ سے ڈرد جو تمہارا پروردگار ہے۔
اور تم (ان مطلقہ) عورتوں کوان کے گھروں سے نہ زکالواوروہ عورتیں خود بھی نہ نگلیں۔
سوائے اس کے کہوہ کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کر بیٹھیں۔
اور بیاللہ کی حدود ہیں۔
اور جو خص اللہ کی حدود ہیں۔
اور جو خص اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے تو یقیناً وہ اپنے وجود پر ظلم کرتا ہے۔
اور جو خص اللہ کی عدود سے آگے بڑھتا ہے تو یقیناً وہ اپنے وجود پر ظلم کرتا ہے۔
تہمیں پنہیں معلوم کہ شاید (اس طلاق کے بعد) اللہ کوئی نئی صورت حال پیدا کردے۔
کی جب وہ (ایک یا دو طلاقوں کے بعد) اپنی عدت پوری کر چکیس تو ان کو (شریعت کے قانون کے مطابق) ان کو

اور بہر حال اپنے (مسلمان) لوگوں میں سے دومعتبر آ دمیوں کو گواہ بنالیا کرو۔ اور اللہ کے لئے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔

یہ براس شخص کے لئے نقیعت ہے جواللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے لئے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ اوراس کوالی جگہ سے رزق پہنچا تا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔

اور جو شخص الله پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ( کام بنانے کے ) لئے کافی ہے۔

ب شک الله اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔

بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک انداز ومقرر کررکھاہے۔

اورتمہاری وہ عورتیں جوچف سے مایوں ہو پکی ہیں ( یعنی ان کو ماہانہ خون نہیں آتا) اسی طرح وہ لڑکیاں جنہیں خون آتا شروع نہیں ہواا گرتمہیں شبہ ہو ( یعنی عدت کے تعین میں ) توان کی عدت تین مہینے ہے۔

اور حاملہ عورتوں کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ (اس کے کاموں میں ) آسانی پیدا کر دیتا ہے۔

یاللد کا تھم ہے جواس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔

اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے گناہ اس سے دور کر دیتا ہے (معاف کر دیتا ہے ) اوراس کواجرعظیم عطا کیا جاتا ہے۔

اور فرمایاتم اپنی گنجائش کے مطابق ان کو مکان دوجیسے تم رہتے ہواور ان کو تنگ کرنے کے لئے اذبیت نہ پہنجاؤ۔

اوراگروہ عورتیں حاملہ ہوں تو بچہ کی پیدائش تک ان کاخرچہ برداشت کرویہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہوجائے۔

پھراگروہ تہہارے کہنے سے بچے کودودھ پلائیں توان کودودھ پلانے کی اجرت ادا کرو۔ اور آپس میں مناسب طریقے پرمشورہ کرتے رہو۔اوراگرتم دونوں آپس میں دشواری پیدا كرو گے توشو ہر كے كہنے سے اس بچے كودوسرى عورت دودھ بلائے گا۔

جوصاحب حیثیت ہے وہ اپن حیثیت (وسعت) کے مطابق خرچ کرے اورجس برروزی

تنگ ہوگئ تو اس تنگ دست کواللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کواس میں سے خرچ کرنا جا ہے۔

الله کسی کواس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جواس نے اس کو دیا ہے۔

تنگ دی کے بعداللہ بہت جلد فراخی (وسعت) پیدا کردے گا۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتاك

طَلِّقُوُ ا تم طلاق دےدو

أخضؤا شار کرو یو

یے حیائی کرنے والی فَاحشَةٌ

يَتَعَدُّ

مدسے بڑھتاہے كاتُدُرِى

تخفيه معلوم نبيس

لَعَلَّ شايدكهداميدكه

وه بدا کردےگا يُحُدث

وه بینج تکئیں بَلَغُنَ

اَمُسِكُوُا

فَارِقُوا تم چھوڑ دو۔جدا کردو

> تم گواه کرو أشهدوا

ذَوَىُ عَدُل دومعتبرآ دمی يُوْعَظُ نفیحت کی گئی ہے نكلنے كى جگە مَخُوَجًا گمان نہجائے گا ٱلَّٰئِي وه عورتنس \_وه مونث مايوس ہو چکیں حیض۔ ماہواری ٱلمُحيض ٳۯؙؾۘڹؙؾؙؗۿ تم شک میں پڑھئے ثَلْثَةُ أَشُهُرِ تين مهينے حيض (خون)نہيں آيا لَمُ يَحِضُنَ أوكاث الآخمال حمل واليعورتني اَنُ يَّضَعُنَ په که وه جن دي آسانی يسرا وہ بڑا کردےگا ٱسُكِنُوُهُنَّ تم ان عورتوں کو گھر دو۔ سکونت دو لَا تُضَآرُّوُهُنَّ ان عورتوں کونہ ستاؤ

لِتُضَيِّقُوا تاكان ك (زندگ) عَلى كردو تَعَاسَوُتُمُ تَمَ نَآپِس مِن اختلاف كيا يَّكَى پيدا ك تُوضِعُ دوده پلائ گ فُوسَعَةٍ وسعت والا قُلِدَ تَكُرُدى كَى لا مُكلّفُ دون مدارى بَيْن دُالاً

## تشريح آيت نمبرا تاك

قر آن کریم قیامت تک ساری انسانیت کی فلاح وتر قی اور آخرت کی نجات کے لئے مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں عبادات،معاملات،معاشرت،معیشت،تہذیب وتدن کے اصولی احکامات بیان کئے گئے ہیں۔

عام طور پرزندگی مے متعلق احکامات کو خصر بیان کیا گیا ہے کیکن نکاح ،طلاق ،عدت ،عدت کے دوران مطلقہ یا بیوہ کا نان نفقہ، رہائش اور اگر اولا دہوتو اس کو دودھ پلانے اور پرورش وغیرہ کے احکامات کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔

کیونکہ زندگی کے بیا ہم ترین اور بنیا دی مسائل ہیں۔کوئی بھی معاشرہ خاندانوں سے ل کر بنمآ ہے۔اگر ہرا یک خاندان پرسکون ہے تو سارامعاشرہ خوش حال ہوگا لیکن خاندانوں اور گھریلوزندگی کی اہتری سارےمعاشرہ کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔

شریعت اسلامی میں اس اصول کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ نکاح کے ذریعیشہوانی جذبات کی تسکین کے ساتھ نسل انسانی کی بقاوتر تی کا سامان کیا جائے لیکن اگر وقتی شہوانی جذبات کی تسکین تک بات محدودر ہے تو اس نے سل انسانی کی بقائے لئے شدید خطرات پیدا ہو سکتے ہیں اور خاندانی زندگی کاشیرازہ بھر کررہ جاتا ہے۔ اسلامی نقط نظر سے نکاح کے ذریعہ جو تعلق قائم ہوا ہے اس کو باقی رہنا چاہیے۔اس کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے کیونکہ میر زندگی کالیک نہایت شجیدہ مسللہ ہے جس میں مردکوسب سے زیادہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔

عورت اورمردونوں کی ذمداری ہے کہ وہ حوصلے اور برداشت سے اپنے گھر کوسنجال کرچلائیں اور کوئی الی صورت نہ پیدا ہونے دیں جس سے بیتعلق کمزور ہوجائے یا ٹوٹ جائے لیکن اگر آپس کی رجشیں اور تلخیاں بڑھ جائیں اور بات طلاق تک پہنچ جائے تو اس میں بھی عورتوں کے مقابلے میں مردوں کوزیادہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔وہ چاہتواں میں بھی عورتوں کے مقابلے میں مردوں کوزیادہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔وہ چاہتواں گرہ کو ہندھار کھے یا طلاق کے ذریعہ اس بندھن کو کھول دے۔لیکن اسے اس بات کا دھیان رہنا چاہیے کہ طلاق صلال ہونے کہ باوجود اللہ درسول کو بخت نالبندہے۔

ای لئے نی کریم ملک نے ارشاد فرمایا ہے کہ' نکاح کرو، طلاق نددو کیونکد طلاق سے اللہ کاعرش بھی کانپ اٹھتا ہے ''۔ ( قرطبی )

حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا'' زمین پر اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے ان میں سب سے زیادہ پہند بیدہ چیز میں ہیں اللہ کے غضب کو سب سے زیادہ پہند بیدہ چیز ملات ہے۔ اور اللہ نے جنتی چیزیں پیدا کی میں ان سب میں اللہ کے غضب کو دعوت و سینے والی تا پہند بیدہ چیز طلاق ہے۔ ( قرطبی )

ان احادیث سے بیاصول سامنے آتا ہے کہ شریعت نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے لیکن اس سے روکا بھی ہے کیونکہ طلاق اختیا کی نازک مسئلہ ہے جس سے صرف ایک مرد ورت ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ اولا داور خاندان کے بے شارا خلاقی اور قانونی مسئل پیدا ہوجاتے ہیں۔ لہٰ ذااس قانونی حق کو استعمال کرنے میں اختیا کی احتیاط کی ضرورت ہے۔

نادانی اور بے وقوفی میں زندگی کے اس بندھن کو کاٹ کر چھنگ دینا بخت نا پندیدہ بات ہے۔اس کے لئے شریعت نے ایسے اصول مقرر فرمائے ہیں جن پر عمل کرنے سے زندگی کی اس خطر نا ک صورتحال سے بچاجا سکتا ہے۔

(۱) نبی کریم ﷺ کی بعثت سے پہلے دور جہالت میں عورت مردوں کے ہاتھوں کا تھلوناتھی وہ جس طرح اور جنتا چاہتے عورت کی فطری کمزوریوں سے فائد ہاتھاتے رہتے اور عورت کوزندگی بحرظلم کی چکی میں پینے چلے جاتے تھے جس پراسے اف تک کرنے کی اجازت نہیں تھی ایک حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے لیکن دین اسلام نے نکاح، طلاق اور عدت کے ایسے حکیمانہ اصول بیان فرمائے ہیں جن سے عورت پرظلم و جرکا دورختم ہوگیا اور اس کو آبر ومندانہ زندگی گذارنے کاحق مل گیا۔ مثلاً عرب کے لوگ عورتوں کو طلاق دیتے اور جب جیسے چاہتے رجوع کر لیتے۔ دین اسلام نے ایک نکاح میں مرد کو صرف تین طلاقوں تک کی اجازت دی ہے وہ اس حق کو ایک وقت میں تین طلاقیں دے کرختم کردے یا ایک ایک ایک تین طلاقوں میں وجوع کرنے کا حق باتی رہتا ہے لیکن تین طلاقوں میں وجوع کرنے کا حق ختم ہوجا تا ہے۔ تین طلاقوں کے بعد بغیر طالہ شری کے اس عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ قر آن کریم میں طلاق دینے کا صول بھی مقر رفر مادی تا کہ کوئی شخص جلد بازی میں کوئی الی غلطی نہ کر بیٹھے جس سے اس کوزندگی تجر بجھتا نا پڑے۔ دینے کے اصول بھی مقر رفر مادی تا کہ کوئی شخص جلد بازی میں کوئی الی غلطی نہ کر بیٹھے جس سے اس کوزندگی تجر بجھتا نا پڑے۔ دو اس کوزندگی تا کہ ایک تین کے اس مورد کے ہاتھ میں دی ہے اور اس کو ذمہ دار قر اردیا گیا ہے لہذا جب وہ اس

(۲) پونگه الله تعالی الله تعالی کی تره مرد کے ہاتھ میں دی ہے اوران کو خدد ارفرار دیا گیا ہے ہم آبات ہوت وہ اس بات کومسوس کر لے کہ اس کی بیوی مسلسل نا فرمانی کررہی ہے اورا کس میں اختلافات بڑھ رہے ہیں تو گھر کی بات گھر میں ریکھتے ہوئے اپنی بیوی کو سمجھائے اور نسیحت کرے کہ اگر ہمارے اختلافات اس طرح بڑھتے گئے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟

(٣) اگراس کی یوی شوہر کے سجھانے کے باوجود پھر بھی اپنی روش زهدگی کو تبدیل کرنے پر تیار نہ ہوتو پھر پھھ نفسیاتی طریقے افتتیار کے جاکس مثلاً شوہر اپنابستر الگ کرلے یا دوسرے کمرے میں سونا شروع کردے۔اس سے دونوں کوسو پخت کا موقع ملے گا کہ آج تعلقات میں ایک دیوار آڑے آئی ہے ایسا نہ ہوکہ اس کے بعد زندگی کی دیوار آڑے آجائے اور جدائی ہو جائے۔

(٣) اگراس کی ہیوی اس نفسیاتی حرب کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس پر تختی کی جائے۔ اگر مار نے کی ضرورت ہوتو شریفانہ طرح نہ ماراجائے تا کہ اس کو پچھتو ہوتی آ جائے ۔ لیکن اس طرح نہ ماراجائے جیسا کہ آج کل لوگوں نے اسلام کے اصولوں سے ناواقعیت کی وجہ سے اپنی مورتوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ جب ان سے کہاجا تا ہے کہ تم ایسا نہ کہ روتو کہتے ہیں کہ اس کی ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے۔ حال نکہ ان لوگوں کا انداز جا ہلا نہ ہے۔ جس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ حکم بیہ ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے۔ حال نکہ ان لوگوں کا انداز جا ہلا نہ ہے۔ جس کی قطعی اجازت ہیں ہے۔ حکم بیہ ہمیں کہ ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے۔ حال نگہ ان اوجوں پر نہین کے کہورت تو ساری انتہائی نازک ہے اگر کوئی مارتا ہے تو کہاں مارے۔

فرمایا کے صرف ایک جگدرہ جاتی ہے اور وہ پیڑھ کے او پر کا حصد جو کا ندھے کے پاس ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد مار پیٹ نہیں ہے بلکہ ملک سے کا ندھے کے پاس مارنے کا تھم ہے جو ایک شریفانہ مار ہے۔اس میں جاہلانہ انداز نہیں ہوتا چاہیں۔

(۵) قرآن کریم میں فرمایا گیاہے کہ اگر کی شخص کی بیوی نفیحت کرنے ، نفسیاتی حربوں اور تختی ہے بھی بازئیس

آتی تو پھر گھر کی بات کو خاندان کے بزرگوں تک پہنچایا جائے۔ چنا نچ پھم ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے خاندان کے ایک ایک معتبر بزرگ کو بلا کراس معاملہ کوسامنے رکھا جائے۔ یقینا جو خاندان کے بزرگ ہیں وہ دونوں کو سمجھا کیں گے۔اگر پھر بھی اختلا فات اپنی جگہ رہتے ہیں تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ طلاق وے دی جائے۔

لیکن قرآن کریم اوراحادیث میں طلاق دینے کاطریقہ متعین کیا گیا ہے اوروہ یہ ہے کہ

(۲) اپنی ہوی کو ایسے طہر (پاکی کی حالت) میں صرف ایک طلاق دی جائے جس میں اس سے صحبت نہ کا گئی ہو اور حالمہ بھی نہ ہو کیونکہ اگر چین (ناپا کی کے ایام) میں طلاق دی جائے گئ تو وہ طلاق پڑجائے گئی کیا اس سے اس کی ہوی کو تخت تکلیف پنچے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جس چین کی حالت میں اس کو طلاق دی گئی ہے نہ تو وہ مدت شار ہوگی۔ اور چین کے بعد پاکی کی حالت میں جس بھی اس کی مدت شار نہوگی۔ اس طرح تین چین کے بجائے اس کی مدت شار نہوگی جب اس کو چین آئے گا تو اس کی عدت کی مدت شروع ہوگی۔ اس طرح تین چین کے بجائے اس کی عدت چارچین تک پہنچ جائے گئی تو اس کو پہنیں معلوم ہوگا کہ اس صحبت میں عدت چارچین تک بنین معلوم ہوگا کہ اس صحبت میں کوئی حل مختر اب والم دہت نے اس مورت کے ہاں والا دہ نہ کوئی حل مختر اب یا نہیں۔ اگر حل میں مطلاق ویٹے سے طلاق پڑ جاتی ہے گئی تو رہ کوئی میں تو رہ کی اور اس کا جو جائے گئی تو رہ کی دی جب تک اس کورت کوئی آئی تکلیف کیوں پنچے۔ ایک یا دو طلاق میں دیے جائے گئی دوران یا بعد میں اس سے رجوع کر ملک ہے۔ رجوع کر نے کے اور اس کا لئے اتنا کہنا کافی ہے کہ 'میں نے رجوع کر ایا ہے۔ تو کہ اس کافی ہے کہ 'میں نے رجوع کر ایا ہے' ہے کہ دوران یا بعد میں اس سے رجوع کر ملک ہے۔ رجوع کر نے کے لئے ان نافقہ بھی شو ہر کے ذی جب کوئی میں نے رجوع کر ایا ہے' ہیں جو جائے گا۔۔

اگراس موقع پر دومعتبرگواہ بھی بنالئے جائیں تو بہتر ہے تا کہ فریقین میں ہے کوئی اٹکار نہ کر سکے اوراگر کسی وقت بیہ معاملہ کسی عدالت میں پہنچ جائے تو گواہی دونوں کوفائدہ دیے گی۔

ایک طلاق دینے میں میاں ہیوی دونوں کا فائدہ ہے۔ مثلاً شوہرعدت میں یاعدت گز رجانے کے باوجود جب چاہے اپنی بیوی ہے رجوع کرسکتا ہے اور لینیر کسی نکاح اور حلالہ کے دونوں پھر ہے گھر آباد کر سکتے ہیں۔

عورت کو بیفائدہ ہے کہ وہ عدت گذارنے کے بعد اگر کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس معاملہ میں بالکل آزاد ہے کین اگر پہلاشو ہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو بیز یادہ بہتر ہے۔ کیونکہ زندگی تجربات کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ شجیدگی کا تقاضا بیہ ہے کے عورت پہلے شوہر کی طرف آ جائے کیکن اگر آنانہ چاہے تو کوئی اس کومجوز نہیں کرسکتا۔

(٤) جسطر ح ایک طلاق دینے کے بعدر جوع کیا جاسکتا ہے ای طرح دوطلاقیں دینے کے بعد بھی مرد کا یہ ق

باقی رہتا ہے کہ وہ رجوع کرلے لیکن ووطلاقوں کی عدت گذرنے کے بعد دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔

- (۸) اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دیدی تو بیدونوں غیر بن جائیں گے۔اب اس وقت تک رجوع نہیں کیا جاسکتا جب تک بیکورت پہلے شوہر کی عدت گذار کر کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے اور اگروہ کی وجہ سے طلاق دیدے یا دوسرا شوہر مرجائے تو دوسرے شوہر کی عدت گزار کرید پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔اس کو' حلالہ شرئ' کہا جاتا ہے۔اس حلالہ شرئ کے علاوہ پہلے شوہر کی طرف لوٹے کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔
- (۹) اس موقع پرید مسئلہ بھی مجھے لیجئے کہ نہ کورہ طریقہ جوشریعت نے بتایا ہے وہی احسن طریقہ ہے کیکن سب ہے بد ترین طریقہ وہ ہے کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دیدی جائیں اور معاملہ ایک لیحے میں ختم کر دیا جائے۔ اس کو نبی کریم سے نے نے سخت ناپند فرہایا ہے۔ مسئلہ کی روسے اگر چہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دینے سے نتیوں طلاقیں پڑجاتی ہیں لیکن امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ایک نا جائز فعل ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس بات پر بھی اجماع امت ہے کہ اگر ایک وقت میں تیم نے طلاقیں دیدی جائیں تو تینوں طلاقیں پڑجاتی ہیں اس کی بیوی اس کی غیرین جاتی ہے اور اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔

بعض حفرات غلط بنی کی بناپریہ کہ دیتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں تین طلاقیں دیدی جا کیں توان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یعن عورت پر کوئی بھی طلاق نہیں پڑتی اور بعض ہے کہتے ہیں کہ تین طلاقیں دینے سے ایک ہی طلاق پڑتی ہے۔

اس کے لئے وہ حضرت رکانہ بن عبد یز بید کا واقعد ولیل کے طور پرچیش کرتے ہیں۔ واقعہ بیتھا کہ حضرت رکانہ نے ایک بی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں وی تقیس۔ رسول اللہ علیہ نے ان کو حلف دے کر پوچھا کہ کیا ان کی نیت ایک بی طلاق کی تھی۔ جب انہوں نے حلفیہ بیان دیا تو آپ علیہ نے ان کورجوع کرنے کا حق دیدیا۔ (ابوداؤد پر ندی۔ ابن ماجہ داری۔ حاکم) دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عرف نے اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق دیدی کہ جب ان کی بیوی کو چیض (خون) آر ہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کا ذکر نبی کریم علیہ سے کیا تو آپ علیہ خت نا راض ہوئے اور آپ علیہ نے فرمایا کہ اس کو تھم دو کہ دو ان چین ہے وی کے رہوع کر لے اور اسے اپنی زوجیت میں رکھے یہاں تک کہ وہ چیض ہے اس جب کہ اس پھر اس کے بعد چیض آئے۔ اس چیش سے بھی پاک ہوجائے۔ اس وقت آگر طلاق دینائی ہے تو اس پاکی کے زمانہ میں جب کہ اس

حصرت رکانہ کی روایت کے متعلق تو عرض ہے کہ درحقیقت انہوں نے ایک ہی طلاق دی تھی۔ بقیہ دوالفاظ تو انہوں نے تاکید کے طور پر کہے تھے۔ بھی دجہ ہے کہ نبی کریم ملک نے نے نئے ہی پیٹیس فرمایا کہ جاؤیہ تین طلاقین ٹیس ہیں بلکہ ایک ہی ہے جیسا کہ آ جکل لوگ سنتے ہی کہددیتے ہیں بلکہ آپ نے پہلے ان سے اچھی طرح پوچھا چونکہ یہ بھر پوراعناد کا دورتھا جس میں صحابہ کرام خود بھی احتیاط کرتے تھے جب انہوں نے رسول اللہ علیہ کواس بات کا یقین ولا دیا تو آپ نے ان کی بات مان کرتین طلاقوں کو ایک ہی قرار دیا۔

حضرت عبداللہ این عمر والی روایت کے متعلق عرض ہے کہ انہوں نے بھی در حقیقت بیض کی حالت میں ایک ہی طلاق دی تھی۔ دار قطنی اور این ابی شیبہ نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر گواپئی بیوی سے رجوع کر سکتا تھا؟ آپ تھا تھے نے فرمایا کنہیں وہ تھھ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں تین طلاقیں دیدیتا تو کیا پھر بھی رجوع کر سکتا تھا؟ آپ تھا تھے نے فرمایا کنہیں وہ تھھ سے جدا ہوجاتی اور یفنل معصیت ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگرتم ایسا کرتے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہوجاتی۔ (معارف)

نی کریم ﷺ کے دور میں اور حضرت ابو یکر صدیق ﴿ کے مختفر دور خلافت میں بھی ای پڑل ہوتار ہا کہ جب کوئی کہد یتا کہ میں نے در حقیقت ایک بنی طلاق دی ہے تو اس کو مان لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاردق کے ابتدائی دوسالوں تک ای پڑل ہوتار ہالیکن جب حضرت عمر ﴿ فَرَحُوسَ کِیا کہ لوگ اب احتیا وُہیں کرتے اور تین طلاقیں دے کراس کوایک بیان کرتے ہیں تو آپ نے فر مایا کہ اب اگر کوئی شخص تین طلاقیں دے گا تو اس میں نبیت کا احتیا رئیس ہوگا بلکہ ظاہری الفاظ پڑل کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاردق کے زمانہ فلافت میں اکثر صحابہ کرام میں اس بھر کیا تھا۔ اگر حضرت عمر کا فیصلہ غلط ہوتا تو صحابہ کرام آس کو نہ مانتے چونکہ اس پر کسی نے اعتر اض نہیں کیا تو گویاای پراجماع امت ہوگیا۔

خلاصہ میہ ہے کہ جیف اور حمل کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق پڑجائے گی لیکن یہ گناہ ہے کیونکہ اس میں عورت کی مدت بہت طویل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات میہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرت کا ورواضح الفاظ میں طلاق دے گا تو جتنی طلاقیں دے گاوہ پڑجا کیں بھی اس میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہے لیکن اگر الفاظ طلاق نہ ہوں تو اس میں شوہر کی نیت ہو چھی جائے گی مشلاً اگر ایک شخص نے سخت غصے کی حالت میں اپنی ہیوی سے کہا کہ تیرام مراکوئی تعلق نہیں ہے۔

اس موقع پرشو ہر سے پوچھا جائے گا کہ تہماری بات کا کیا مطلب ہے؟ کیاتم نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی ہے۔ آگروہ کہتا ہے کہ دہ تو میں نے غصے میں اپنی بیوی کو دھمکانے اور ڈرانے کے لئے کہد یا تھا میری نیت طلاق کی ٹبیس تھی تو پھراس کی بیوی پر کوئی طلاق ٹبیس پڑے گی اوراگروہ ہاں کہتا ہے تو اس کی بیوی پر طلاق ہائن (حیدائی کی طلاق) پڑجائے گی۔

(۱۰) چونکہ طلاق کامعالمہ انتہائی تازک ہے جس سے خاندانی اور کی قانونی مسائل پیدا ہوجاتے ہیں اس لئے طلاق کے الفاظ کہنے میں بری احتیاط کی ضرورت ہے۔ دور جہالت میں عربوں کا پیمال تھا کہ وہ جتنی مرتبہ چاہیے طلاق دیدیے اور عدت

ہی میں رجوع کر لیتے۔اس طرح وہ عورتوں کوستایا کرتے تھے۔ دین اسلام نے طلاق کے حق کوشین الفاظ تک محدود کردیا ہے تاکہ سوچ سجھ کراس حق کواستعال کیا جائے۔

(۱۱) ایک وقت میں تین طلاقیں دینا جا کزئیس ہے لین اگر کی نے اپنی ہوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دید یں تو وہ اس پر پڑجا کیں گی اور وہ عورت مردایک دوسرے کے لئے فیر ہوجا کیں گے۔ چونکہ آ دمی غصے میں تین طلاقیں دے کر پچھتا تا ہے اور اپنے فعل پر شرمندہ ہوتا ہے تو بھر وہ فتو ہے ہو چھتا بھر تا ہے تا کہ کوئی شخص یہ کہد دے کہ بیطلاق واقع ہی نہیں ہوئی۔

میرے نزدیک طلاق دینے سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آ دمی ایک حرام کا م کوجا کزکرنے کی فکر میں لگ جائے اور اس پگل بھی میروع کر دے۔ حالانکہ تین طلاقیں دینے کے بعد اب اس بیوی کی واپسی کا طریقہ ایک ہی ہے کہ پہلے یہ عورت عدت پوری کر دے۔ حالانکہ تین طلاق دے یام کرے اس سے محبت کرے پھر کی وجہ سے اس کا دومراشو ہراس کو طلاق دے یام

ید درحقیقت میاں بیوی کے لئے ایک مزاہے۔ شوہر کے لئے تو یہ کداس کی بیوی کی دوسرے سے نکاح اور محبت کرے اور بیوی کومزااس لئے مل رہی ہے کہاس نے ایسے حالات کیوں پیدا کئے جس سے بات طلاق تک پہنچ گئی اور اس کا گھر ٹوٹ گیا۔ میاں اور بیوی دونوں کے لئے بیمز ابرابرہے۔

جائے تو دوس مے شوہر کی عدت گذار کر پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔

- (۱۲) مدخولہ (جس مے محبت کرلی گئی ہو) اگر اس کوچین (ماہانہ خون) آتا ہواور طلاق دی گئی ہوتو تین چین گذارنے کے بعد اس کی عدت پوری ہوجائے گی۔عدت گذرنے کے بعد عورت اپنے بارے میں اپنی مرضی سے معروف طریقے پرکوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔
- (۱۳) وہ خواتین جن کوزیادہ عمر ہونے کی وجہ سے خوان ندآ تا ہویا ابھی خوان آنا شروع ند ہوا ہوتو ان کی عدت کی مدت (
- (۱۴) اگر کسی لڑی کا فکاح ہوااورا بھی تک مرد نے اس کو ہاتھ ٹیس لگایا اور اس کو طلاق ہوجائے تو اس کی عدت نہیں ہے۔وہ چاہے تو طلاق کے بعدای وقت دوسرا فکاح کر سکتی ہے۔
- (۱۵) جسعورت کا شو ہر مرجائے اس کی عدت ( چا ند کے حساب سے ) چار مہینے اور دس دن ہے۔ ہر مہینہ تیں دن کا شار ہوگا۔
- (۱۲) ایک یادوطلاقوں کے بعد اگرکوئی شخص اپنی بوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو احتیاط کا تقاضابہ ہے کہ اس موقع

پر دومعتبر مسلمانوں کو گواہ بنا ہے۔ گواہ بنا نالازمی اور ضروری نہیں ہے۔لیکن اگر گواہ بنا لے گا تواس سے دونوں میاں بیوی کوفائدہ پنچے گا کیونکہ اس طرح نہ تو شکوک وشبہات پیدا ہوں گے اور نہ دہ دونوں انکار کرس گے۔

فرمایا کہ سیچے مومنوں سے اس بات کی تو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنے مفاد کے لئے جھوٹ بولیں گے کیونکہ ان کواس بات کا یقین کامل ہوتا ہے کہ ان کے کمی فعل کوکوئی دیکھ رہا ہے اینہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو ان کے تمام کا موں کو دیکھ رہا ہے۔ (۱۷) یہ ہرمومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدت کے ایام کو شار کرنے کا اہتمام کرے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ عدت ختم

ہونے سے پہلے ہی عدت ختم کر لی جائے۔ بیذ مدداری مرداور عورت دونوں کی ہے۔

#### ﴿ عورت كانان نفقه اورسكونت ﴾

(۱۸) ہی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ جس عورت کو تین طلاقیں دیدی گئی ہوں اس کے زمانہ عدت میں نان و نفقہ اور رہائش دیتا بیشو ہر کی فرمہ داری ہے۔

(۱۹) ۔ طلاق ایک ہویا دویا تین ہر حالت میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ دوائی مطلقہ کوائی حیثیت کے مطابق کھانے پینے کے اخراجات اور رہائش کی سہوتیں ہم پہنچائے۔ جس گھر میں شوہر رہتا ہے اس میں اس کی مطلقہ بیوی بھی رہے گی۔ اس عدت کے دوران شوہر کو یا شوہر کے عزیزوں کو اس بات کا قطعاً اختیا رئیس ہے کہ دواس کو اس گھر سے نکالیں۔ البت اگر دو عورت کوئی کھلا ہوا گناہ یا بدکاری کرے یا اس فقد رزبان دراز ہوکہ اس کی زبان سے سب عاجز ہوں تو اس کو اس گھر سے نکل جانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے لیک یا بان فقد کی ذمہ داری شوہر تی کی ہوگی۔

#### ﴿ दे हिरहर की री

(۲۰) اگرطلاق دینے کے بعد کوئی بچے موجود ہوتو اس نیج کی کفالت اور دودھ پلوانے کی ذمد داری مرد پر ہے۔ اگر وہ مطلقہ عورت اپنے نیچ کو دودھ نہ پلانا چاہتے مناسب اجرت پر دوسری کسی عورت کے ذریعے دودھ پلوانا جائز اور ضروری ہے۔ مطلقہ بیوی کے نان فققہ سکونت اور بیچ کے دودھ پلوانے میں مرد کی آمد نی اور حیثیت کا کھاظر کھا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی آمی پر اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ بو جھٹیں ڈالیا۔

سورۃ الطلاق کی ان آیات میں سب ہے اہم بات بیہ کہ ہرایک معاملہ میں اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا تقویل، خوف اور ڈررکھیں گے اللہ تعالی ان سب کو ایس جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے اور ان پر الیے مقام سے کرم ہوں گے جہاں ان کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انسانی تعلقات میں خوف الی بنیاد ہے۔ ہرعال میں اللہ پر مجروسہ اوراعتا دکا موں میں

برکت نازل کئے جانے کاسب ہے۔

## وكايتن من فرية عنت عن المر

كِتِهَاوُكُسُلِهِ فَعَاسَبُهُمْ إِسَابًا شَدِيدٌ أَوَّعَذَبُهُمَاعِكَ أَكُرُرُهُ فَذُاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا فَكَانَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا فَسُمَّرُ اللهُ كَاهُمُ عَذَا بَاشَدِيدٌ أَفَا تَقُوا الله يَا وَلِي الْكِلْبَائِ اللّهِ الدِّيْنَ الْمُنُواثَةُ قَدُ مَذَا بَاشَهُ الْكَنْ لَمُنُواوَ عَمْلُوا الضّلِي عَيْنَ الْمُنْكِمُ الْيِتِ اللهُ وُمُبَيِّنَتٍ الْمُنْ عَلَى اللهُ وَيَعْمَلُ صَالِمًا الشّلِيلِ عِن الظّلَمَةِ الدِينَ اللهُ وَيُومَنَ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيْكُولُ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ عَلَى عُلِي اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيُعْمَلُ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيُعْمَلُ اللّهُ وَيُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

#### رّ جمه: آیت نمبر ۸ تا۱۲

اور کتنی ہی بہتی والوں نے اپنے رب کی اور اس کے رسولوں کی نافر مانیاں کیس تو ہم نے ان سے نہایت سخت حساب لیا۔

> اوران کوالیاعذاب دیا جواس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ پھرانہوں نے اپنے کاموں کے وبال کامزہ چکھا۔

اوران کے کاموں کے انجام میں نقضان وخسارہ ہی رہا۔

الله نے ان کے لئے سخت ترین عذاب تیار کرر کھا ہے۔

تواعقل والواجوا بمان لا چکے ہواللہ سے ڈرتے رہو۔

بشك الله نے تمہارے پاس ایک نصیحت بھیجی ہے۔

وہ ایسے رسول ﷺ ہیں کہ وہ تہمیں اللہ کی آیتیں پڑھ کرسناتے ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہیں تا کہ وہ اللہ کے علم سے ایمان والوں اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کواند ھیروں سے روشنی کی طرف لائمیں۔

اور جواللہ پرایمان لاتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے تو اس کوالی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہول گی اوروہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

ب شک الله نے ان کے لئے بہترین رزق تیار کرر کھاہے۔

اللهوه ہے جس نے سات آسان بنائے اوران ہی کی طرح زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے۔

وہ ان تمام آسانوں اور زمین میں اپنا تھم نازل کر تار بتاہے تا کہ انہیں معلوم ہوجائے کہ اللہ

ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ نے اپ علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔

لغات القرآن آية نمبر١٢٤٨

كَايِّنْ كَتْ بِي - ببت سے

عَتَتُ نافر مانی کی۔ سرشی ک

حَاسَبُنَا جمنِ حابلا

نُكُوا برارانوكما

.

أولِي الْأَلْبَابِ عَقَل وال

اَحُسَنَ اس نے زیادہ خوبصورت کردیا

### تشريخ: آيت نمبر ۸ تا ۱۲

طلاق، عدت، نان نفقہ، عورت کی رہائش دغیرہ کے احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا جارہاہے کہ بیدہ احکامات ہیں جن پر پوری سنجیدگی ہے مل کرنا سب اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ ان حقوق کے اداکرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں ہوئی چاہیے کیونکہ اگر اللہ کے احکامات کونظر انداز کر کے ان سے منہ پھیرا گیا تو آئیس اپنے سے پہلے گذری ہوئی نا فرمان قوموں کے عبرت ناک انجام کوا بنے سامنے رکھنا چاہیے۔

جب الله نے ان قوموں کی اصلاح کے لئے اپنے پینجبروں کو بھیجا تو انہوں نے ان کی اطاعت کے بجائے ان کو جھٹا ایا،
ان کی نا فرمانی کی اور اللہ کے احکامات کی پروائیس کی جس کا متیجہ بیڈ کلا کہ ان کی نا فرمانیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا
اور ان قوموں کو اس طرح صفح ستی سے مناویا گیا کہ ان کی زندگیاں اور ان کا بنایا ہوا معاشرہ ، تہذیب و تدن اور بلند و بالا عمارتیں کھنڈ
ربن گئیں۔ بیڈو ان پردنیا کے اعتبار سے عذاب تھا آخرت میں ان کا کتنا بھیا تک انجام ہاں کا اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور بھی
مکن نہیں ہے۔

فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول حضرت مجمد ﷺ کوتمہاری ہدایت ورہبری کے لئے بھیجاہے جن کے ساتھ وہ عظیم کتاب ہے جسے وہ نہایت وضاحت سے پڑھ پڑھ کر سنارہے ہیں تا کہ ان پرایمان لانے والوں کوزندگی کے اندھیروں سے نکال کراس حقیقی روثنی میں لے آئیں جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔

فرمایا کہ جوبھی ان پرایمان لاکوعمل صالح کی زندگی اختیار کرےگا تو اللہ اس کوالیی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس میں ہر طرف سرسبزی وشادا بی، بہتی نہریں، اعلیٰ ترین رزُق اور ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے گی۔

فرمایا کریداس الله کاسچا وعده ہے جس نے سات آسان اوران ہی جیسی سات زمینیں پیدا کی جیں یا زمین کےسات

طبقات پیدا کئے ہیں۔اتنی بڑی زمین اور آسان کا کوئی ایساذ رہ نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو۔اس کا سُنات میں ہرطرح کی طاقت وقوت صرف اللّذ کی ہے وہی اس کا سُنات کا خالق و ما لک ہے۔

دوت رف المدن ہوں ان م بات 6 مان اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے آپ نے سورہ طلاق کی تمام آیات کا ترجمہ اور مختفر تغییر وتشریح ملاحظہ فر مائی ہے۔اللہ تعالیٰ جمیں ان با توں پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین ثم آمین)

> واخردعوانا ان الحمد ألله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

پاره نمبر۲۸ قرسمع اللی

سورة نمبر ۲۲

التَّحَريهِ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



## بستب والله الزعم الرحيك

🖈 نی کریم ﷺ کی عادت مبارکہ بیتی کہ آپﷺ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی در کے لیے این ازواج کے پاس ان کی خیریت معلوم کرنے تشریف لے جایا کرتے تھے۔آپﷺ کی سب ہی ازواج آپ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں اور ہرایک کی خواہش ہوتی کرآ ہے ﷺ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس رہیں تا کہ وہ اللہ کی رحمت کو عاصل كرسكين \_جب نى كريم علية حفرت زينب في إس تشريف لے جاتے تو أنبيس معلوم

| 66         | سورة نمبر    |
|------------|--------------|
| 2          | كل ركوع      |
| 12         | آيات         |
| 253        | الفاظ وكلمات |
| 1124       | حروف         |
| مدينهمنوره | مقام نزول    |

تھا کہ آپ تا کے کمیشی چیز بہت پند ہے وہ آپ تات کے آنے سے پہلے شہد تیار رکھتیں نی کریم ﷺ کی زندگی آپ ﷺ جیسے بی تشریف لاتے تو حضرت زینب آپ ﷺ کو شهر پیش کرتیں جس کی وجہ ہے آپ ﷺ اور از واج کے مقابلے میں حضرت زینٹ کے پاس زیادہ رک ہے آپ کی فوری رہنمائی فرمادی جاتی جاتے تھے۔ أم المومنین حصرت عائش صدیقة فرماتی ہیں کہ مجھے اس پررشک آتا۔ میں نے تقی۔ آپ نے محض از دان کے کہنے اور مصرت هصر سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ مالے تشریف لا کیں تو ہم س اگرآپ کواس مے مظل ندیکا جا تا توشید کم کہیں کہ کیا آپ ﷺ نے مفافیر ( گوند جیسا جس میں کچھ بد بوبھی ہوتی تھی) استعال فرمایا ب- چونکہ آپ ایک کوبد بوے دلی نفرت تھی تو حضرت عائش اور پھر حضرت هصر کے کہنے

اسوؤ حندہ اس لیے اگر آپ سے كهيں بھول ہوجاتی تھی تو اللّٰد کی طرف كااستعال منوع موجاتا\_

کے بعد آ پ ﷺ نے قتم کھائی کہ آج کے بعد میں شہد استعال نہ کروں گا۔ آ پہ ﷺ نے اس خیال سے کہ حضرت زیب ہو برا نہ لگے یاان کی دل فکنی نہ ہوآ ہے تلک نے حضرت هفعہ " ہے فرمایا کہتم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا ۔ مگر حضرت هفعہ " نے اس کا ذکر حفرت عائشٹ کردیا۔اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعہ نبی کریم میکٹ کواس سے مطلع فرمادیا۔ آپ میکٹ نے حضرت حفصہ سے فرمایا کرتم نے یہ بات حضرت عاکثہ کو کول بتائی؟ حضرت حصد فنے جرت اور تعجب سے کہا کہ آپ عظافہ کو یہ بات کس نے بتا دی۔آپ ایک نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے مطلع کیا ہے جو ہر بات کا جانے والا ہے۔اس کے بعد اللہ نے سورة التحريم كى آيات

چونکہ آپ کی ذات ایک بہترین نمونہ زندگی ہے اس لیے اللہ نے ان آیات میں آپ کومطلع فرمادیا کہاللہ نے جس چیز کوحرام نہیں کیااس کواگر آ ہے ﷺ اپنے او برحرام کرلیں گے تو سب مسلمان ایک حلال چیز کوحرام سیجھنے لگیں گےاس لیے واضح الفاظ میں فرمادیا کہ کسی چیز کوحلال یا حرام جائزیا نا جائز قرار دینا بیالتٰد کا کام ہے نبی کا پیکامنہیں ہے۔

الله تعالى فرمايا كدات بي الله السينة في الكه حلال جيز وكم افي پویوں کی خاطر کیوں حرام کرلیا ہے؟ مبرحال اللہ تو معاف کرنے والا اور مبربان ہے۔اس لیے اس نعتم کھانے کے بعد (اگروہ چے نہ ہوتو) اس پابندی سے باہر نکلنے کاطریقہ مقرر کردیا ہے۔ الله تعالى نے فرمایا كه جب نبي اللہ نے ایك بات ممل راز دارى كے ساتھ اپنى ایک بیوی کو بتائی۔اس نے اس راز کی بات کوظا ہر کر دیا تو اللہ نے اینے نبی ﷺ کواس سے مطلع کردیا۔ جب آپ مطلقے نے اپنی ان بیوی سے یو جھا تو وہ کہنے گئیں کہ آپ ملے کواس کی اطلاع كس نے دى؟ تو نبي على نے فرمايا كم مجھاس الله نے بدبات بتائى ب جوہر چزكا

الله تعالى نے ہرمومن كو بنا ديا كه ) نازل فرمائيں۔ اصل چز الله اوراس کے رسول ﷺ کی اطاعت وفر مانبرداری ہے کسی كا بيا، بيوى اور بهائى مونا كا فى نہیں ہے۔حضرت نوح کا بیٹا اور حضرت لوظً کی بیوی نافر مان تھے تو انہیں نی کی بیوی اور بیٹا ہونا کا منہیں آیا کیکن فرعون جیسے ظالم کی بیوی حضرت آ سه جوایمان لے آئی تھیں اللہ نے ان کا ذکر بڑی شان سے کیا ہے۔ حفرت مریمٌ جنہوں نے ہمیشہ اپنی آ برو کی حفاظت کی تھی ایمان اور عمل صالح کو زندگی بنایا تھا تو اللہ نے ان کو تخطیم مقام عطا فر مایا \_معلوم به ہوا کہ جنت کی ابدی راحتوں کے لیےا بمان اورعمل صالح بنیاد ہے۔

جانے والا اور ہربات کی خبرر کھنے والا ہے۔اللہ تعالیٰ نے دونوں از واج سے فرمایا کہ اگرتم دونوں نے اس سے توبہ کرلی تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ ایسالگتا ہے کہ اس معاملہ میں تمہارے دل بھٹک گئے تھے۔

🖈 فرمایا که نبی کریم ﷺ کےمقابلے میں کوئی جھا بندی کی تو اللہ اس کے فرشتے جبرئیل ،تمام صالح اہل ایمان اور سارے فرشتے اس کے ساتھ اس کے مددگار ہیں۔

🖈 اگروہ تم سب کوطلاق دیدیں تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ تم ہے بہتر بیویاں ان کوعطا کرسکتا ہے جو ہوسکتا ہے تم ہے بھی زیادہ بہتر ہوں۔وہ بھی سچے مسلمان،ایمان والیاں،اطاعت وفر مانبردار،تو یہ کرنے والیاں،عبادت گزاراورروز ہے ر کھنے والیاں ، کنواری اور بیوہ وہ سب کچھ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔

اس کے بعداللّٰد تعالٰی نے اہل ایمان کو چنداور بنیادی ہاتوں ہے ان کی رہنمائی فرمائی ہے تا کہ ہرمومن اپنی دنیا اور آخرت كوسنوار سكفرماما

🖈 ایمان والو سے فرمایا کہ!ا پنے آپ کواورا پنے اہل وعیال کواس زبر دست آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پھر

ہوں گے۔اس آگ پرا سے ہیب ناک اور تخت گیرفر شتے مقرر ہوں گے جو بھی اللہ کی نافر مانی نہیں کر سکتے اور ان کو جب اور جیسا تھم دیاجا تا ہے وہ اس کی پوری طرح تھیل کرتے ہیں۔فر مایا کہ قیامت کے دن کا فروں ہے کہا جائے گا کہ آج معذر تیں پیش کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ جو پچھتم نے کیا ہے آج اس کے بدلے کا دن ہے۔جس نے جیسا پچھ کیا ہوگا اس فودیا ہی بدلہ دیاجائے گا۔

ہے اہل ایمان سے فرمایا کہ!تم الی تو بہ کروجو تھی اور خالص تو بہو۔وہ اللہ ایمان ہے کہ مکن ہے وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرد ہے اور اللہ تعالی اپنے نبی کو اور اللہ کو کو دور اللہ تعالی اپنے نبی کو اور اللہ کو کو دور اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ نبی کو اور اللہ کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کے ایمال کا فور ان کے آگے اور ان کے داہتی طرف دوڑ رہا کہ وہ دوڑ رہا ہے کو تک ہر چیز پر آپ ہی کو قدرت موالے۔ ان کی ذبانوں پر ہوگا کہ اللی ! اس فور اور روشن کو آخر تک قائم رکھے گا۔ ہم سے درگز رفر مائے کیونکہ ہر چیز پر آپ ہی کو قدرت حاصل ہے۔

﴿ بَى كَرِيمِ عَلِيْ عَصْرَ مِا مِا كَيا كَداب بَى عَلَيْهُ ! آپ كفار اور منافقين سے جہاد كيجيا وران كے ساتھ تحتی سے بیش آ ہے كيونكه آخر كاران كافروں اور منافقوں كا مُحكانا وہ جہنم ہے جو برترين مُحكانا ہے۔

ہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوس اور حضرت او طکی ہیویوں کی مثال پیش کی ہے۔ وہ دونوں ہمارے صالح اور نیک بندے تھے وہ اگر چدان کی زوجیت میں تھیں مگرانہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آسکے۔ ان کی ہیویوں سے کہد دیا گیا کہ تم آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جاؤ۔ اس کے برخلاف فرعون چیسے ظالم کی ہیوی (حضرت آسیہ) کی مثال ہیہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی الی امیرے لیے اپنے ہاں جنت میں میرا گھر اور ٹھکا نا بناد ہجئے۔ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لیجئے اور ظالم قوم سے نجات عطافر ماسیے نے فرمایا کہ عمران کی میٹی حضرت مربم کی کی زندگی بھی ایک مثال ہے جنہوں نے اپنی آبروکی حفاظت کی ۔ پھر ہم نے ان کے اندرا پئی روح پھونک دی۔ اس نے اپنی بروردگار کے احکامات اور ارشادات کی اور وہ اطاعت گر اربن کر رہی۔

مرادیہ ہے کہ انسان کے اعمال کی بوی قدرہ قیمت ہے۔ اونچی نسبت بھی ای وفت کام دیتی ہے جب ایمان اورعمل صالح کی زندگی بھی ہو۔

### ﴿ سُورِةُ التَّحْرِيمِ ﴾

## بِسَدِ والله الرَّحُنْ الرَّحِيَ

كَايَّهُا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللهُ لَكُ تَنْتَغِيْ مَرْضَاتَ ٱزْوَاجِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ قَدْفَرَضَ اللهُ لَكُمْرَ تَحِلَّةً اَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِلكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَاذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إلى بَعْضِ ٱزْوَاجِه حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ وَٱظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكُ هٰذَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ الْوَكِلِّيمُ الْخَبِيرُ الْوَكِ إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُونِكُمْ أَوَ إِنْ تَظْهَرَ اعْلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَمُولِلهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْبِكَةُ بَعْدَذٰلِكَ ظَهِيْرُ عَلَى رَبُهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُنْدِلُهُ أَنْ وَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمْتِ مُؤْمِنْتِ قَنِثْتِ تَبِلْتٍ غِبِدْتِ لَيِعْتِ ثَيِّبْتٍ قُٱبْكَارًا ۞

### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

اے نی ﷺ! اللہ نے جو چیزیں آپ کے لئے طلال کی میں آپ ان چیزوں کواپی

(بعض) بیویوں کی خوشنودی کے لئے اپنے او پرحرام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔ بے شک اللہ نے تبہارے لئے اپنی قسموں کو کھول دینے (اور کفارہ ادا کرنے) کا ایک طریقۂ تقرر کردیا ہے۔اللہ تمہاراما لک ہے۔

وہی جانے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔اور جب نی ﷺ نے اپنی ہو یوں میں سے کی ہوی سے کی ہوی ہے۔ بیوی سے کی ہوی سے کی ہوی سے راز داری کے ساتھ ایک بات کہی۔

پھر جباس ہوی نے وہ راز کی بات دوسری سے کہددی اور اللہ نے ان کو (اپنے پیغمبرکو) اس کی اطلاع دیدی تو پیغمبر نے اس راز کھو لئے والی ہوی کو بات کا پچھے حصہ تو جمّا دیا اور پچھے کو نظر انداز کر دیا۔

پھر جب (اللہ کے نبی نے) اس بیوی کو بتایا تو وہ تعجب سے کہنے گلیں کہ میرااس پوشیدہ بات کوظا ہر کر دینا آپ کوکس نے بتا دیا۔

(نی ﷺ نے) کہا جھے بوے علم جانے والے نے بتادیا جو ہر بات کی خبرر کھتا ہے۔ اگرتم دونوں نے اللہ کے سامنے قبہ کرلی تو بہتر ہے کیونکہ تبہارے دل (حق سے) مائل ہور ہے ہیں۔ اور اگر نبی کے مقابلے بیس تم ایک دوسرے کی اسی طرح مددگار بنوگی تو (یادر کھو) نبی کارفیق اور مددگار اللہ ہے۔ چرکیل، نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اور اگر وہ نبی ﷺ تہمیں طلاق دیدیں تو اللہ تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں ان کو دیدےگا۔

جوفر ماں بردار، ایمان والیاں، اطاعت گذار، توبه کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزے رکھنے والیاں، کچھ بیوائیں اور کچھ کنواریاں ہوں گی۔

لغات القرآن آيت نبراتاه

کیوں حرام کرتاہے

لِمَ تُحَرِّمُ

اَحَلَّ اس نے حلال کردیا تُبْتَغِي توطلب كرتاب - جابتاب فَرَضَ اس نے طریقہ قاعدہ بنادیا تَجِلَّةُ كھول ڈ النا فتميں اَيُمَانٌ ما لک مَوُلْی اَسَرَّ جیکے ہے کہا حَدِيُثًا بات اَظُهَرَه' اسنے ظاہر کردیا مَنُ ٱثْبًاكَ کس نے مجھے بتادیا إِنُ تَتُوُبَآ اگرتم دونوں نے تو بہ کرلی قَدُصَغَتُ يقيناً بلِك كَلّ - بلِث كُنَّ تم دونو ل الشيخ يتم دونو ل الكئيل تظهرا ظَهِيُرٌ مدوكار قلِتات ادب ہے جھکنے والیاں تئبك توبه كرنے والياں

عبِدَاتٌ عبِدداليان

سليمخت روزهر كھنے واليال

ت بیوه عورتیں۔ شو ہرسے جدا ہوجانے والیاں

أَبْكَارًا (بِكُرٌ) كواريان

## تشریح: آیت نمبرا تا۵

چونکہ نی کریم ﷺ کی زندگی کا ہڑ مل امت کے لئے بہترین نمونہ مل ہے اس لئے جب بھی کوئی الی بات پیدا ہوتی ہے جس پر کسی کواعتر اض کرنے کا موقع مل سکتا تھا تو فورانہی اللہ کی طرف ہے آپ کی رہنمائی کی جاتی تھی۔

ایک مرتبہ آپ نے شہد نہ کھانے کی قتم کھالی لیٹی ایک حلال چیز کو آپ نے اپنے اوپر حرام کرلیا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراَ حکم آگیا کہ آپ شری طریقے کے مطابق اپنی قتم تو ٹرکراس کا کفارہ اواکر دیں تا کہ آپ کے جاں شاراس کو تقویٰ کا پہلو بھے کرشہد کھانے سے پر ہیز نہ کرنے لگیں۔

ا حادیث میں آتا ہے کہ بی کریم بھی تقریباً روزاند عصر کی نماز کے بعد سب از واج مطہرات کے پاس ان کی خبر گیری کرنے کے لئے تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے تشریف لیف لے جاتے۔ ام الموشین حضرت زیب جاتے ہام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ میان ایک دن چھوڑیا وہ دیرہوگئی اور آپ بھی حضرت زیب جس کے پاس معمول سے زیادہ مشہر کئے۔ ام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ بیان فر ماتی ہیں کہ از واج مطہرات کو آپ سے ایسی محبت وعقیدت تھی کہ جب آپ عصر کے بعدا ہے گھر تشریف لاتے اور حضرت زیب بیاتی آپ کو شہر کا شریت بیاتی اس میں دیرہوجاتی توان سے بیدریہ می برداشت نہ ہوتی۔

ایک دن حضرت هسد نے حضرت عاکثہ سے کہا کہ ہم میں ہے جس کے پاس بھی آپ تشریف لے جا کیں تو وہ یہ کہا کہ آپ میں ہے جسکے باس کے مناب کے بوہوتی ہے ) نوش فر مایا ہے۔ چنا نچہ جب آپ حضرت هسد کے پاس تشریف لے مناب کے تو انہوں نے کہایار سول اللہ علاقہ آپ کے منہ سے کچھ بوآ رہی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہایار سول اللہ علاقہ آپ کے منہ سے کچھ بوآ رہی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔

چونکہآپ کوفطرۃ بدبوسے ففرت تھی تو آپ نے قتم کھالی کہ میں آئندہ شہدنہ پول گا۔ آپ نے حفرت هفت سے راز داراندانداز سے بدبات کھی تاکہ بدبات حضرت زینب تک نہ پہنچ ورندانہیں اس سے رنج ہوگا۔ حضرت هفت نے اس بات کا ذکر حضرت عاکش سے بھی کردیا۔

اس پراللہ کی طرف سے سورۃ التحریم کی زیرمطالعہ آیات نازل ہوئیں اور آپ کو وحی خفی کے ذریعہ بتادیا گیا کہ حضرت زینٹ نے اس بات کوراز نہیں رکھا بلکہ اس کا ذکر حضرت عائشہ سے کردیا ہے۔

جب آپ نے اس بات کا ذکر حضرت حفصہ ہے کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سے یہ بات کس نے کہی ؟ تو آپ نے اپنے اخلاق کر بمانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اتنا فر مایا کہ جھے سب سے زیادہ جانے والے (اللہ تعالیٰ) نے اس سے مطلع فر مایا ہے۔ آپ کواس بات سے اتنار نے تھا کہ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ تک کرلیالیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل کو تھیے کراس طلاق سے دوک دیا اور فر مایا کہ وہ بہت عبادت گذار اور وزوں کی پابند ہیں آپ ان کو طلاق نددیں کیونکہ ان کا نام جنت میں آپ کی ازوان کے ساتھ کہ کھا ہوا ہے۔ (تفییر مظہری)

ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنی شم کوتو ژکر ایک غلام آزاد کردیا۔

🖈 قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیاہے کہ اگر کوئی قتم کھا کراس کوتو ڑو بے واس کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ ہیہے کہ

- (۱) ایک غلام آزاد کیاجائے۔
- (۲) غلام آزاد کرناممکن نه به تو دس آدمیول کو دونول وقت پیپ مجر کھانایا دس غریبول کو بہننے کالباس دیا جائے۔
  - (٣) اگران میں ہے کوئی چیز بھی میسر نہ ہوتو تین روزے رکھے جائیں۔

نی كريم على كان اس وقت ايك غلام تفاآب في اس كوآزاد كرديا اورا پي تم تو ژدى \_

ان آیات میں ازواج مطہرات کے اعمال واخلاق کی اصلاح اور تربیت مقصود تھی تا کہ وہ کسی بھی راز کی حفاظت میں اپنی ذمہ دار یوں کو پوراکر کے امت کے لئے ایک بہتر نمونہ چھوڑیں۔

🖈 فرمایا گیا کہ نبی کی شان مینیس ہے کہ وہ محض اپنی ہو یوں کی رضا وخوشنودی کے لئے جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔

ہوں گی۔

کہیں ایبا نہ ہو کہ آئندہ آنے والےلوگ اس کواسوہ حسنہ بھے کراس پڑمل کرنے لگیں۔لہذا آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اپنی قشم کو تو ڑکراس کا کفارہ اوا فرما کیں۔اللہ بڑاغفور جیم ہے۔

ہے آپ کی دونوں از واج سے فر مایا گیا کہ نجی کریم سی کھی کواس بات سے تکلیف پیٹی ہے لہذاتم دونوں اس سے تو بہ کرو۔ قرآن کریم میں تو دونوں از واج مطہرات کے تامنہیں بتائے گئے لیکن جب حضرت ابو بکڑے یو چھا گیا کہ وہ دونوں از واج کون تھیں تو آپ نے فر مایا کہ وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ تھیں جن سے کہا گیا ہے کہ وہ دونوں تو بہ کریں۔

کے جب ایسا نازک وقت آتا ہے کہ جہاں طلاق کی بات ہوتو عورتوں کا بید خیال ہوتا ہے کہ اگر ہمارے شو ہرنے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم سے بہتران کوکوئی بیوی نیل سکے گی۔

الله تعالی نے فرمایا کہ ازواج مطہرات اس خیال میں شدر ہیں کہ اگر نبی کر یم ﷺ نے ان کوطلاق دیدی تو اللہ ان ہم بہتر بیویاں ان کوئیس دےگا۔

فرمایا کداگراللہ چاہے قتم ہے بہتر بیویاں ان کودے سکتا ہے جو تقوی، پر جیز گاری اور حسن عمل میں ان سے بھی بہتر

آلَيُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا قُوَّا الْفُسَكُمْ وَالْوَلِيَمُوُ عَارُا وَقُوْدُهُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَا كُمُّ وَالْفُسِدَادُّ لَا يَعْصُونَ الله مَا آمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥ يَا يُهُا الَّذِيْنَ كَفَرُوا لاَتَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ النَّمَا تُجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَي يَا يُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا تُوبُولِ اللهِ تَوْبَةً تَصُوعًا عَلَى رَبُكُمْ الْنَ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ رَسِيّا تِكُمُ وَيُدْخِلُكُمْ حَبِيْتِ تَجْرِقِ مِنْ تَخْتِهَا الْكَنْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْرِي اللهُ النَّيْجَ وَالَّذِيْنَ الْمُوالْمَعَةُ وَيَ

نُورُهُمْ يَسْعَى بَانِيَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَا نِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتُومَ لِنَا ئۇرناواغفِرْلنَا أِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيْرُ يَا يَنْهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُوَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوْنَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِلْسَ الْمَصِيْرُ۞ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْجٍ وَّامْرَاتَ لُوْطِ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَكُمْ يُغْنِياعَنَّهُمَامِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلَا السَّارَ مَعَ الدُّخِلِيْنَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَكُرٌ لِلَّذِيْنَ امَنُواا مُرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْقَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَجِينِي مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ﴿ وَمَرْيَهُ ابنت عِمْرانَ الَّذِي كَصْنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوْحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكُلِمْتِ رَبِّهَا وَكُنْبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُنِتِيْنَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۲ تا۱۲

اے ایمان والو!تم اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔

اس آگ پرطافت وقوت والے فریشتے مقرر ہیں۔

اللہ انہیں جو بھی تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔ (ان سے کہا جائے گا کہ )اے کا فروا آج کے دن تم کوئی عذر پیش نہ کرو تمہیں

ان بی اعمال کی سزادی جائے گی جوتم (دنیامیں) کیا کرتے تھے۔

اے ایمان والو اہم اللہ کے سامنے بچی تو بدکرو۔ توقع ہے کہ تبہار اپروردگار تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے پنچے سے نہریں بہدرہی موں گی۔اس دن اللہ تعالیٰ اینے نبی کواور جولوگ ایمان لائے ہیں انہیں رسوانہ کرےگا۔

ان کا نوران کے داہنے اوران کے سامنے دوڑ رہا ہوگا۔ (اور وہ دعا کررہے ہوں گے) اے ہمارے رب! ہمارے لئے اس نور کوآخر تک رکھنے گا۔ ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ بے شک آپ ہرچیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔

اے نبی ﷺ! آپ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پرختی کیجئے (آخر کار) ان کا ٹھکا نا جہنم ہی ہے جو برترین ٹھکا نا ہے۔

الله نے ان کا فروں کے لئے لوظ اور نوٹ کی بیویوں کا حال بیان کیا ہے کہ وہ ہمارے خاص بندوں کے نکاح میں تھیں ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو وہ دونوں بندے (حضرت لوظ اور حضرت نوٹ ) اللہ کے مقابلے میں ان کے ذراہمی کام نہ آسکے۔

اوران دونوں عورتوں کو تھم دیا جائے گا کہ وہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل موں۔اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں (کی تسلی ) کے لئے فرعون کی بیوی (حضرت آسیہ) کا حال بیان کیا ہے۔

جب (حضرت آسیدنے) دعا کی اے میرے دب! میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بناد یجئے۔ اور مجھے فرعون (کے شر) سے اوراس کے (کا فرانہ) انٹمال سے محفوظ فرما سے اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطافر ماسیئے۔

اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عزت وآبر دکی حفاظت کی۔ پھرہم نے ان کے (چاک گریباں میں) پھونک ماری۔اورانہوں نے اپنے رب کے پیغامات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرماں برداروں میں سے ہو گئیں۔

#### لغات القرآن آيت نبرا الا

قُوْا بَجَاوَ غِلَاظٌ تَحْتَكَام شِدَادٌ زبردست طانت والے لَا يَعْصُونَ وه نافر مانی نہيں كرتے يُوْ مَرُونَ تَحَمَّم دِيَّے گَتَ

لَا تَعُتَذِرُوُا تُمْرِيرُوُا تُمْرِيرُوُا تُمْرِيرُو تَوْبَةً نَّصُوُحًا (نَصُوحٌ) كَيْرَب

یُکَفِّرُ وہاتاردےگا۔دورکردےگا کا یُخُزیُ رسوانہکرےگا

يَسْعٰي دورْتاب

أَتُمِمُ يُوراكروك

جَا هِذُ جَهاد كرن والا

أغُلُظُ تَخْتُ كُنَّ كُر

مَأُولى أَمْكَانا

ضَرَبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِمْرَأَتُ عورت ـ يوى

| تَحُتَ عَبُدَيُنِ | دوبندول کے پنچے        |
|-------------------|------------------------|
| خَا نَتَا         | دونوں نے خیانت کی      |
| اِبُنِ لِیُ       | میرے لئے بنادے         |
| اُحُصَنَتُ        | محفوظ ركھا             |
| فَرُجٌ            | شرمگاه                 |
| نَفُخُنَا         | ہم نے چھونک ماری       |
| اَلُقانِتِيْنَ    | ادب سے بندگی کرنے والے |

## تشريح: آيت نمبر ۲ تا ۱۲

کی انسان کی اس سے زیادہ غفلت، نا دانی اور مجول کیا ہوگی کہ وہ اپنے ہیوی، بچوں اور رشتہ داروں کی محبت میں حق وصداقت کاراستہ چھوڑ کر باطل کو گلے لگالیتا ہے اور آخرت کی اہدی زندگی کے مقابلے دنیا کی راحتوں اور اسباب میں گم ہوجا تا ہے۔ لیکن جن کے دل میں ایمان اور عمل صالح کی تڑپ موجود ہوتی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ناپائیدار زندگی کے اسباب کو جائز حد تک اختیار کرتے ہیں اور دنیا کی چکا چوند میں گم ہونے کے بجائے اپنی آخرت کو یادر کھتے ہیں۔ زیر مطالعہ آیات میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ان ہی جھائن کو بیان فر مایا گیا ہے۔ فر مایا اے ایمان والواجم خود بھی شریعت کے احکامات کے مطابق تمام فرائض اور داجبات کو اداکر و۔ خود بھی نیکیوں پر قائم رہوا ور اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کو بھی نیکیوں پر چپا کر جہنم کی مطابق تمام فرائض اور داجبات کو اداکر و۔ خود بھی نیکیوں پر قائم رہوا ور اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کو بھی نیکیوں پر چپا کر جہنم کی اس ہیبت ناک آگ ہے بچانے کی کوشش کر وجس میں اللہ کے نافر مان لوگ اور پھر ایند تھن کے حوار ف اللہ تعام فرائن نیس کر بی گے۔ مراد سے ہے کہ اگر کوئی خوش امد کرکے فکھنا بھی جا ہے گا تو اس جہنم سے نکل نہ سیکے گا کیونکہ جہنم پر مقر رہے ہے میں گئیس کر بی گے۔ مراد سے ہے کہ اگر کوئی خوش امد کرکے فکھنا بھی جا ہے گا تو اس جہنم سے نکل نہ سیکے گا کیونکہ جہنم پر مقر رہا تھی میں دیں ان احکامات کی قبیل کرنے ہیں جن کا تھی ان کو اللہ کی طرف دیا جاتا ہے۔ کفار ومنافقین جب اس ہیبت ناک جہنم کو فرشتے صرف ان احکامات کی قبیل کرنے ہیں جن کا تھی ان کو اللہ کی طرف دیا جاتا ہے۔ کفار ومنافقین جب اس ہیت ناک جہنم کو فرشتے صرف ان احکامات کی قبیل کرنے ہیں جن کا تھی ان کو اللہ کی طرف دیا جاتا ہے۔ کفار ومنافقین جب اس ہیت ناک جہنم کو فرشتے صرف ان احکامات کی قبیل کرنے ہیں جن کا تھی ان کو اللہ کی طرف دیا جاتا ہے۔ کفار ومنافقین جب اس ہیت ناک جہنم کو فرشتے صرف ان احکامات کی قبیل کرنے ہیں جن کا تھی کو تھیں کرنے ہیں جن کا تھی کی کو شری کے دور کیا گا کے دی کو تھیں کرنے ہیں جن کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھیں کی کو تھی کو تھی کو تھیں کرنے کی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھیں کی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی

دیکھیں گے تو طرح طرح کے عذر پیش کریں گے لیکن اس دن کسی کاعذر قبول نہ کیا جائے گا۔

ان آیات میں دوسری بات یفر مائی گئی ہے کہ اے ایمان والو اتم اللہ سے تو بکر ولیکن ایمی تو بہوخالص اور کچی تو بہوجس میں پھر گناہ کی طرف جانے کا خیال تک نہ آئے۔ فر مایا کہ اگر تم ایمی کچی تو بہر و گئے تو اللہ نہ صرف تہبارے گنا ہوں کو معاف کردے گا بلکہ تہمیں ایمی جنتوں میں واخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہدری ہوں گی۔ اس دن اللہ اپنے نبی اور ان لوگوں کو جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوانہ کرے گا بلکہ پل صراط پر جانے کے لئے اس اندھیرے میں ایک ایسا نور عطافر مائے گا جوان کے آگے اور ان کے دائی جانب دوڑ رہا ہوگا۔ جب اہل ایمان یہ دیکھیں گے کہ کفار اندھیروں میں دھکے کھارہے ہیں تو وہ اہل ایمان اللہ سے دعا کریں گے کہ الی ہماری اس روشی اور نور کو آخر تک قائم رکھئے گا تا کہ ہم بھی ان کفار کی طرح اندھیروں میں شھوکریں نہ کھانے لگیس۔ ہماری کو تا ہمیوں اور گنا ہوں کو معاف کر دیجئے بے شک آپ کو ہر چیز پر پوری طرح قدرت حاصل ہے۔

توبہ کے فظی معنی لوٹے ، پلٹ آنے اور رجوع کرنے کہ آتے ہیں لینی اپنے گناہوں پرشرمندگی اور ندامت کے ساتھ آئندہ
کا پیمزم کہ میں اس گناہ کے پاس نہ جاؤں گا ہیہ تجی تو بہ ہے جو بھی ایسی تجی تو بہ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی رحمتیں عطافر ما تا ہے۔
حضرت ابن البی حاتم نے زربن حمیش کے واسطے سے بیر وایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت البی ابن البی
کعب سے پوچھا کہ' تو بہ نصوحا'' کا مطلب کیا ہے ۔ انہوں نے فر مایا کہ میں نے بھی رسول اللہ تھاتی ہے یہی سوال کیا تھا تو آپ
نے فر مایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہوجائے تو اپنے گناہ پرنادم وشرمندہ ہواور پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ
سے استعفار کر واور آئندہ مجھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ (ائن حمیر)

سیدناعمرفاروق ٹے ''توبہ نصوحا'' کی تعریف بیر کی ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو در کناراس کے دوبارہ کرنے کا ارادہ تک نہ کرے۔(این حریر)

سیدنا حضرت علی مرتضیؓ نے ایک شخص کوریکھا کہ وہ جلدی توبدواستنفار کے الفاظ زبان سے اداکر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ریتو "تو بدہ السکذابین" (جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے)۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر سے توبہ کیا ہے؟ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ چھ چیزیں ہونی چاہئیں۔

- (۱) جو کچھ ہو چکااس پرشر مندگی اور ندامت
- (٢) جن فرائض میں غفلت ہوئی ہےان کی ادائیگی
  - m) اگر کسی کاحق مارلیا ہوتواس کوواپس کرنا

(٣) اگركسي كوتكليف پنجائي موتواس معافي مانكنا

سفارش اورنسبت بھی ان کے کامنہیں آسکتی۔

- (۵) آئندهاس بات کاعزم کرنا که میں اس گناه کود دباره نہیں کروں گا
- (۲) اپنے نفس کوانٹد کی اطاعت میں ای طرح گھلانا جس طرح اس نے گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا تھا۔ نفس کوانٹد کی اطاعت کا مزا پچکھانا جس طرح اس نے اب تک اپنے نفس کو گناہ اور معصیت کا مزہ پچکھار کھا تھا۔ (کشاف)

. خلاصہ بیہ ہے کہ تچی تو بہ کرنے سے انسان کے گذشتہ گناہ اس طرح معاف ہوجاتے ہیں چیسے اس نے گناہ کئے ہی نہ ہوں۔ تو بہ کرنے کے بعن نہ ہوں۔ تو بہ کرنے کے بعد اگر بشری کزوری کی بنا پر پھراسی گناہ ہیں جتال ہوجائے تو پہلے سے زیادہ احساس ندامت کے ساتھ اپنے اس گناہ کی معافی مائے گھ اور اس بات کا عزم کر لے اور کہے الی ! جمھے معاف کرد ہجتے ۔ آپ مغفرت کرنے والے مہر بان ہیں ہیں آئندہ نمیس کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ ایسے تھن میر تم وکرم نازل کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف کردے گا۔

ان آیات میں تیسری بات بیفر مائی گئی ہے کہ اگر کھار سے جنگ ہوجائے تو پھران سے رعایت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تخق سے سے مناجائے اوران کوا پنے کئے ہوئے اقدام کی شخت سزادی جائے تا کہ اس سے دوسر ول کو برت اور نصیحت حاصل ہو فرمایا کہ آخر کار ان کھاراور منافقین کا اصل ٹھ کا تا جہنم کی بھڑ کی آگ ہے لیکن کھروٹرک سے معافی ما ملک کراور تو برکر کے نجات بھی حاصل ہو کئی ہے۔ چوتھی اور آخری بات بیفر مائی گئی کہ کھار مکہ جن کو اس بات پر بڑا تا رتھا کہوہ حضرت ابرا ہیم اور پیٹیبروں کی اولاد ہیں ان کو بتایا جارہا ہے کہ آدمی کے اگر اعمال میچے شہول اور دو کفروٹرک میں جنال ہوتو پیٹیبروں کی نبیت اوران کی اولاد ہوتا بھی کی کو فائد مہنیں و سے سکا۔ جارہا ہے کہ آدمی کے اگر اعمال میچے شہول اور دو کفروٹرک میں جنال ہوتو پیٹیبروں کی نبیوی جس کا نام' دو افلہ' تھا اور حضرت لو گئی ہوی جس کا نام' دو البہ' تھا بید دونوں پٹیبروں کی ہویاں تھیں جنہوں نے ایمان کی راہ میس پٹیبروں کا ساتھ قد دیا بلکہ کھار کا ساتھ دیا تو ان کو پٹیبروں کی نبیویاں ہونے کے باوجود پٹیبروں کی اس تھوند دیا بلکہ کھار کا ساتھ دیا تو ان کو پٹیبروں کی نبیویاں ہونے کے باوجود پٹیبروں کی رشتہ دار بھی ان میں جنہوں کے مارہ کو کی دشتہ دار بھی ان میں جنہروں کی معلوم ہوا کہ کفروشرک اس میں برتا ہوتو پٹیبروں کی بیوی میں میں ہوتوں بیٹیبروں کی معلوم ہوا کہ کفروشرک اس میں برتا ہوتوں بیٹیبروں کی بیوی میں کہا اور کو کی دور کئی میوں کی بیوی میں کو بیٹیبروں کی دور کی کوروں کی بیویاں کوروٹی کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی بیوی میں میں میں بیٹا ہوتو پٹیبروں کی معلوم ہوا کہ کوروٹر کے اس میں برتا ہوتوں کیا کوروٹی کیسروں کی میوں کی بیوی کیا کوروٹر کیا کہ کوروٹر کیا کوروٹر کیا کیوروں کوروٹر کیا کوروٹر کیا گئی ہوری کیا کوروٹر کیا کوروٹر کیا کوروٹر کیا گئی ہوری کیوروٹر کیا کوروٹر کیا گئی ہوری کیا کوروٹر کیا گئی ہوری کیا کوروٹر کوروٹر کیا ہور کیا ہوروٹر کیا گئی ہوری کی ہوری کیا کوروٹر کیا کوروٹر کیا ہوری کیوروٹر کیا کوروٹر کیا کوروٹر کیا کوروٹر کیا کوروٹر کیا گئی ہوروٹر کیا کیا کوروٹر کیا کی کوروٹر کیا کیا کوروٹر کیا کیا کوروٹر کیا کوروٹر کیا کوروٹر کیا کوروٹر کیا کوروٹر کیا کوروٹر کیا کیا کوروٹر کیا کوروٹر کیا کوروٹر کی کوروٹر کی کوروٹر کی کوروٹر

حضرت نوٹے کی بیوی کا بیرحال تھا کہ جوبھی ایمان لاتا وہ جاکر کفارکواس کی اطلاع کردیتی۔حضرت لوط کی بیوی کفارکو جرآنے جانے والی کی فبردے دیا کرتی تھی۔ بیدایتی اور خیانت تھی جس کواللہ نے سخت تا پیند فرمایا ہے۔حضرت نوٹ اور حضرت لوط کی بیویاں بدکار نہیں تھیں بلکہ بددیانت اور خائے تھیں ای لئے حضرت عبداللہ این عباس نے فرمایا ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی۔معلوم ہوا کہ ان دونوں پیغیروں کی بیوی نے خیانت کی تھی جس کی سزایددگ تی کہ حضرت نوٹ کی بیوی

اور بیٹا دونوں کفار کے ساتھ پانی میں غرق کردیے گئے اور حضرت لوظ کی بیوی کافروں کے ساتھ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔

اللہ تعالی نے پینجبروں کی بیو یوں کا ذکر کر کے فرعون کی بیوی حضرت آسید کا ذکر کیا اور بتایا کہ فرعون جواللہ اور رسول کا

سخت دشمن تھا جب اس کی بیوی حضرت آسید بنت مزاحم نے کفر سے تو بہ کر کے حضرت موکل کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایما

ن قبول کیا تو اللہ نے ان کو جنت کا اعلیٰ مقام دینے کا وعدہ فرمایا کیونکہ وہ فرعون جیسے کا فرو فالم کی بیوی ضرور تھیں لیکن ان کے ایمان

اور عمل صالح نے ان کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ فرعون جہنم کی آگ میں جمود کا جائے گا اور اس کی بیوی حضرت آسیہ جنت کے باغوں

میں راحت و آرام کے ساتھ و بیں گی۔

حضرت عیسی کی والدہ محتر مد حضرت مریم بنت عمران جو بچپن سے جوانی تک پوری طرح پاک وامن اور بے داغ رہیں جنہوں نے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی جسب انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات جوفرشتوں کے ذریعیان تک پہنچتے تھے ان کی تقدیق کی اورانٹد کی کتابوں پر ایمان لائیں تو اللہ نے ان کو تھی جنت کا اعلیٰ مقام دینے کا وعدہ فرمایا۔

اصل چیز ایمان اورعمل صالح ہے یہی چیز انسان کونجات دلانے والی ہے۔ بڑوں اور بزرگوں کی نسبت بھی تب ہی کام آتی ہے جب ایمان اورعمل صالح ہو۔

> واخردعوانا ان الحمد أله رب العالمين 公会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

پاره نمبر ۲۹ تباركانى

سورة نمبر ٢٧ الملك

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





# بِسَدِ والله والرَّحُوْ الرَّحِينَ

سورۃ الملک مکہ مرمہ کے ابتدائی دور میں نازل کی جانے والی ان سورتوں میں سے ہے۔ جس میں غفلت اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کوخواب غفلت سے جگا کر زمین و آسان اوراپنے اجتھے یابر سے اعمال پرغور و گرکرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ایک مرتب اور منظم نظام کو بنا کراس کو ایسے بی نہیں چھوڑ دیا بلکہ وہ اس کی محمرانی کررہا ہے۔ اوراللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہرزمانہ میں اپنے نبیوں اور رسولوں کے مدر مانہ میں اپنے نبیوں اور رسولوں کے مدر مانہ میں اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدر سے معمل کے دیا کہ مدت کے مدر کا مدین کے مدر کا مدین کے مدر کا مدین کے مدین کے مدین کے مدین کے مدالہ کی مدین کے مدین کے مدین کے مدین کا مدین کے مدین کی مدین کے مدین کے

مورة نجبر 67 کل دکوع 2 آیات 30 الفاظ وکلمات 335 حرف 9359 مقام نزول مکه کمرمه

الله نے فرمایا کہ اس و نیاش رہ کر ہر
فض کو عمل کرنے کی آزادی ہے۔
آخرت میں اس کا نتیجہ سامنے آئے
گا۔ وہ لوگ خوش نعیب ہیں جو اس
کراللہ کے پیٹیر حضرت مجر مصطفی استانی کی مکمل اطاعت کر کے اپنے لیے
آخرت کا سامان کر لیں مے لیکن وہ
لوگ بوے بدنعیب ہیں جو قیامت
میں خالی ہاتھ پہنچیں مے اور گناہوں
میں خالی ہاتھ پہنچیں مے اور گناہوں
کے بو جھ ان کی پیٹیر پر دکھے ہوئے
موں کے۔

الله جس نے تہدور تبدیعنی اوپر تلے سات آسان بنائے وہ بہت ہی برکت اور عظمت والی ذات ہے۔ اگران آسانوں کی تخلیق اور پیدائش پرکوئی انسان غور کرے بار بارغور کرے تواس کی نظرین تھک جائیں گلیکن اس کو کہیں کسی جگہ بے تر تیمی یا بنظمی نظرین آئے گی۔

الله نے دنیا کے آسان کو چراغوں (چاند ، سورج اور ستاروں) سے روثن کر رکھا ہے۔ اگر کوئی شیطان ان آسانوں کی طرف آ کر کچھ چوری چھے سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر شہاب ٹا قب لیخن آگ کے گولوں کی بارش کردی جاتی ہے۔

زمین کے متعلق بتایا کہتم اس زمین میں چل پھر کر اور محنت کر کے اپنا رزق تلاش کرتے ہو۔ اللہ نے اس میں پہاڑوں کا بو جھر کھ کرایک خاص تو ازن قائم کر دیا ہے در نہ زلز لے اور تیز د تند ہوائیں ہر چیز کو بر باد کر کے رکھ دیتیں۔اس نے

اس میں پانی کے ذریعی مرسزی و شاوانی پیدا کی۔ فرمایا کہ زمین اور آسان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کواس نے انسان کے تالع کر دیا یعنی اس کے کام میں لگا دیا تا کہ وہ ایک مقرر وقت تک اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کا ہر سامان حاصل کر سکے اور اس میں اپنے بہترین اعمال کے ذریعہ وہ جنت کی اہدی راحتوں کا حق دار بن سکے۔

اللہ نے لوگوں کی ہدایت ورہنمائی کے لیے ہرزمانہ میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے جن لوگوں نے ان کی بات مان کر ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا ہے اس ایک اللہ ک ذات پر کھمل بجروسہ اور اعتماد کیا ہے۔ ان کے لیے معافی، درجات کی بلندی اور اجرعظیم تیار کیا گیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کا راستہ منتخب کر کے رسولوں کو جمٹلایا ہے قیامت میں ان کوسوائے شرمندگی اور جہنم کی مجرم کتی ہوئی آگ کے اور پچے بھی نصیب نہ ہوگا۔ جہنم ایک

جہنم ایک ہواناک مقام ہے۔ جب
دوز خیوں کواس دوز نے بیس ڈالا جائے
گا تو ان پر اللہ کے الیے فرشتے مقرر
ہوں گے جو کی کے رونے چلانے
سے متاثر نہ ہوں گے بکلہ وہ ک کر پی
جب ان کوجہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ
جہنم ایک ڈراونی آ واز میں دھاڑنا
شروع کر دیے گی کہ جیسے وہ غصصے
شروع کر دیے گی کہ جیسے دہ غصصے
بر سکون اور چیش و آرام کی زندگی
رسکون اور چیش و آرام کی زندگی

کہ جیسے وہ غصے سے پھٹی جارہی ہے۔

فرمایا کداس پرایسے تخت مزاج اور حکم کی تغییل کرنے والے فرشتے مقرر ہوں گے جن کا کام صرف یہی ہے کہ ان کو جو پکھ حکم دیا جائے وہ اس کی تغییل کریں یعنی کسی کے رونے ، چلآنے اور فریا د کرنے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا۔

ہیب ناک مقام ہے چنانچہ جب ان جہنمیوں کواس آگ میں ڈالا جائے گا تو جہنم اس قدر ڈراؤنی آواز میں دھاڑنا شروع کرے گ

وہ فرشتے ان جہنیوں سے بوچھیں گے کہ کیا تہمارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والے اور برے انجام سے آگاہ کرنے والے پیغیرنہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پیغیرتو آئے تھے گرہم نے ان کو جھٹلا یا اور کہا کہ اللہ نے کوئی کتاب یا حکم نازل نہیں کیا پیسب تہماری گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور اس طرح ہم بھٹک گئے۔

وہ نہایت افسوں کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہم ان کی ہاتوں کو مان لیتے تو آج بید برترین دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ فرمایا جائے گا کہتم نے خود ہی اپنے گنا ہوں کا اقر ارکرلیا ہے۔ تہہاری اس سوچ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد جب ان کوجہنم لا یا جائے گا تو ان مشکرین کے چہرے بگڑ جا کیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب اور جہنم کی بھڑ تی ہوئی آگ ہے جس کاتم مطالبہ اور تقاضا کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے۔

دنیا میں اللہ کے پینجبران کواس دن کے برے انجام ہے ڈرایا کرتے تو وہ نداق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ آخروہ

قیامت کب آئے گی اوراس کاعذاب کیسا ہوگا؟ فر مایا کہ قیامت کے دن اس کا جواب دیا جائے گا اور وہ اس جہنم کوا چی کھلی آگھوں ہے دکچے کر سخت شرمند و ہوں گے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سنے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں عطاکی ہیں جن پر تمہیں الله کاشکر اداکر ناچاہیے کیونکہ تمہارے مقابلے میں جنتی بھی مخلوقات ہیں وہ اس درجہ پر سننے، دیکھنے اور سوچنے کی طاقت نہیں رکھتیں فرمایا کہ تاریخ انسانی پر نظر ڈالوکہ جب کسی قوم نے اللہ کی نافر مانی کی اس کا انجام دنیا ہی میں کتنا بھیا تک اور خراب ہواہے۔

الله تعالی نے اپنے بندوں سے پوچھاہے کہ

کے وہ اللہ جواس نظام کا نئات کوا پی قدرت سے چلار ہاہے اگر وہ تہمیں زمین کے اندر دھنساد ہے تو کیا تم کسی طرح کم بھی اپنے آپ کواس سے بچا کیلتے ہوئم اٹنے بے فکراور بے خوف کیوں ہوگئے ہو؟

ہے جس اللہ نے زمین میں تو ازن بنایا ہے اگروہ بے وزن کر دیتو کیا پیز مین زلزلوں اور چھٹکوں کا شکار نہ ہوجائے گی؟ کیاتم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہارے اوپر طوفانی اور پھر برسانے والی ہوائیں بھیج کر تنہیں تباہ و ہرباد کر دے؟

کا گروہ رحمٰن تمہارارز ق روک لے تو کیا کوئی اور ذات یا طاقت ہے جو تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول وے گی ؟

کٹی پانی جس سے تہماری زندگی وابسۃ ہے اگر وہ اس کوزیین کے پیچے لے جا کر غائب کروے تو کیا کوئی اس کے سوتوں کو جاری کرسکتا ہے؟

المراس كالشكر كے سوادومراكون سالشكر بجور حن كے مقابلے ميں تمہارى مددكرسكا ہے؟

الم منهمين سوچنے كے ليے دل ود ماغ سننے كے ليے كان اور د كھنے كے ليے آئكھيں كس نے عطاكى بيں؟

🖈 فضاؤں میں پرندے بھی پرکھو لتے اور بھی سمیٹ لیتے ہیں ان کوئس ذات نے فضاؤں میں سنجال رکھاہے؟

🖈 فرمایا کداگر کسی کواللہ ہی کسی مصیبت میں پھنسادے تواس سے چھٹکارا دلانے والاسوائے اللہ کے اور کون ہے؟

مسلمانوں کے بدخواہوں سے فرمایا ہے کہ اللہ مومنوں پر رحم و کرم کرے یاسزاد سے اس سے تہمیں کیاغرض ہے؟ تنہمیں تو

ا بِي فَكر مونى جائي جبوه ان كافرول كوعذاب د كاتواس وقت ان كو بجانے والاكون موكا؟

\_826\_

یقیناً ان سب باتوں کا جواب ایک ہی ہے کہ وہ اللہ جواس نظام کا مُنات کو چلار ہاہے ہرطرف ای کی قدرت اور طاقت

ہےوہی بنا تا ہےاوروہی اپنے نافر مانوں کوان کے برے انجام تک پہنچا تا ہے۔

فرمایا کهتم الله کوزورے پکارویا آ ہستہ، وہ ہروقت ہر مخص کی فریاد کوسنتا ہے۔وہ ہربات کونہایت بار کی سے دیکھ کرباخبر

ر ہتا ہے۔ فر مایا کتبہیں ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لی جائے کیونکہ وہاں عمل کرنے کاوقت نہیں

ہوگا۔ عمل کرنے کے لیے دنیا کامیدان ہے جو یہاں بے عملی کا شکار ہوگا اسے قیامت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی سکون نہ

### م سُورة المُلك ،

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيْمِ

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْ وَدِيْرُ ﴿ إِلَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ الْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْغَفُورُ ۚ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ طِبَاقًا مَاتُرْى فِي خَلْقِ الرَّحْمِن مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرُ لَهَلْ تَرْى مِنْ فُطُورٍ ۞ ثُمَّ الرجع الْبَصَرَكَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُخَاسِئًا وَهُوَحَسِيرُ ۗ وَلَقَدُ زَيَّتَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِلشَّيْطِيْنِ وَاعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ وَلِلَّذِيْنَ كَفُرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ الْمَصِيْرُ وَإِذَا ٱلْقُوْافِيْهَا سَمِعُوْالْهَا شَهِيْقًا وَهِي تَفُورُ فَ تَكَادُ تُمَيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَقَعُ سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا ٱلدُيُ إِتِكْدُ نَذِيْرُ۞ قَالُوْا بَلَى قَدْ جَآءَ نَا نَذِيْرُهُ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَامَانَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءً إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلِّ كَبِيرٍ ٥ وَقَالُوْ الوَّكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي آصْحْبِ السَّعِيْرِ®

فَاعُتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِكَصَحْبِ السَّعِيْرِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَغْشَوُنَ رَبَّهُ مُ مِالْغَيْبِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَآجُرٌ كَبِيْرُ وَآمِرُ وَآمِرُ وَالْمِرُوْا قَوْلَكُمْ لَواجُهُرُوْا بِهِ إِنَّهُ عَلِيْكُرُ بِذَاتِ الصَّدُورِ الايعُلَمُ مَنْ حَلَقٌ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْحَبِيْرُ فَ

#### يرجمه: آيت نبرا تا ١٩

وہ بڑی برکتوں والا ہے جس کے ہاتھ میں (پوری کا ئنات کی) سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ای نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تا کہ وہ تہمیں آز مائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے۔

وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ای نے اوپر تلے سات آسان بنا دیئے۔ (غور سے دیکھوتو) اس کی تخلیق میں تم کوئی فرق نہ پاؤگے۔ پھر ذرا نگاہ اٹھا کردیکھوکیا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ ڈال کردیکھوتو تمہاری نگاہ تمہاری طرف تھک کراور بلیٹ کرواپس آجائے گی۔

اوریقیناً ہم نے ہی دنیا کے آسان کو چراغوں سے زینت ُوخوبصور تی دی ہے اور ہم نے (ان ہی میں) شیطانوں کو مار بھگانے کے لئے (شہاب ٹاقب) کو بھی بنایا ہے اور ہم نے ہی ان (شیاطین) کے لئے دہکتی آگ تیار کرر کھی ہے۔

اوروہ لوگ جواپنے پر ورد گار کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے عذاب جہنم تیار ہے جو بدترین ٹھکا ناہے۔

جب بیر ( کفار ومشرکین ) اس جہنم میں ڈالے جائیں گے توبیلوگ خوفناک اور نالپندیدہ آ وازیں سنیں گے اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی کہ جیسے وہ غصہ سے پھٹ پڑے گی۔ جب ان میں سے ایک گروہ کو ڈالا جائے گا تو حفاظت کرنے والے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس (اس دن کے عذاب سے) ڈرانے والانہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ یقینا ہمارے پاس (اس دن کے عذاب سے) ڈرانے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلادیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز نازلنہیں گی۔

اورتم (خودہی) بڑی گراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہیں گے کاش ہم من لیتے یا سمجھ لیتے تو جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ (اس طرح) وہ کا فراپنے جرم کا اقر ارکرلیں گے۔اور پھریہ جہنم والے اللہ کی رحمت سے دور ہوجائیں گے۔

بے شک جولوگ اپنے رب کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور اجرعظیم ہے۔اورتم اپنی بات چھیا کرکھویا ایکارکرکھو۔

بے شک وہ دلوں کے حال کا جانے والا ہے۔ سنو! کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی (اپنی مخلوق کو) جانتا ہے اور بہت بار کی سے خبرر کھنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا ١٨

تَبَوْکَ بِرَکت والا یَدٌ ہاتھ یَبُلُوْا وه آزماتا ہے اَیُکُمُ مَیں کون

أَخْسَنُ عَمَلاً علم الماست زياده بهتر

طِبَاقًا ایک پایک

تَفُوْتٍ فرق

إرْجِعُ

فُطُورٌ (فَطَرٌ)

كَرَّتَيْنِ

يَنُقَلِبُ

خَاسِتُا

حَسِيرٌ

لوثا ليے

باربار

ليث كرآئے گا

مارنے کی چیز

ڈالے گئے

انہوں نے سنا

زبردست ڈراؤنی آواز۔دھاڑنا

جوش مارتی ہوگی

قریب ہے

مھٹ پڑے گی

جماعت \_گروه

اس نے یو حیما

شگاف دراز

ذليل ورسوا

تھكا ماندہ

مَصَابِيُحٌ (مِصْبَاحٌ) ﴿ وَانْ

رُجُوْ مًا

ألُقُوا

سَمِعُوْا

شَهِيُقًا

تَفُورُ تَكَادُ

تَمَيَّزُ

ٱلُغَيُظُ فَوْ جٌ

سَاَلَ

خَزَنَةُ الله مُحَالِ اللهُ مُحَالِ اللهُ مُحَالِ اللهِ مُحَالِ اللهِ مُحَالِ اللهُ مُحَالِ اللّهُ مُحَالِ مُحَالِ اللّهُ مُحَالِ اللّهُ مُحَالِ اللّهُ مُحَالِ اللّهُ مُحَالِ مُحَالِ اللّهُ

## تشريخ: آيت نمبرا تا ۱۲

اس سورت میں اللہ کی ذات ،صفات اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ اللہ وہ ہے جواپنی ذات کے اعتبار سے ہر طرح کی برکتوں ،عظمتوں اور تمام بھلا ئیوں اور کا مُنات میں ہرطرح کے اختیارات کا مالک ومختار ہے۔

ای نے زندگی اورموت کو پیدا کیا ہے اور زندگی اورموت کے درمیانی وقفہ کوانسان کی آزمائش بنادیا ہے تا کہ اس آزمائش اور امتحان کے ذریعہ بید دیکھا جا سکے کہ کون زیادہ حسن عمل پیش کرتا ہے اور کون اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر میدان حشر میں پہنچتا ہے۔

ای کی ساری طاقت وقوت ہے وہ دیے پرآئے تو کوئی اے روک نہیں سکتا اور ندد ہے تو کوئی اس کو مجوز نہیں کرسکتا۔ وہی ہرایک کے گنا ہوں کومعاف کرنے والا ہے۔ یہ کا کنات ای نے بنائی ہے وہی اس کا انتظام سنجالے ہوئے ہے۔

ای نے اوپر تلے سات آسان اس طرح بنائے ہیں کہ انسان جب بھی ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے گا اس میں باربار غور وفکر کرے گا تو وہ کہدا تھے گا کہ واقعی اللہ کا ایک مضبوط نظام ہے جس میں کہیں بنظمی ، بے ترتیبی اور بے ربطی نہیں ہے۔اس میں کہیں کوئی فرق اور شگاف محسوں نہ کر سکے گا۔ وہ ان آسانوں اور زمین کی خود تھا ظت کرتا ہے۔

ای نے چاند ، سورج اور ستاروں کی روثن ہے آسان کواس طرح سجا کر ہر طرف حسن و خوبصورتی کو بکھیر دیا ہے کہ کہیں ویرانی نظر نہیں آتی۔غیب کی خبریں حاصل کرنے کے لئے اگر جنات اور شیاطین آسانوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں توان کر جلتے انگاروں (شہاب ٹاقب) کی بارش کردی جاتی ہے جس سے ان کوآسانوں سے دور بھگا دیا جاتا ہے۔

کفارومشر کین کے سادہ ذبمن رکھنے والوں کو کا بمن اپنے انداز وں سے جھوٹی کچی یا تیں ملا کربیان کرتے اور عام لوگ ان بریقین کر لیتے تھے۔

الله تعالی نے فرمایا کر بہ جنات اور شیاطین اول تو آسانوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے لیکن اگر وہ کسی طرح آسانوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ٹا قب ان کی خبر لینے کے لئے تیار رہتے ہیں جن کے ذریعہ ان کوآسانوں سے بھا گئے پرمجبور کر دیاجا تا ہے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ آج بیکا ہن دنیا کی اونی دولت کمانے کے چکر میں لوگوں کو بے وقوف بنارہے ہیں وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب ان کا ہنوں اور شیاطین اور جنات کوجہنم کے قریب پہنچایا جائے گا۔ وہ جہنم ان شیاطین اور کا ہنوں کو دیکھے کرالی دہشت ناک اور نالپندیدہ آواز نکالے گی کہ جیسے وہ غصہ سے بھٹ پڑے گی۔ اس وقت ان پرایک ہیبت سوار ہوگی کیونکہ جہنم کا غصہ سے چلا نا اور بھڑ تی آگ ان کے ہوش شھکانے لگادے گی۔

اس دفت فرشتے ان سے پوچیس گے کیا آج کے دن کے عذاب سے ڈرانے والے اور خردار کرنے والے پیغیر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغیر ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے ہمیں اس دن کے عذاب سے ڈرایا بھی تھا مگر ہم نے ان کی بات کواہمیت نہ دی۔ ہم نے ان کو جھٹا یا اور یہاں تک کہد دیا کہ بیرسب پچھتم اپنی طرف سے کہدر ہے ہواللہ نے تو ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ بلکہ ایسا لگتا ہے کہ تم خود ہی تعظے ہوئے لوگ ہو۔ وہ کفار ومشرکین بردی صرت، ندامت اور ناامیدی کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہم ان کی بات س کراس کو قبول کر لیتے تو آج یہ جہنم کی آگ اور رسوائی فیب نہ ہوتی۔

جب یہ کفار دمشر کین اپنے کئے ہوئے جرم کا عتر اف کرلیں گے تو اللہ کے تعم سے فرشتے ان کو کھیٹتے ہوئے اس جہنم کی طرف لے جائیں گے جس میں آئییں آئییں آئیٹ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔

دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے پیغبروں کی بات مان کر خوف الهی کے ساتھ مختاط زندگی اختیار کی ہوگی ان سب کو جنت کی راحتیں، اللہ کی طرف سے مغفرت اور ابر عظیم عطا کیا جائے گا۔ آخر میں فرمایا کہ برخض کو حسن عمل پیش کرنا چا ہے اور اپنے دلوں میں خوف الهی کی قند میلوں کوروش رکھنا چا ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے اسے ہرایک کے دل کا حال معلوم ہے کوئی کی بات کو کر گئے جذبہ پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہر بات کو اس کی گہرائی تک کے لئے گئے کردی گئے کہ دیکھتے ہوں نے مسلم کھلا کے یا چھپا کر کہا سے کوئی بات اور کوئی جذبہ پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہر بات کو اس کی گہرائی تک کا تھے کہ کہا ہے۔

# هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ يِنْ قِهِ وَ اليه والنُّشُورُ وَالمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَا وَأَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَاهِي تَتُمُورُ ﴿ آمْرِ أَمِنْتُ مُوِّنُ فِي السَّمَاءِ آنَ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ رِحَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿ وَلَقَدُ كذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قُكَيْفَ كَانَ تَكِيْرِ الْوَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّايْرِ فَوْقَهُ مُرْصَفَيْتٍ قَايَقْبِضَنَ مُمَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ \* إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ بَصِيدُوْ۞ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِي هُوَجُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُرُ مِنْ دُونِ الرَّحْمِنْ إِنِ الْكَفِرُونَ إِلَّا فِي عُرُورٍ ﴿ اَمَّنَ هٰذَا الَّذِي يَرْنُ أَفُكُمُ إِنَّ امْسَكَ رِنْ قَهُ عَبِلْ لَجُّواْ فِي عُتُو وَ نُفُورٍ ﴿ أَفَكُنْ يَكُمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجُهِم اَهْدَاى اَمَّنْ يَكُمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿ قُلْ هُوَالَّذِي آنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْكَبْصَارَوَ الْكُفِّدَة 'قَلِيُلَامًا تَشْكُرُونَ@قُلْ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْكَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥

#### ترجمه: آیت نمبر۱۵ تا۲۴

وہی توہے جس نے تمہارے لئے زمین کو سخر کردیا۔ (تمہارے کام میں لگادیا) تا کہتم اس کے چاروں طرف چلو پھرواوراس کے دیتے ہوئے رزق سے کھاؤ۔ (وہی توہے) جس کی طرف تمہیں زندہ ہوکراٹھناہے۔

کیا وہ اس سے بےخوف ہو گئے ہیں کہ جو (آسان وزمین کا مالک) ہے وہ تہہیں زمین میں دھنسادے اور وہ زمین اچا تک لرزنے گئے۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے کہ جوآسان میں ہے وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے پھر تہہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ میر اڈر انا کیسا تھا۔

ان سے پہلے جولوگ گذر گئے ہیں وہ بھی (اپنے پیغیروں) کو) جھٹلا چکے ہیں۔ پھر (دیکھو)
ان کا انجام کیا ہوا۔ کیا وہ اپنے او پراڑتے پرندوں کوئیس دیکھتے کہ جو پر پھیلا کر دوبارہ اپنے پر
سمیٹ لیتے ہیں ان کوسوائے اللہ کے اور کون روک کر رکھتا ہے۔ بے شک وہ ی ہر چیز کود کھر ہا ہے۔
اللہ کے سوااور کون ہے جوتم ہارالشکر بن کرتم ہاری مدد کر سکے۔ بیکا فرمحض دھو کے میں پڑے
ہوئے ہیں۔ وہ اگر تم ہارے رز ق کوروک لے تو بھلا وہ کون ہے جوتم ہیں رز ق پہنچائے گا۔ اصل
بات یہ ہے کہ بیکا فراپی ضداور سرشی پراڑے ہوئے ہیں۔ بھلا وہ خض جو اوند ھے منہ چل رہا ہو
نیادہ ہدایت بر ہے یا وہ خض جو سیدھی راہ پرسیدھ بائدھ کرچل رہا ہو؟

آپ ﷺ فرماد بیجئے کہ وہ اللہ تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کئے۔ مگرتم میں سے بہت تھوڑے سے ہیں جو (اللہ کی نعتوں پر) اس کا شکر اوا کرتے ہیں۔ (اے نبی ﷺ) آپ کہد بیجئے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر پھیلا رکھا ہے۔ اور تم اس کی طرف جمع کئے جاؤگے۔

لغات القرآن آیت نبر۱۵ ۲۳۳

اطاعت گذار فرمان بردار

ذَلُوُلٌ

إمُشُوُا تم چلو پھرو مَنَاكِبٌ (مَنُكُبٌ) كانده (مرنے کے بعد) دوبارہ زندہ ہونا اَلْنُشُورُ یے کہوہ دھنسادے لمنے لگے تَمُوُرُ يُرُسِلُ وه بھیجاہے پقر برسانے والی ہوا حَاصِبًا اَلطُّيرُ پرنده وه سكيثر ليتے بين (بازوسكير ليتے بين) نہیں تھامتاہے جُندُ دهوكا \_ فريب وها رحميح كجُوا سرکشی ئعتو مُكِبًّا گرا ہوا اَهُدَى زياده مدايت پر سَوِيًّا ٱنۡشَا اس نے پیدا کیا

اس نے پھیلادیا

ذَرَا

## نشریخ: آیت نمبر۱۵ تا۲۴

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان اوران کے درمیان اپنی بعض ان نعتوں اور قدرتوں کا ذکر فر مایا ہے جو ہرخف کے لئے ایک آ ز مائش اورامتحان ہیں۔جو بھی اس آ ز مائش کی کسوٹی پر پورااتر تا ہے اس کے لئے آخرت کی کامیابیاں ہیں اور جو مخص اسباب اورعیش و آ رام کوزندگی سمجھ کران میں الجھ گیا اور کفر وشرک کے راستے پر چل پڑا وہ دنیا والوں کی نظر میں کتنا بھی کامیاب کیوں نتہ جھا جاتا ہوآ خرت کی حقیقی زندگی میں ایک برقسمت انسان ہے۔ فرمایا کہ زمین وآسان اور اس کے درمیان جو پچھ بھی ہے اس کا سارانظام اس کی قدرت ہے چل رہا ہے۔اللہ نے زمین وآسان، ہواؤں اور فضاؤں کوانسان کے لئے اس طرح کام میں لگادیا ہےاورمنحز کردیا ہے کہ وہ دن رات اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان سے فائدے حاصل کرتا ہے۔اللہ نے زمین کواینے بےشار خزانوں اور اسباب ہے بھر دیا ہے جس میں وہ چاتا بھرتا ، کھا تا پیتا ، رہتا اور بعتا ہے کیان آ دمی اس بات کو بھول جا تا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خالق دیا لک کون ہے؟ وہ اس بات کوفراموش کر بیٹھتا ہے کہ بید نیااوراس کے اسباب ہمیشہ کے لئے نہیں ہیں بلکہ وقتی اور عارضی ہیںا لیک وقت آئے گا جب ہر چیز فنا ہوجائے گی اور زمین وآ سان کے نظام کوتو ژکرا مک نیا جہان تغییر کہا جائے گا اور ہمخف کو ا بنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔بس یہی ایک آز ماکش اورامتحان ہے۔اگر ایک آدمی ونیا کی نعمتوں پرشکرا داکر تا ہے اور اپنے اللہ سے سیا قبلی تعلق قائم کر کے اس کے برتھم کے آ گے سر جھا دیتا ہے۔ اس کے رسول حضرت محم مصطفیٰ عظیم کی مکمل ا طاعت وفر ماں برداری اوران سے محبت کاحق ادا کرتا ہے تو وہ آخرت کی ختم نہ ہونے والی ہمیشہ کی زندگی میں جنت کی راحتوں کامستحق بن جائے گا جواس کی سب سے بڑی کامیا بی اورخوش قتمتی ہوگی۔ کیکن اگر اس نے اللہ کی نعتوں کی ناشکری کرتے ہوئے کفراورشرک کواختیار کیا اور دنیاوی اسباب، عیش و آرام، مال و دولت اور بلژنگوں کی سجاوٹ میں الجھ کررہ گیا تو وہ آخرت کی ابدی زندگی کی ہرراحت وآرام سے محروم رہےگا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پوری کا نئات کو وہ تنہا سنجا لے ہوئے ہو وہ جب چاہ گا اور جیسے چاہے گا اس کارخ موڑ سکتا ہے اور انسان اپنی ترقیات کے باوجوداپٹی بے لیی پر ہاتھ ملتارہ جائے گا۔ اگر وہ چاہے تو دنیا میں ایسے زلز لے پیدا کر دے جس سے ساری دنیائل کررہ جائے اور بڑی بڑی باڈ تکلیں ریت کا ڈھیر بن جا کیں ، شہر ویران ہوجا کیں اور انسانی بستیاں قبر ستان بن جا کیں ۔وہ چاہے تو زمین پر بسنے والوں کو زمین ہی میں دھنسا دے زبر دست طوفانی ہواؤں سے شہروں کو الٹ کر پھینک دے۔ آسان سے پھروں کی بارش کر کے ہر طرف تباہی مجادے۔ اس وقت انسان سوائے پچھتانے کے اور شرمندگی کے اور کچے بھی نہیں کرسکا۔ فر مایا کہ تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا ہیں جب بھی ظلم و جبر ، کفر وشرک اور اللہ کی نافر مانیا ل بڑھ کر انتہا تک پڑچ گئیں تو اللہ نے ایک تو موں کو تحت سزائیں ویں۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ یہ بھی اس کا نظام ہے کہ وہ قو موں کی نافر مانی اور کفر وشرک سے منع کرنے اور لوگوں کی اصلاح کے لئے اپنے پیغیر بھیجتا رہا ہے جنہوں نے ان کی باتوں کو مانا اور اپنی اصلاح کر لی تو ان کی دنیا اور آخرے دونوں سنور گئیں گئیں جنہوں نے ان پیغیروں کو جھٹلایا ، ان کوستایا اور ان کی اطاعت کا انکار کیا تو ان تو موں کو تحت سزائیں دنیا اور آخرے دونوں سنور گئیں۔ نبی کر میم مصلفی سے جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ نے بھی ای طرح لوگوں کو کفر وشرک ظلم وسم اور غلط راستوں سے روکا۔ آپ کی بات مانے والے اطاعت گذار صحابہ کرام کا میاب ہوئے اور آپ کی نافر مانیاں جنم لیس گئو تو امت کے علاء نبی کر یم سیلی تو تو در سالت کا سلماختم ہوگیا اس لئے اب آگر دنیا میں ای سو وجبد کی نافر مانیاں جنم لیس گئو تو امت کے علاء نبی کر یم سیلی تو مدر اربیل کواحس طریقے پر پورا کیا اور انشاء اللہ تیا مت تک پورا کیا ورانشاء اللہ تیا مت تک پورا کی واحس طریقے پر پورا کیا اور انشاء اللہ تیا مت تک پورا کیا ورانشاء اللہ تیا مت تک پورا کیا ورانشاء اللہ تیا مت تک پورا کیا ور تربیل گے۔

فرمایا کہتم دن رات اللہ کی قدرت کے ہزاروں ٹمونے و کیھتے ہووہ بی اپنی قدرت سے اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔
چھوٹے بڑے پرندے پرندے بھی پروں کو کھول کر بھی باز ووں کو سیٹ کر کس طرح فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ وہ ایک حد کے
اندررہ کر اڑتے ہیں، اپنارزق تلاش کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، نے ذریان کی کشش ان کو اپنی طرف کھینچی ہے ہے تہ وہ
اندررہ کر اڑتے ہیں، اپنارزق تلاش کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، نے ذریان کی کشش ان کو اپنی طرف کھینچی ہے ہے تہ اس نے مان کی بلند یوں بیس میں گم ہوتے ہیں۔ اس تیز و تند ہواؤں اور فضاؤں میں ان کو کس نے سنجال رکھا ہے بیس فر مایا کہ اس دیا
کہ اس نے ان پرندوں کو وہ صلاحیت عطافر مادی کہوہ جہاں اور جیسے چاہتے ہیں فضاؤں میں تیرتے پھرتے ہیں۔ فر مایا کہ اس دیا
میں فقع بنقصان اور رزق سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے سواد وہراکو کی نہیں ہے جواس کو فقع اور نقصان پہنچا سے لیکن سیان ان کی
بھول ہے کہوہ الی طاقت وقوت اور قدرت رکھنے والی ذات کو بھلا کر کا نمات کی بے جمیقت چیز وں کو اپنا مجود بنا تا ہے اور ان سے
فقع کی امید اور نقصان کا خوف رکھتا ہے حالا نکہ فقع نقصان تو وہی ذات پہنچا سے جہس کے ہاتھ میں فقع و نقصان کی باگ ڈور
ہے۔ وہ ہے جان پھر جوا ہے وجود میں بھی انسانی ہاتھوں کے تاج ہیں وہ خود اپنے فقع اور نقصان کے مالکے نہیں ہیں وہ کو فقع اور
نقصان کیا پہنچا سے ہیں۔ واقعی جو خوص میر ھے بانسانی ہاتھوں کے تاج ہیں وہ خود اپنی تھر جواب پھر جو اپنی جو خوص میر ھے راسے پراوند سے ایک بنا ہے کہ ہیں ہوں کو توں اور
جوسیدھا اور صراط منتقبے پر چلا ہے وہ یہ بین ہی وہ کو کی سے اپنے انجام کے اعتبار سے برایز نہیں ہیں کہ وہ تی کھر وہ بڑک، دنیا کی وقتی لذتوں اور
میں میں اور کیا وہ وہ کی وقت بھی مزل کو پا لے گا۔ یہ دونوں اپنے انجام کے اعتبار سے برایز نہیں ہیں کوئی لذتوں اور
میں وہ نے گھر وندے دھرے دور میں جو کہ کی مقور کی کھر تھر کی دور کی حقیقت کوند دکھے ہوں کان رکھنے کے میں دور کی حقیقت کوند کہتے ہوں کان رکھنے کے میں دور کی کھر تھر کور کی حقیقت کوند کہتے ہوں کان رکھنے کے برد کود کی حقیقت کوند کے کھر کور کان رکھنے کے برد خود کی حقیقت کوند کے کھر کیا کی دور کی کے دور کی کھر کے دور کی کور کور کی کھر کے دور کور کی حقیقت کوند کے کھر کور کی کور کھر کور کی کور کی کور کھر کے کہر کور کی کھر کے کھر کی دونے کی کور

باه جودوه کمی حق بات کونہ سنتے ہوں ان سے زیادہ ناکام اور کون ہوگا کیونکہ اللہ نے اس کوآ تکھیں دیکھنے اور کان سننے کے لئے دیے تھے فرمایا کہا چھے اور ہرے ایمان والے اور کا فروشرک سب اس دنیا میں رہتے بہتے ہیں اگر چیدہ دور در از کے علاقوں میں دہتے ہیں لیکن جب اللہ جا ہے گاان سب کوا یک میدان میں جمع کرے گا اور میدان حشر کوقائم فرمائے گا۔

# وَيَقُولُونَ مَنْي هٰذَاالْوَعُدُ

إِنْ كُنْتُهُ مِلْ وَيُنَ ﴿ فَكُمَّا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنْمَا آنَا لَكُنْتُهُ مِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنْمَا آنَا لَكُونَى الْمُوعِنَدُ اللَّهِ وَإِنْمَا آنَا لَكُونَى الْمُوعِنَدُ وَجُوهُ الَّذِيْنَ كَنْتُمُ مِنْ اللَّهِ وَكَاللَّهُ وَمُنَ مَعْنَى اللَّهُ وَمَنَ مَعْنَى اللَّهُ وَمَنَ مَعْنَى اللَّهُ وَمَنَ اللَّهُ وَمَنَ مَعْنَى اللَّهُ وَمَنَا الْمُعَنَى اللَّهُ وَمَنَا الْمُعَنَى اللَّهُ وَمَنَ مَعْنَى اللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ وَمَنَا الْمُعَنَى اللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ وَمَنَى اللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ وَمِنَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُولُوا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَا

## ترجمه: آیت نمبر۲۵ تا۳۰

اوروہ کہتے ہیں کہ اگرتم سے ہوتو (قیامت آنے کا) دعدہ کب پوراہوگا؟

(اے نبی ﷺ ) آپ کہہ دیجئے کہ اس کاعلم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف (برے اعمال کے برے نتائج سے )صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ قیامت کو قریب آتا ہواد یکھیں گے تو اس وقت ان کا فروں کی شکلیں بگڑ جا کیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے۔ (اے نبی ﷺ ) آپ ان سے کہنے کہ بیتو بتاؤ کہ اگر

الله جھے اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو ہلاک کردے یا ہم پردتم کردے تو بھی کافروں کو اس دردتاک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہدد بیجئے کہ وہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ہم اس پرایمان لائے ہیں اور ہم نے اس پربھروسہ کردکھا ہے۔ ہم اس پرایمان لائے ہیں اور ہم نے اس پربھروسہ کردکھا ہے۔ ہمہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ کھلی ہوئی گراہی ہیں کون جتلا ہے؟

(اے نبی ﷺ )آپ کہد جیجئے کہ اچھالی قبتاؤ کہ اگر تبہارے (کنوؤں کا) پانی زمین کے اندراتر جائے تو وہ کون ہے جو تبہارے لئے صاف بہتا ہوا پانی لے کرآئے گا؟

#### لغات القرآن آيت نبر٢٥٠٠ العات

| قريب              | زُلْفَةً            |
|-------------------|---------------------|
| بگزائی (بگزائے)   | سِيْئَتُ            |
| وہ مجھے ہلاک کردے | آهُلَگنِ <u>ي</u> ُ |
| وہ پناہ دیتا ہے   | يُجِيُّرُ           |
| ينچ چلے جاتا      | غَوْ راً            |
| صافياني           | مَعِينٌ             |

## تشريخ: آيت نبر ۲۵ تا۳۰

جب کفار مکہ کے سامنے قیامت اور میدان حشر کا ذکر کیا جاتا تو وہ ایمان لانے کے بجائے نداق اڑاتے ہوئے کہتے کہ اللہ نے جس قیامت کا وعدہ کیا ہے آخر وہ قیامت کب آئے گا اور بیدوعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہا ہے نبی تعلیہ اس سے کہدد بیجئے کہ یہ تو اللہ کومعلوم ہے کہ وہ کب اور کیسے آئے گا۔ اس سے میراکوئی تعلق نہیں۔ میراکوئی تعلق نہیں۔ میراکوئی تعلق نہیں۔ میراکوئی بیٹو دوں اور

COL

لوگوں کوالٹد کی نافر مانی ہے ڈراؤں۔ قیامت کا بچھے علم نہیں ہے لیکن جب وہ آئے گی ادر ہرخص کھلی آٹکھوں ہے اس کود کچھے گا تواس ونت حق وصداقت اور قیامت کا ا نکار کرنے والوں کے چیرے اور شکلیں بگڑ جا ئیں گی اور عذاب الٰہی کود کمپیر کران کے ہوش اڑ جا ئیں گے۔اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کاتم بڑی شدت سے مطالبہ کرتے تھے اور قیامت کی جلدی میایا کرتے تھے۔ کفار ومشرکین جب ان سچائیوں کے سامنے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور محسوں کرتے تو بد دعاؤں پراتر آتے اور کہتے کہ بدلوگ مرکیوں نہیں جاتے تا کہ ہماری جان چھوٹ جائے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاہے ہمارے حبیب عظیہ ! آپ ان سے یوچھیئے کہ اگر اللہ ہم سب کو ہلاک کر دے یا ہم بررحم و کرم فرما دیتو ان دونوں حالتوں میں تم ہمارے انجام سے کیوں یریشان ہوتے ہو۔ ہماری فکر چھوڑ وتم پر بتاؤ کہ مہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا کیونکہ ہم تو اللہ رحمٰن ورحیم برایمان رکھتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔وہ وقت دورنہیں ہے جب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی کمراہی میں کون پڑا ہوا تھا اور ہدایت کی ردشی س کونصیب تھی۔ ہمارا تواس بات بر مکمل یقین ہے کہ اس نے ہر نعمت عطا فر مائی ہے وہی جا ہے تو اس کوچھین سکتا ہے مشلا یا فی کا وجود، الله کا بہت برافضل وکرم ہے کہ اس نے کنووں، دریاؤں، نہروں اور زمین کے سوتوں سے ہمیں پانی عطا کیا ہے۔ اگروہ یانی زمین کے اندراتر جائے اوراس قدر گرائی تک پہنچ جائے جہاں سے انسان یانی حاصل نہ کر سکے تو اللہ کے سوااور کون ہے جواس یانی کود وبارہ زمین کی سطح پر لے آئے گا؟ البذاوہ لوگ جواللہ کوچھوڑ کراور دوسروں کواس کے برابر مان کران کی عبادت وبندگی کرتے ہیں کیاوہ بےبس اور مجبور معبودوہ یانی دوبارہ رواں دواں کر سکتے ہیں فطرت انسانی کا جواب یہی ہوگا کہ اس کا نئات میں ساری قدرت وطاقت اللہ ہی کی ہےوہی ہرنعت کودیتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے۔

> احادیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم عظی صورة الملک کی اس آخری آیت کی تلاوت کرتے تو فرماتے۔ اَللّٰه یَا تینَنا بِهِ وَ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينُ

# پاره نمبر۲۹ تبارك الانى

سورة نمبر ۲۸ القتلب

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

ورة تمير



# بست والله الزمم والرحيت

اس سورة میں اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ کر کیے جانے والے ظلم وستم اور تلذیب ہے جوآ ہے ﷺ کو تکلیف پینچی تھی اس پر انہیں صبر واستقامت کی تلقین فرمائی ہے۔ کفار جو آپ ﷺ برطرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے ان کا جواب اور کفار ومشرکین کونصیحت کی گئی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حضرت محمد ﷺ پر ایمان لا کر مکمل اطاعت وفر مانپر داری اختیار کریں ورنہ وہ ماغ والے جنہوں نے کسی نقیجت والے کی نقیجت کونہیں سنا اورآخر کاروہ

تاہ و برباد ہوکررہ مکتے اس طرح اگر کفار قریش نے آپ ماللہ کی فیسحتوں کونہ مانا توان کا انجام بھی

كل ركوع 2 آبات 52 الفاظ وكلمات 306 حروف 1295 مكةكرمه مقام نزول

68

الله تعالى في قلم اوراس كي كم جافي والى استحريك تسم كهاكر جي فرشة لكورب ميس فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم ہے آ ہے تھا و اور نے یا محنون نہیں ہیں بلکہ آ ہے تھا تو اخلاق كريمانه كاس اعلى مقام برفائز بين جهال آب عليه كافيض اوراجروثواب كاسلسكم مي ختم ند ہوگا۔آپ ﷺ کودیوانہ کہنے والے اوراپنے آپ کوعقل مند سجھنے والے بہت جلداس بات کو جان لیں گے کہ دیوانہ کون ہے؟ اور عقل مند کون؟ بیآ ہے ﷺ بھی اپنی آ تھوں سے ر پھیں گے۔ فرمایا کدانے نبی عالیہ ! آپ مالیہ کا پروردگار اچھی طرح جانتا ہے رائے سے بھلکے ہوئے کون لوگ ہیں اورکون سید ھے رائے پر چل رہے ہیں۔وہ کفارسب پچھاس لیے كررب بي كرآب ان كرد باؤس آجائي ليكن آب الله ان جملان والول كر دباؤیس نہ آئے۔ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ آئے ان کے دباؤیس آکردین کے معاملہ

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کا باغ والوں سے مختلف نہ ہوگا۔ تقوی اور بربیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے یاں نعتوں سے بھر پورجنتیں ہیں۔ اور کفار کے لیے نارجہنم \_فر ماما کہان کفارنے کیاسمجھ رکھا ہے کہ اللہ این فرما نبر دار بندول کواور مجرمول کوایک جبیہا درجہ اور مقام دیں گے اور ان کے ساتھ مکیاں سلوک کریں گے۔ برگزنهیں بلکہ اللہ فرماں برداروں کو آخرت کی نعتیں عطا فرما ئیں مے اور کفار ومشرکین کے لیے جہنم کی ابدی تكليفين بول كي-

میں ذرائی نرمی اختیار کریں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔خاص طور پرآپ تھاتا اس مخف کے دباؤ میں ذرابھی نہ آئیں جو بہت

قشمیں کھانے والا، بے وقعت، طعنے دینے والا، چغلماں کھانے والا، جھلائی ہے رو کنے والا، ظلم وزیادتی میں حدہے گزر جانے والا ، انتہائی بدعمل ، گناہ گار ادر ان تمام عیبوں کے ساتھ ساتھ وہ''ولدالزنا'' بھی ہے۔ جےاس بات پر بھی بڑا ناز ہے کہ وہ بہت زیادہ مالدار ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو نہایت تکبراورنفرت سے کہتا ہے کہ بیتو گزرے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ہم بہت جلداس کی ناک پر داغ لگائیں گے بعنی اس کوذلیل ورسوا کر کے رکھ دیں گے۔

ارشاد ہے ہم نے ان مکہ والوں کو باغ والوں کی طرح آ ز مائش میں ڈال دیا ہے۔

نظریں نیجی ہوں گی اوران سر ہرطرح کی ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ جب انہوں نے اس بات برقتم کھائی تھی کہ ہم صبح کوسارا پھل اورغلہ جمع کر کے لے آئیں گے اور کسی غریب کوذرای چیز بھی نہ دیں گے وہ یہ فیصلہ کرتے وقت انشاءاللہ تک کہنا بھول گئے ۔فرمایا کہوہ ابھی آ رام سے رات کوسوئے ہوئے تھے کہ اللہ کے حکم سے ان کے باغ پر ایک آفت گھوم گئی اور ان کا باغ تباہ و برباد ہوکررہ گیا۔وہ صبح ہی صبح ایک دوسر بے کوآ واز دینے لگے کہ فوراً سویرے سویرے اپنے باغ کی طرف چلو۔ وہ چیکے چیکے باتیں کرتے جارہے تھاتا کہ کسی کومعلوم نہ ہوا درکوئی غریب ان کی آ ہٹ من کر ان کے ساتھ نہ لگ جائے۔ وہ تو سیمجھ رہے تھے کہ بس ہم جائیں گے اور سارا پھل سمیٹ کر لے آئیں گے لیکن جب وہ اپنے باغ پر پہنچے اور اکھ کاڈھیر دیکھا تو کہنے لگے ثاید ہم رات کے اندھیرے میں کسی اور کے باغ پر پہنچ گئے ہیں۔

ر مایا کہ قیامت کے دن جب سارے حابات اٹھا دیئے جائیں گے اور

لوگوں کوسحدہ کی طرف بلایا جائے گا تو

اہل ایمان اللہ کے سامنے سحدے میں گر جا ئیں گے مگر وہ لوگ جو د نیا

میں سیجے سالم ہونے کے باوجود اللہ

کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے وہ اس دن بھی اللہ کے سامنے سحدہ

كرنے سے محروم رہيں گے۔ان كى

مگر پچھ دیر کے بعدان کو پیتہ چل گیا کہ بیان ہی کا باغ ہے اور وہ اللہ کے تھم سے تباہ ہو چکا ہے اور وہ اپنے باغ سے محروم ہو چکے ہیں۔ان بھائیوں میں سے جونیک اورمعتدل مزاج تھااس نے کہا دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہاریا نہ کرولیکن تم نہیں مانے اب بھی وقت ہے کہتم اللہ کی حمد وثنا کر کے اس سے معافی مانگ لو۔ پہلے تو وہ سب کے سب آپس میں اس سارے واقعہ کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے رہے۔ پھر جب ان کوعثل آئی اورانہوں نے اپنے غلطی پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ داقعی ہم ہی خطاوار ہیں۔ہم سرکش ہو گئے تھے۔ہمیں اس پرافسوں ہے۔ہم اینے اللہ کی حمد وثنا کرتے ہیں اورامید کرتے ہیں کہ الله ہماری غلطی کومعاف کر کے ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے گا۔ہم اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔اللہ نے فرمایا کہ دیکھوہماراعذاب ایسا ہوتا ہے اور آخرت کاعذاب تواس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جولوگ تقو کی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعت بھری جنتیں ہیں۔ فرمایا کہ
انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کیا ہم اپنے فرما نبر دار بندوں اور مجرموں کو ایک جیسا درجہ دیں گے اور ان کے ساتھ کیماں سلوک
کریں گے؟ ہرگر نہیں۔ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے جو اسی بے تی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی اسی کتاب ہے جس میں سر
پڑھ پڑھ کر سنارہے ہیں اور وہ بچھتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں وہ سب بچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور انہیں ان کی من پہند تمام
نعمین دی جائیں گی۔ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد و پیان کر رکھا ہے کہ وہاں وہی سب بچھ ہوگا جو بہلوگ اپنے لیے پہند کرتے
ہیں۔ فرمایا کہ اے بی ساتھ ان شریکوں کو لے کر تو آئیں اگر دو اللہ کا شریک بنارہے ہیں کیا ان میں سے ان باتوں کا کوئی ذمہ دار
ہے۔انہیں چاہیے اپنے ان شریکوں کو لے کر تو آئیں اگر دو اپنی بات میں سے ہیں۔

فرمایا کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی لیتن درمیان کے سارے پردے ہٹا دیئے جائیں گے۔لوگوں کو بجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو وہ کا فراللہ کے سامنے بحدہ نہ کر سکیں گے۔ان کی نظریں نیچی ہوں گی۔ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگی۔ کیونکہ جب بیہ لوگ بالکل درست ادر صحیح متھاوران کواللہ کے سامنے بحدہ کرنے کو کہا جاتا تھا تو وہ اس کا افکار کرتے تھے۔

فرمایا کہ اے نبی ﷺ ا آپ دین کو پھیلا ہے۔ ان کفار کے معاملہ کو مجھ پر چھوڑ ہے۔ میں خودان کو تباہی کی طرف آہتہ آہتہ لے جاؤں گا کہ ان کواس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کومہلت اور ڈھیل دے رہا ہوں لیکن میری تدبیر بہت زبر دست ہے۔ نبی کریم ﷺ سے فرمایا کہ کیا آپ ﷺ اس تبلیخ دین پر ان سے کچھا جرت اور معاوضہ ما لگ رہے ہیں کہ وہ اس کے پنج

د بے چلے جارہے ہیں۔ یاان لوگوں کے پاس غیب کا کوئی علم ہے جے پیلکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ آپ میں اس کے رب کا فیصلہ آنے تک صبر سیجیے اور مچھلی والے (حضرت یونس) کی طرح نہ ہوجا ہے۔ جب انہوں نے اپنے رب کواس حال میں پکارا کہ وہ غم سے محصے جارہے تھے۔ اگر آپ میں کے کہ ب کا کرم نہ ہوتا تو وہ خراب حالت میں

ایک چنیل میدان میں پڑے رہ جاتے۔ آخر کار آپ بی کے رب نے ان کواور برگزیدہ کرلیا اور ان کوصالحین میں ہے کر دیا۔ فرمایا کہ یہ کفار جب آپ بی سے مقر آن میں اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو وہ آپ کوالی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ آپ میں کے قدم اکھاڑ دیں گے۔ای لیے وہ آپ بیٹ کو دیوانہ کہتے ہیں۔ حالانکہ آپ بیٹ جس قر آن کو پیش کررہے ہیں وہ تو سارے

جہان والوں کے لیے سراسر نفیجت ہی نفیحت ہے۔

## المُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# بِسُمِ اللهِ الرَّحَّةُ الرَّحِيَ

ن وَالْقَلْمِ وَمَا يُسْطُرُونَ فَى مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونٍ ﴿ وَإِنَّكَ كَا كُمْرًا عَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿ وَإِنَّكَ كَمَ جُنُونٍ ﴿ وَإِنَّكَ كَا كُمْرُونَ فَي اللّهِ مُنْوَنِ ﴿ وَإِنَّكَ مَا لَكُونِ وَهُوا عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

## ترجمه: آیت نمبرا تا ۱

نون (حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے جس کے معنی کاعلم اللہ کو ہے)۔ قشم ہے قلم کی اور ان (فرشتوں) کی جو لکھتے جاتے ہیں۔ (اے نبی ﷺ) آپ اپنے پروردگار کے فضل وکرم سے دیوانے نہیں ہیں۔اور بے شک آپ کے لئے تو وہ اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والانہیں ہے۔ اور بلاشبہ آپ ایک اعلیٰ ترین اخلاق (کے مالک) ہیں۔ پھر بہت جلد آپ دیکھیں گے اور (بد کافر بھی) دیکھ لیس کے کہتم میں سے کون جنون (دیوائل) میں مبتلا ہے؟ بے شک آپ کا یروردگاراچھی طرح جانتا ہے ہراس شخص کو جوراستہ بھٹک گیا ہے اور ان کوبھی خوب جانتا ہے جو سيد هے راستے ير بيں \_آ پ ان جملانے والوں كاكہانہ مائے \_ وہ توبي جائے بيں كما كرآ ب ان کے بتوں کےمعاملے میں ذرانرمی اختیار کرلیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ آپ کسی ایسے محض کی بات نه مان جوبهت (جھوٹی) قتمیں کھانے والا اور ذلیل شخص ہو۔ طعنے دیتا اور چغل خوری کرتا پھرتا ہو، نیک کاموں سے رو کنے والا، گنا ہوں میں حدسے بڑھنے والا، بدمزاج اور برےنس کا ما لک ہو مض اس وجہ سے (وہ ایس حرکتیں کررہاہے) کہ آدی مال دار ادر ادلا دوالا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہتو گذر ہے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ہم بہت جلداس کی ناک پرداغ لگادیں گے ( بعنی رسواکر کے چھوڑیں گے )۔

## لغات القرآن آيت نبرا ١٦٥

يَسُطُرُونَ وه لکھتے ہیں مَمُنُونٌ منقطع ہونے والا ختم ہونے والا تود کھے گا 'ر تبصر اَلُمَفُتُو نُ وَ دُوا وہ پیند کرتے ہیں تُدُهنُ توخوشامد کرے۔تو زم پڑے حَلَّافٌ بہت فتمیں کھانے والا

مَهِينٌ ذليل كمينه

هَمَّازٌ طعن دين والا

مَشَّاءٌ پھرنے والے

نَمِينُم چفل خور ـ باتي لگانے والے

مَنَّا عٌ روكنوالا

مُعْتَدُ صدير من والا

ين گناه گار

عُتُلٌّ اكْمِرْ \_اجدُ

زَنِيُمٌ برنام

نَسِمُ ہمداغ دیں عے

اَلُخُورُ طُورُهُ ناك دم يسوندُ

# تشريح آيت نمبرا تا1

سورۃ القلم کا آغاز "ن" ہے کیا گیا ہے جو حروف مقطعات میں ہے ایک حروف ہے۔ اس کے کیامعنی ہیں؟اس کی تفصیل اس ہے کہاں ہوروں میں آ چک ہے کہان حروف کے معنی اور مراد کا علم صرف اللہ کو ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے اللہ کو ان حروف کے معنی نہیں بتائے۔ اگر امت کے لئے ان حروف کے معنی نہیں بتائے۔ اگر امت کے لئے ان حروف کے معانی بیان کرنا ضروری ہوتا تو رسول اللہ عیافی ضرورار شاوفر مادیتے۔

الله تعالى نے قلم اوراس سے لکھی جانے والی تحریر کی قتم کھا کر فر مایا ہے کداللہ کے فضل وکرم سے آپ دیوانے نہیں ہیں

بلکہ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں اور آپ کا اجروثو اب اور فیف پرتو وہ اجرعظیم ہے جو بھی ختم ہونے والانہیں ہے۔وہ وقت دور نہیں ہے جب ہرایک کو اس بات کا پوری طرح اندازہ ہو جائے گا کہ راہ ہدایت پرکون ہے؟ اور سید ھے رائے سے بھٹک کر کون گراہی میں مبتلاہے؟

نی کریم ﷺ نے فرمایا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ سیجے اور ندان کی کی بات کوتشلیم سیجے جو ضداور ہونہ دھری کی وجہ سے فودنی پاگل بن کا شکار ہیں۔ خاص طور پروہ شخص جو بہت تسمیں کھانے والا ، ذکیل وخوار ، طعنے باز ، چینل خور ، نیک کا موں سے رو کنے والا ، گنا ہوں میں حدول سے نکل جانے والا ، بد مزاج اور بر بے نسب کا مالک ہے ۔ وہ اپنے مال اور اولا دکی کثر ت کی وجہ سے اللہ کے دین کو جھلاتا ہے اور جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیو قرار کی کثر ت کی وجہ سے اللہ کے دین کو جھلاتا ہے اور جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیو قرار کے ہوڑیں گے۔ ہو گذر سے کہ بیو قرار کی ہو اور کہا نیاں ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو ذکیل کر کے چھوڑیں گے۔ ورحقیقت بیر شخص (ولید ابن مغیرہ) اور اس کی طرح ذبین رکھنے والے لوگ بیر چاہتے ہیں کہا گر آپ ذراؤ جلے پڑ جائیں گے۔ اللہ اور ان کے بتوں اور چھوٹے نے معبودوں کے معاطے میں نرمی اختیار کر لیں تو یہ بھی مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اللہ اور ان کے بتوں اور چھوٹے الیا ہے لوگر اس قابل نہیں ہیں کہان کی طرف توجہ بھی دی جائے گا جو کہا گوا اور دنیا اور دنیا اور میں گئی جائے گا جو کھی ختم نہ ہوگا اور دنیا اور تی کو برخض تک پہنچانے کی جد وجہد کرتے رہیے اس پرآپ کو ایسا اجمعظیم عطا کیا جائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا اور دنیا اور ترفی میں آپ بی کا فیض جاری رہوگا۔

زىرمطالعة يات كى مزيدوضاحت بيهكه

(۱)۔اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کراس سورت کا آغاز فرمایا ہے۔قلم کیا ہے؟ اورقلم سے کھی جانے والی سطروں کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی تفصیل میہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابرا ہن عبداللہ ٹنے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا میرے ماں باپ آپ ک (عظمت وشان) پر قربان مجھے یہ بتا دیجئے کہ اللہ نے چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ آپ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے سب چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے فور کو پیدا فرمایا تھا۔

پھروہ نور قدرت البی سے جہاں اس کومنظور ہواسیر کرتا رہا۔ اس وقت لوح وقلم، جنت وجہنم، زمین وآسان، چا نداور سورج، جن وانسان اور فرشتے یاان میں سے کوئی چیز بھی نموجود نہتھی۔

پھر جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تواس نے اس نور کے چار ھے گئے۔

(۱) ایک جے سے قلم کو پیدا کیا

- (٢) دوس بے سے لوح محفوظ کو
  - (٣) تيرے يوش کو
- (٣) اور چوتھے جھے سے ساری مخلوق کو پیدافر مایا۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے قام کو پیدا کیا اور اس کو تھم دیا کہ کھے قلم نے عرض کیا اللہ کیا تکھوں؟ اللہ نے فر ما یا کہ تقدیر کو لکھے۔ چنا نچ قلم نے ہراس چیز کو لکھا جو گذر گیا یا آئندہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے اسی قلم کی تم کھا کر بتایا ہے کہ نی کر یم خاتم الا نہیاء حضرت محمصطفیٰ بیٹے کو دیوانہ کہنے والے کتنے پاگل پن اور دیوائی میں مبتلا ہیں کہ جن کے صدقے کا نئات کو وجود طا۔ جنہوں نے دنیا کو وہ نظام زندگی دیا جو قیامت تک انسان اور انسانیت کی فلاح اور کا میا بی کی صفات ہے۔ جن کے ظیم اخلاق نے انسانوں کو وہ نمو نہ زندگی دیا جو بی مثال ہے۔ جن کی عظمت اور شان میہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہر خض ان کو صادق اور امین کہتا اور ان کی فہم وفراست کا قائل تھا۔ لیکن جب اس بچائی کا آپ نے اعلان کیا جس بچائی کو سارے انہیاء کرام کے تھے اور ان کی فہم وفراست کا قائل تھا۔ لیکن جب ساری حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی اور ساری دنیا پر آپ بی کے فیض کا سامیہ ہوگا در ساری دنیا پر آپ بی کے فیض کا سامیہ ہوگا در آپ کے اخلاق کر بمانہ ہے جب ساری حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی اور ساری دنیا پر آپ بی کے فیض کا سامیہ ہوگا اور آپ کے اخلاق کر بمانہ ہے بھی ہوئی انسانیت کو بچاراست فعیب ہوگا اور بھی نہ ختم ہونے والا اج عظیم آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعلی کی اور سان فر مایا کہ انسان جن حقیقت کی سے اللہ تعلی کی نے جب نی کر بم عقیقت کی برا سے آجائے گی اور سامی دنیا پر آپ بھی کی مقتل کیا جائے گا۔ اللہ تعلی کی اور سامی کی کی تو اس وقت بھی ارشاد فر مایا کہ انسان جن حقیقت کی دور سامی کر بم عقیقت کی برا میں جبلی دی کر بم عقیقت کی برا میں جبلی دی کر زبلی کو اس وقت بھی ارشاد فر مایا کہ انسان جن حقیقت کی دور سامی کو کی خوال کی تو اس وقت بھی ارشاد فر مایا کہ انسان جن حقیقت کی دور سامی کو کی خوال کی تو اس وقت بھی ارشاد فر مایا کہ انسان جن حقیقت کی است کی انسان جن حقیقت کی دور اس کی کر نے مقبلت کی جس میں میں کو کی خوال کی تو اس وقت بھی ارشاد فر مایا کہ انسان جن حقیقت کی دور اس کی حقیقت کی دور اس کے کا میں کی در اس کی دور کی اس کی کی کی کی کو کی دور کو کر کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی خوال کی کو کی کو

الله تعالی نے جب نی کریم عظی پر غار حرامیں پہلی وی نازل کی تو اس وقت بھی ارشاد فرمایا کدانسان جن حقیقتوں سے واقف نبیس تھا اللہ نے وہ تمام حقیقتیں انسان کو سکھا کی اور تلم کے ذریع تعلیم دی قلم اور اس کی تحریر کو تکومت وسلطنت کے انتظام میں براوشل ہے اور کسی براوشل ہے اور کسی بھی سلطنت کی ترتی کا دارو مدار تلم اور تحریر پر ہی ہے۔

تاریخ اورقوموں کے عروج وزوال کی داستانیں قلم کے ذریعہ ہی دنیا تک پنچیں۔ اگر قلم اورتخریر نہ ہوتی تو انسانی زندگی کے ہزاروں گوشے پردہ گم نامی میں ہوتے۔ اگر قلم کے نور کیم میں گئے گئے کہ ہمہ کی تعلیم ،اس کی اشاعت اور تمام دنیا کو کلم کا نور کیسے پنچتا۔
اللہ نے ای قلم کی قتم کھا کر فرمایا کہ جس قلم کے ذریعہ تقدیرات الیمی کو کھھا گیا ایسا بلنداور یا کیزہ کلام پیش کرنے والا کیا مجنون اور دیوانہ ہوسکتا ہے؟

(۲)۔ دوسری بات اخلاق مصطفوی علیہ کے متعلق فرمائی کہ اللہ نے آپ کو اخلاق کریمانہ کا پیکر اور مجسم نمونہ ذندگی بنایا ہے۔ آپ نے پھر برسانے والوں کے لئے پھول برسائے ہیں۔ آپ نے پھر برسانے والوں کے لئے پھول برسائے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کی تعلیمات کامجسم نمونہ بن کر " خلق عظیم " کا درجہ حاصل فرمایا ہے۔

ام المونین حفرت عائشہ صدیقہ " ہے جب کی نے آپ تھ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو ام المونین نے فر مایا "کان خُلُفُهُ الْفُوْان " لین قر آن کر یم کے تمام اصولوں کی صحح تشریح اور اخلاق ہی آپ کی سیرت ہے۔ آپ نے قر آن کر یم کے ہراصول کو عمل میں ڈھال کر اس طرح بیش فر مایا ہے کہ قر آن کر یم پڑھنے والا در حقیقت سیرت مصطفیٰ عظیہ ہی کا مطالعہ کرتا ہے۔

## إِنَّا لِكُونِهُ مُكِمًا

بَكُونَا ٱصْحَابَ الْجُنَاةِ إِذْ ٱقْسَمُوا لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَلَا يَشْتَثْنُونَ@فَطَافَعَلَيْهَاطَآيِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ زَايِمُونَ ® فَكَصَبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ فَ فَتَنَادُوْ المُصْبِحِيْنَ أَإِن اغْدُوْاعَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِينَ @ فَانْطَلَقُوْ اوَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ الْ آن لَايِدُخُلَنَهُا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ رِّسْكِيْنُ ﴿ وَعَدُوْاعَلَى حَرْدٍ قْدِرِيْنَ ﴿ فَلَمَّارَآوُهَا قَالُوٓ الِتَالَفَالُوْنَ ﴿ بَلْ نَحْنُ مُحُرُومُون ﴿ قَالَ أَوْسُطُهُمُ إِلَهُ اقْلُ لَكُمْ لُولَا لُسَبِّحُون ﴿ قَالُوْاسُبُحْنَ رَبِّنَا ٓ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِيْنَ۞ فَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَغْضِ يَّتَكُرُومُونَ ® قَالُوْا يُونِيَنَا ٓ إِنَّا كُنَّا طُغِيُنَ ® عَسٰى رَثْنِا آنَ يُبْدِلْنَاخَيْرًامِنْهَ آلِنَا إِلَى مَ بِنَالَمْ غِبُوْنَ ® كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْبُرُ كُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿

SEL SEL

#### رّجمه آیت نمبر ۱۷ تا ۳۳

ہم نے ان ( مکدوالوں کو ) ای طرح آز مائش میں ڈال دیا ہے جس طرح باغ والوں کوآز مایا تفاجب انہوں نے قشمیں کھائی تھیں کہ ہم صبح ہوتے ہی اس (اینے ) باغ کے پھل تو ڑلیں گے۔اور انہوں نے انشاء اللہ تک نہ کہا۔ پھر جب وہ يڑے سور بے تھے تو (اے نبی ﷺ) آپ كے ربكى طرف ہے اس باغ پراکی آفت چکر لگا گئی۔اور پھروہ باغ ایک کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا۔ پھرضج سویرے وہ ایک دوسرے کو (بیدار ہونے کے لئے ) آوازیں دینے لگے کہ اگر تمہیں باغ کے پھل توڑنے ہیں تو سورے سورے ( کھیت پر) چلو۔ پھروہ آپس میں چیکے چیکے باتیں کرتے موے کہنے گئے کہ (دیکھو) آج کےدن (باغ میں) کوئی غریب وسکین آدی تم تک چینے نہ یائے۔ اور ضرورت مندول کونید یے برایے آپ کوقادر بھے ہوئے مبح سویرے پہنچ گئے۔ پھر جب انہوں نے (اینے اس باغ کو) دیکھا تو کہنے لگے شاید ہم راستہ جمول گئے ہیں۔ (خوب چکر لگانے کے بعد) کہنے لگے کنہیں ہم تو (اس باغ ہے)محروم کردیئے گئے ہیں۔ان میں ہے جومعتدل مزاج آ دمی تھااس نے کہامیں نے تم سے پہلے ہی کہاتھا کہ (شکر کرتے ہوئے)اللہ کی تنبیج (توبہ) کرتے رہو۔وہ کہنے لگے کدواقعی ہمارارب تو ہرطرح کے عیب سے پاک ہے ہم نے ہی سرشی اختیار کر لی تھی۔ پھروہ ایک دوسرے کے سامنے ہوکرایک دوسرے برالزام رکھنے لگے۔ کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہم تو واقعی حدہے بڑھ جانے والے تھے۔امیدہے کہ ہمارارب ہمیں اس باغ سے بہتر باغ عنایت کردے گا۔ بے شک ہم اینے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔(لوگودیکھو)اس طرح عذاب آیا کرتا ہےاور یقینا آخرت کاعذاب تواس ہے بھی بڑھ کر ہوگا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔

لغات القرآن آيت نمبر ٢٣٥١ ٣٣٥

ہم نے آزمایا

بَلَوُنَا

اَصُحَابُ الْجَنَّةِ باغ والے يَصْرِمُنَّ وہ پھل توڑیں کے صبح كاونت لا يَسْتَثُنُونَ نہیں موڑتے۔انشاءالدنہیں کہتے ہیں طَاف محوم كبيا نَآئِمُوُنَ سونے والے صَرِيُمٌ کی ہوئی کھیتی تَنَادَوُا ایک دوسرے کوآ واز دی اَن اغُدُوُا يه كه مع مع چلو حَرُثُ تحيتي صَارِمِيُنَ كاشخ والے إنُطَلَقُوا وہ چل پڑے يَتَخَافَتُوْ نَ وہ آہتہ آہتہ ہاتیں کرتے ہیں حَرُدُ يكااراده أوسط درمياني معتدل يَتَلاوَمُوْنَ وہ ملامت کرتے ہیں يۇيُلنا اے ہماری آفت مشامت

#### سرکشی کرنے والے

طغين

## تشريح: آيت نمبر ١٤ تا٣٣

حضرت بیسی کی کے آسانوں پر اٹھائے جانے کے کچھ عرصہ بعد یمن کے دارالسلطنت صنعا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بولتیف قبیلہ کے ایک نیک ایک ہرا بھرا باغ اوراہلہا تا ہوا کھیت تھا جس کی پیداوار میں وہ غریب بغریوں، ضرورت مندوں اور دشتہ داروں کا فاص خیال رکھتا تھا۔ درختوں سے پھل اتار نے اور کھیت کا شے وقت جب پھے غریب اور دشتہ دار آ جاتے تو وہ اپنی پیداوار میں سے ایک مناسب حصرصد قد اور خیرات کر دیتا۔ یہ بات اس کے بیٹوں کو تحت تا گوار گذر تی تھی گروہ باپ کے اور موست اس کے بیٹوں کو تحت تا گوار گذر تی تھی گروہ باپ کے اور احرام میں ضاموش سے جہ جب اس نیک آدی کا انتقال ہوگیا اور وہ باغ اور کھیت اس کے بیٹوں کے جصے میں آیا تو وہ کہنے گئے کہ ہم بال بچوں والے ہیں آگر ہم نے بھی اپنے باپ جیسا طریقہ افتیار کیا اور باپ کی طرح آپنی محنت کا ایک برنا مصر غریبوں میں تقدیم کر دیا تو ہمارا گذر بسر مشکل ہوجائے گا اور ممکن ہے ہم خود ہی دوسروں کے تیان ہوگر رہ جا تیں۔ البندا کوئی ایسا طریقہ افتیار کیا جائے کہ درختوں کا پھل اور کھیت کی پیدا وار صرف ہمیں لی جائے اور غریبوں کو پیچ بھی نہ چلے مشورہ کے بعد میہ طریقہ افتیار کیا جائے کہ درختوں کا پھل اور کھیت کی پیدا وار صرف ہمیں لی جائے گھر واپس آ چکے ہوں گو بید ہوں ہو گئے ہمائیوں میں ہو جائے گواس میں اس جہ جنوب تھیں ہوئی ہوں گو بیدا وار کے کھر تھر آ جائے گئیں میں سے جب جب حسب معمول خریب و کہنے تالا تھی کہ واس جھیا یک دو ایسا نہ کریں لیکن اس کی بات کی طرف کی نے توج تک نہ بات کی طرف کی نے توج تک نہ بات کی طرف کی نے توج تک نہ تو جو تک نہیں اور کہنے تی کہ تو فیق نہ ہوئی۔

ادھران بھائیوں نے اپنی نیت کو بدلا ادھراللہ کا فیصلہ آگیا۔اللہ کی طرف ہے آگ کا ایک بگولا آیا اوراس نے ان کے ہرے بھرے باغ اور کھیت کو را کھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب آدھی رات گذرگی تو وہ ایک دوسرے کو اٹھا کر کہنے گئے کہ اگر تہمیں پھل تو ڑنے ہیں تو جلدی جلدی جلدی جلواور چیکے چیکے باتیں کرتے چلو کہیں کوئی غریب اور سکین آدمی کو پیتہ نہ چل جائے۔وہ سب بھائی (اور یقینا اپنے ملاز مین کے ساتھ) باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ باغ اور کھیت کے بجائے اور انہوں نے وہاں باغ اور کھیت کے بجائے را کھ کا ڈھیر دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھٹک کرسی اور طرف نگل آئے ہیں۔وہ پلنے پھر چلے لیکن ہر مرتبہ چکر لگانے کے بجائے را کھ کا ڈھیر دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھٹک کرسی اور طرف نگل آئے ہیں۔وہ پلنے پھر چلے لیکن ہر مرتبہ چکر لگانے کے

بعدای جگہ پنچ جہاں ان کا باغ اور کھیت تھا جب منے کی روشی ہیں انہوں نے دیکھا کہ ان کا سب پھے جل چکا ہے اور وہ اس سے محروم کردیۓ گئے ہیں تو وہ بچھ گئے کہ قدرت نے ان سے سب پچھ چھین لیا ہے۔ جس بھائی نے خالفت کی تھی اس نے آ گے بڑھ کر کہا کہ دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا شکر اداکرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو گرتم نے میری ایک بات نہ تی ۔ اس وقت ان سب بھائیوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے بخت نافر مائی کر کے اللہ کو نارائس کر دیا ہے اور ان کے باغ اور کھیت پر اللہ کا عذاب آگیا ہے۔ وہ ایک دوسر کے والزام دینے گئے اور اللہ کے سامنے جھک کرع ض کرنے گئے الی اجمیں معاف کر دیجے ۔ واقعی عذاب آگیا ہے۔ وہ ایک دوسر کے والزام دینے گئے اور اللہ کے سامنے جھک کرع ض کرنے گئے الی اجمیں معاف کر دیجے ۔ واقعی جم سے بہت بڑی کو تا ہی ہوگئی ہے۔ اب جمیں اس سے بہتر باغ عطافر مادیجے۔ اس طرح انہوں نے سچو دل سے قو ہر کی ۔ اللہ جو اسے بندوں کی قو ہو تھول کرتا ہے ان کی قو ہا وراحیاس ندامت پر انہیں معاف کر دیا اور ان کو سے بہتر باغ اور کھیت عطافر مادیے۔

ان آیات میں ولیداین مغیرہ جیسے سرداروں کو بتایا جارہا ہے کہ وہ اپنی اولاد، مال و دولت اور گھریار پر تکبر، غروراور نازنہ کریں۔اگران کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کاعذاب آگیا تو جس طرح باغ والے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تھے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگرانہوں نے اپنے کفروٹٹرک سے تو بہ کر لی تو اللہ ان کوا تنا بچھ عطافر مائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اگرانہوں نے تو بہنہ کی اورا پنی روٹن پر قائم رہے تو اس دنیا ہیں اور آخرت میں وہ شدید عذاب سے دوچار ہوں گے جوان کی انتہائی بدنعیبی ہوگی۔

اس واقعدے چند باتیں سامنے آتی ہیں

(۱)۔اللہ کواحساس ندامت وشر مندگی کے ساتھ سے دل ہے قوبہ کرنا بہت پشد ہے۔اگر ایک آدمی ساری زندگی گنا ہوں میں ملوث رہا ہے اور ایک دن سے دل ہے قوبہ کر لے تو اللہ اس کے گنا ہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔لیکن وہ لوگ جو زندگی بجر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ زندگی کے آخر میں تو بہ کرلیں گے ان کی قوبہ عام طور پر قبول نہیں کی جاتی اور شدان کو تو فیق ملتی ، ہے۔ایک حدیث میں رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو! گنا ہوں سے بچوکیونکہ گنا ہوں کی وجہ ہے آدمی اس رزق سے محروم کردیا جاتا ہے جواس کے لئے مقدر کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے سورة القلم کی ندکورہ آخوں کی تلاوت فرمائی۔

(۲)۔ایک موقع پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ لوگوایا در کھوتہیں بہت کچھ صرف اس لئے دیا جا تا ہے کہتم نے ضعیفوں اور کمزوروں کی مدد کی تھی۔

(۳) \_ بعض لوگ سیجھتے ہیں کہ ہمیں جو پھول رہاہے وہ ہماری محنق کی وجہ سے ل رہاہے۔ان کو بتایا جارہاہے کہ جب تم کمی غریب، ضرورت منداور رشتہ دار کی مدد کرتے ہوتو اللہ تمہارے رزق میں برکت عطافر ما تاہے لیکن جب ضرورت مندول ے ہاتھ تھنے کیا جاتا ہے تواللہ کی برکتی تم سے رفصت ہوجاتی ہیں اورتم بہت کا نعتوں سے محروم رہ جاتے ہو۔

(٣) نیت پر بہت سے نیصلے کئے جاتے ہیں۔ جب آ دی کی نیت بدل جاتی ہے تواللہ کے نیصلے بھی بدل جاتے ہیں لہذا اپنی نیت کوچھ رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں نیت تھجے ہے تو منزل آسان ہوجاتی ہے۔ ای لئے نبی کریم سے تاقیہ نے فرمایا ہے کہ "اِنّے ہے سا الان نہ ہمائی بیان نیت ہوگا اس کا ویسائی نتیجہ سامنے الان نے مطاب یہ ہمائی ہمیں نیت ہوگا اس کا ویسائی نتیجہ سامنے آ مین کی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو اور اسے اعمال کوچھ کرنے اور تھی تو بدکی تو فیق نصیب فرمائے۔ آمین

رِنَ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِ مُجَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿

اَفَنَجُعُلُ الْمُسْلِمِ يَنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿ مَالَكُوْنَكُونَ فَكُمُونَ ﴿ اَفَنَجُعُلُ الْمُسْلِمِ يَنَ كَالْمُخُرِمِيْنَ ﴿ مَالَكُونَ الْمُكُمُ وَنِيهِ لَمَا تَعَيَّرُونَ ﴿ اِنَّ لَكُمُ وَنِيهِ لَمَا تَعَيَّرُونَ ﴿ اِنَّ لَكُمُ وَلِيهِ لَمَا تَعَيَّرُونَ وَ اللّهِ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْقِيمَةِ اللّهُ اللّهُ وَالْقِيمَةِ اللّهُ اللّهُ وَالْقِيمَةِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۳۳ تاایم

یقیناً پر ہیز گاروں کے لئے ان کے رب کے پاس نعمتوں سے بھر پورجنتیں ہیں۔ کیا ہم فرماں برداروں اور نافر مانوں کو برابر کر دیں گے؟ تہمیں کیا ہو گیا تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایس کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تہمیں وہ سب پھول جائے گا جس کی تم خواہش کرتے ہو۔ کیا تم نے ہم سے قیامت تک کے لئے قتم لے لی ہے کہ جوتم فیصلہ کر رہے ہو وی تہمیں ملے گا؟ (اے نبی تھے) آپ ان سے پوچھے کہ ان میں اس طرح کی (غیر ذمہ دارانہ) باتوں کا ذمہ دارکون ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ جنہیں شریک کردکھا ہے (انہوں نے سے تجویز

## كياب) تو پهرتم اپنے شريك معبودوں كولے آؤاگرتم سے ہو۔

لغات القرآن آيت نبر٣٣ تا٢

تشريح: آيت نمبر٣٣ نا٢٧

کہ کے کفار ومشرکین اپنی معمولی دولت اور چھوٹی جھوٹی سردار یوں کی وجہ سے اس طرح غرور و تکبر کے پیکر ہے ہوئے سے کہ اپنے سوا ہر ایک کو حقیر اور ذلیل جھتے تھے۔ وہ اس غلط فہی کا شکار تھے کہ جس طرح وہ اس دنیا میں عیش و آرام سے زندگی گذارر ہے ہیں آخرت میں بھی ای طرح راحت و آرام سے رہیں گے اور ان کے دیوی دیوتا ان کی سفارش کر کے جنت کی راحتوں سے ہم کنار کرادیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خوش فہنی میں جتلا الیے لوگوں سے فر مایا ہے کہ جنت اور اس کی بھر پور نعتوں کے متحق وہ لوگ ہوں گروں گرادی کو اختیار کر رکھا تھا لیکن جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر مور وں کو جنوں کی دندگی میں ایمان ، عمل صالح ، تنقو کی اور پر ہیزگاری کو اختیار کر رکھا تھا لیکن جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دور وں کو معبود بنا رکھا تھا اور وہ لوگ جو اس کی ذات اور صفات میں شرک کیا کرتے تھے ان کو جنت کی راحتوں ، عیش و آرام کے بجائے کی بات آگ میں تجلسا بہوگا جس میں آئیس بہیشہ رہنا ہے۔

فرمایا کہ یہ بات اللہ کے عدل وانصاف کے خلاف ہے کہ وہ فرماں برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرکے ان کا انجام بکسال کردے۔ بلکہ اس کے عدل وانصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہرایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزایا سرا دے۔ فرمایا کہ جولوگ ایسا تیجھتے یا کہتے ہیں ان کے پاس اپنی بات کو فابت کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کیا ان پرکوئی ایسی کتاب اتاری گئی ہے جے پڑھ کر یہ ایسی بھی بہتی ناوانی کی باتیں کررہے ہیں۔ یا اللہ نے ان کے لئے قتم کھار تھی ہے کہ وہ کہتے ہی اعمال کرتے رہیں تکر جنت کی راحتیں ہر حال میں ان کو وی جا کیں گی بہتر ہے کہ ایسے لوگ اپنے خیال کی اصلاح کرلیں اور ایسی غیر و مہدارانہ

باتوں سے اپنی دنیااورآخرت کو بربادنہ کریں۔ آخروہ کون سے معبود ہیں جوان کی سفارش کرکے ان کو جنت کی راحتوں سے ہم کنار کردیں گے۔اگروہ اپنے دعوے اور باتوں میں سیچ ہیں تو وہ گواہی کے لئے پیش کریں۔

## يُوْمُ يُكْتَفَ

عَنْ سَاقِ وَّيُدُعَوْنَ إِلَى الشُّحُودِ فَكَلا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِعَةُ ٱبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدُكَانُوْ إِيدُعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمُرسَلِمُونَ ۞ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْ رِجُهُمْ رِينَ حَيْثُ لايعْلَمُونَ فَوَامْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أَمْرَتُنَّ لَهُمْ أَجُرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ۞ٱمۡرَعِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمۡرَيَكُتُبُونَ۞ فَاصۡبِرَكَكُمُ رَبِّكَ وَلَا تُكُنُّ كُصَاحِبِ الْحُوْتِ الْذَيَادَى وَهُومَكُظُومٌ ﴿ كُوْلِا أَنْ تَذْرَكُهُ نِعْمَةً مِنْ تَيْمِ لُنْبِدُرِ الْعَرَاءِ وَهُوَمَنْ مُوْمُوهُ فَاجْتَلِهُ دُرُبُهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ @وَإِنْ يَّكُادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِٱبْصَارِهِمْ لِمَاسَمِعُوا الذِّكْرُ وَيَقُوْلُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ ٥ وَمَا هُو إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ ٥

ترجمه: آیت نمبر۲۴ تا۵۲

وہ دن جب پنڈلی کھول دی جائے گی (اللہ جلی فرمائیں گے )اورلوگوں کو تجدے کی طرف

ومصلاتم

19

بلایا جائے گا۔ پھردہ (کافر) سجدہ نہ کرسکیں گے۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگی ہوگی۔ وجہ بیہ کہ جب انہیں (دنیا میں) سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا (اور نہیں آتے سخے) حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ (اے نبی ﷺ) آپ میرے اور ان لوگوں کے معاملے کو جھی پر چھوڑ ہے ہم انہیں بہت جلد ایک ایسے عذا ب کے قریب لے آئیں گے جس کی انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ (اگر چہ) میں ان کو مہلت (ڈھیل) دے رہا ہوں۔ بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے (اس تبلیغ دین پر) کوئی اجرت ما نگ رہے ہیں کہ جس کے بوچھ تلے مدب جارہے ہیں۔ یاان کے پاس غیب کا کوئی علم ہے جسے بیلکھ رہے ہیں۔

(اے نی علیہ) آپ صبر سے اپنے رب کے تھم کا انظار کیجے۔ اور آپ مچھلی والے (حضرت یؤس ) کی طرح نہ ہوجائے۔ جب انہوں نے اپنے پروردگارکواس طرح پکارا تھا کہ وہ ثم وغصہ سے بھرے ہوئے تھے۔ اور اگر اس پروردگارکا کرم ان کی دشکیری نہ کرتا تو وہ (مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد) چیش میدان میں بھینک دیئے گئے ہوتے اور ان کا برا حال ہوجا تا۔ پھر ان کے رب نے انہیں نواز ااور ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ اور جب یہ کفار قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دیوانہ آدی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آن تو سارے جہان والوں کے لئے ایک قیمت ہے۔

لغات القرآن آية نبر٢٢٢٥

يُكْشَفُ كَول ديا جائ كَالَّ اللَّهُ اللَّ

ترهق وہ ڈھانپ کیتی ہے صحیح سالم۔ ہٹے کئے سَالُمُوْ نَ ذَرْنِي نَسُتَدُرِجُ ہم آہتہ آہتہ لئے ماتے ہیں أمُلِيَ میں نے مہلت دی كَيُدي ميري تدبير مَغُرَمُ تاوان مُثْقَلُوُنَ بوچھ کے شجے دیے ہوئے صَاحِبُ الْحُوْت . محضلي والا (حضرت يونس) مَكُظُوُمٌ غم میں گھونٹ دیا گیا العَراء چیشل میدان

# تشريح: آيت نمبر٢٢ تا ٥٢

يُزُ لِقُونَ

جب کفارومشر کین اورمنافقین کے سامنے رسول الله عظیۃ کام الله کو پیش کرتے تو وہ ی مکہ کے لوگ جوان کوصاد تی وامین کہتے اوران کی فہم وفراست کے کن گایا کرتے تھے آپ پر طرح طرح کے اعتراض اور طعنے دیتے ۔ گتا ٹی اور جہالت کی انتہا بیٹی کروہ آپ کو دیوانہ تک کہددیتے تھے۔اللہ تعالی نے کا ئنات کی سچائیوں کوان کے سامنے رکھ کریے رمایا تھا کہ جو نی سیالتے " خلق عظیم " کے مالک ہیں وہ دیوانے کیے ہو سکتے ہیں جشم کھا کرفر مایا کہ اے نی سیالتہ ! آپ دیوانے نہیں ہیں بلکہ وہ بہت جلد دیکھ لیس کے کہ اللہ ک

وہ جگہ ہے بٹتے ہیں پھسل ماتے ہیں

نی کود یوانہ کہنے والے خود ہی دیوا گی کا شکار تھے۔ فرمایا کہ "یَسَقَمْ یَسُنَفْ عَسَنْ سَاقِ "اس ون پنڈ لیکھول دی جائے گی۔ لینی جن حقیقوں پراب تک غیب کے پردے پڑے ہوئے تھے وہ ساری حقیقیں بے نقاب ہوجا کیں گی۔اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پرائیں صورت میں جی فرما کیں گردہ تنا میں ہوئی خی ۔اس جی اللہ کے صورت میں جی فرما کیں گردہ تنا میں اللہ کے سامنے تجدے کیا گردہ تنا میں اللہ کے سامنے تجدے کیا گردہ تھے اللہ کے سامنے تجدے میں گر پڑیں گے کیکن وہ منافقین جوجھوٹے اور دکھاوے کے تجدے کرتے تھے وہ اس تجدے کرم رہیں گے۔وہ کھڑے دہ جا کیس گے۔افل ایمان کے تجدوں کی قبولیت تو یہ ہوگی کہ اللہ ان کے تعدوں کو قبول وہ منظور فرما کیں گے اور جو تجدہ نہ کر کیس گے دہشت اور شرمندگی سے ان کی نظریں بھی ہوئی ہوں گی اور ان پر ہرطرف سے دوسوائی اور مان کی فرا سے کا مزاہوگی کہ دنیا میں جب ان کو اللہ کے سامنے تجدہ کرنے کی طرف سے ذلت ور سوائی اور عذاب کا خوف مسلط ہوگا۔ یہ اس بات کی سزاہوگی کہ دنیا میں جب ان کو اللہ کے سامنے تجدہ کرنے کی طرف بلیا جاتا تھا تو صحت و شکر سی کے باوجو دوہ تجدہ کرنے کی کر تے تھے اور دنیا دکھاوے کے لئے تجدہ کر کیا کرتے تھے۔

نی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے نی! آپ پوری طرح سے اللہ پر بھروسہ کیجے اور جولوگ میرے کلام کو جھٹلارہے ہیں ان سے میں خودہ بی بہنے لوں گا اوران کو میں اس طرح ان کی جابی و بربادی کی طرف لے جاؤں گا کہ ان کو نیر کام کو جھٹلارہے ہیں ان کی ری دراز کر کے ڈھیل دیتا چلا جاؤں گا اورا کیک دن ان کو پکڑ کر سخت سز ادوں گا اور میری اس تدہیر کی ان کو ہوا تک نہ میگی کی کو نکہ میری تدہیر کی تدہیر کہ درست تدہیر ہوا کرتی ہے فرمایا کہ جب آپ ان کفار ومشر کیس اور منافقین کو اللہ کا پیغام بہنچاتے ہیں تو وہ آپ کا احسان مانے کے بجائے یہ بھے ہیں کہ جیسے آپ ان سے کسی الی اجرت کا مطالبہ کررہے ہیں کہ جس کے بوجھ سلے میں قورہ آپ کا احسان مائے کہ ای بھٹے و بن پر کوئی اجرت میں مورہ اور ان سے بو چھٹے کہ ہی تمہارے ہاں کوئی غیب کا علم ہے جس کو تعہیں فیر کہد وہ چھٹے کہ بیا تمہارے ہاں کوئی غیب کا علم ہے جس کہ تعہیں مانگ رہا ہوں کہ جس کے بیچھٹے مورہ اور ان سے بوچھٹے کہ کیا تمہارے ہاں کوئی غیب کا علم ہے جس کہ تمہیں خبر ہے کہ تمہیر بین معالمہ کیا جائے گا؟

نی کریم عظی سفر مایا جارہا ہے کہ اے نی عظی ا آپ مبر و تمل سے کام لیج اور اپنے پروردگار کے کم کا انظار کیج اور مجھلی والے پیغبر لین حضرت یوس کی طرح فیصلے میں جلدی نہ کیج کہ جس طرح انہوں نے اپنی قوم کی نافر مانیوں سے تک آکراپ پروردگار تے عرض کیا الی ایرقوم قوب کے لئے تیاز نہیں ہے آپ اپنا فیصلہ فرماد ہی مذاب بھی و جیج کو جو کے وہ اس وقت شدید کرب اورغ وغصہ سے بھرے و کے تھے چنا نچے اللہ نے اس قوم برعذ اب جیج کا وعدہ کرلیا۔

جب حضرت یونس واس بات کا بھین ہوگیا کہ اب اس قوم پر اللہ کاعذاب آنے والا ہے تو آپ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چل دینے حالانکہ انہیں اشارہ الی کا انظار کرنا چاہیے تھا۔ وہاں سے چل کروہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے

ی رہ است کے رہا ہے ہے رہ ب پی او اس مورت کی اور میں است کا در کیا تھا جوآپ کود یوانہ کہتے تھے۔اس سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے کفاروشر کین کے اس طعنوں پر تیلی دی ہے۔ آخر میں اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھرآپ کوان کے طعنوں پر تیلی دی ہے۔

فرمایا کہا نے بی تو ایٹ ایسے بیکھتے ہیں کہ جو سنتے ہیں تو وہ آپ کو ایسی تیز اور غضب ناک آتھوں ہے دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی تیز نظروں سے آپ کوراہ متنقیم سے ذگرگا دیں گے اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کی باتیں نہ سنویہ تو دیوانے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنوایہ اللہ کا کلام ہے جوسار سے جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے لیکن برقسمت لوگ اس بیتا میں کامیا بی نہ ہوگی بلکہ یہ سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس پیغام تن کے لئے رکاوٹیں پیدا کررہے ہیں لیکن ان کواس میں کامیا بی نہ ہوگی بلکہ یہ بیغام تن ساری دنیا تک پہنچ کررے گا۔

ان آیات پرسورۃ القلم کوختم کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی مرم حضرت محمد رسول اللہ عظیم کی عظمت نصیب فرمائے اور ہمیں اس پیغام حق کوساری دنیا تک پنجیانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

# پاره نمبر۲۹ تبارك الاي

سورة نمبر ۲۹

الحاقآ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

• •

# القارف مورة الحاقه

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّوْ الرَّحِيْ

''الحاقة' واقع ہونے والی وہ قیامت جب بلند و بالا اور مضبوط پہاڑ کوٹ کرریزہ ریزہ کر دینے جائیں گے۔ آسان پھٹ جائے گا اور پورے نظام کا نئات کو الث کرر کھ دیا حائے گا۔ سورة نمبر 69 کل رکوع 2 آیات 52 الفاظ وکلمات 260 حرف 1134

" آخرت وه حقیق دن جب میدان حشر قائم ہوگا اور اس میں ہر خض کو حاضر ہوکر اللہ کی عدالت میں اپنی زندگی جرکے کیے ہوئے کا مول کا حساب دینا ہوگا۔ ہر مخض کا نامدا عمال اس

کے سامنے رکھ دیا جائے گاجن کے اعمال بہتر ہوں گے وہ اپنانامہ اعمال خوشی اور مسرت کے

ساتھ ایک دوسرے کودکھاتے اور پڑھواتے پھریں گے اور جن کے اعمال نامے خراب ہوں گے وہ نہایت حسرت وافسوں کے ساتھ کہتے ہوں گے کاش بیدوں د کھنے سے پہلے بی مٹی ہو گئے ہوتے وہ اپنی برنسیبی پررنج وغم میں مبتلا ہوں گے۔ فرمایا کہ جولوگ قیامت، آخرت اور رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کے محر ہوتے ہیں ان کوائی دنیا میں قیامت کی تباہ کاریاں دکھا دی جاتی ہیں چنا نچرقوم عاد بقوم شمود ، قوم فرعون اور قوم لوط جو دنیا وی اعتبار سے نہایت مضبوط اور خوش حال قومیں تھیں جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافر مانیوں کی انتہا کردی تو پھران پر شدید ترین عذاب آئے کوئی طاقت وقوت ان کے کام ندآسکی اور آخرت ان کے کام ندآسکی اور آخرت میں اس سے بھی شدید عذاب میں سے کی کوبھی باتی نہیں رکھا گیا اور دنیا سے ان کا وجود منا دیا گیا۔ ایسے نافر مانوں کو آخرت میں اس سے بھی شدید عذاب دیا جائے گا۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے ہی ہے آگاہ کرنے والا کلام اپنے رسول ﷺ کے ذریعہ بھیجے دیا ہے وہ ایسا کلام ہے جو نہتو کسی شاعر کا قول ہے اور نہ کسی کا بمن کا بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو ایک مقدس فرشتے کے ذریعہ پنچایا گیا ہے۔ جولوگ اللہ کے اس کلام پڑمل کریں گے ان کو دنیا اور آخرت میں بلندی اور نجات ملے گی اور اگر تا فرمانی کے طریعے اختیار کیے گئے تو اللہ کا وستور یمی ہے کہ وہ ظالموں کو آخرت سے پہلے اس دنیا میں ان کا بدترین ٹھاکا ادکھا دیا کرتا ہے۔

فرمایا کہ جب قوم عاد اور قوم ثمود نے قیامت ، آخرت ، رسول اور اس کے لائے ہوئے کلام کو جھٹلایا تو ایک سخت اور دہشت ناک چنگھاڑ کے ذریعہان کوتباہ و ہر باد کر دیا گیا۔قوم عاد جن کوانی طاقت اور مال و دولت پر بڑا نازتھا ان کوشدیدطوفانی آندهیوں ہے تاہ کیا گیا۔ان ہمسلسل سات رات اورآنچھ دن تک اس طرح طوفان مسلط کیا گیا کہ وہ طوفانی ہوائیں ان کواس طرح اٹھااٹھا کر پٹک رہی تھیں کہان کے وجود تھجور کے کھو تھلے تنوں کی طرح ہرطرف بکھرے ہوئے نظر آتے تھے اور آج ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچاہے۔ قوم ثمود کوایک زبر دست اور زور دار دھا کے سے تباہ کیا گیا۔ فرمایا کہ قوم عاداور قوم ثمود کی طرح جس قوم نے بھی اللہ کی بھیجی ہوئی سیانی کو جھٹلایا اس کا یہی انجام ہوا۔ چنانچے قوم فرعون ، اس سے بہلے منکرین اور قوم لوط جن کی بستیوں کو الٹ کر پھینک دیا گیا تھاسب کونا فرمانی کی تخت سزا دی گئی اوران کوخق ہے پکڑا گیا۔ فرمایا کہ طوفان کوح کے موقع پراللہ نے اسپنے فر ما نبر داروں کوشتی میں سوار کرا کے بچالیا تا کہ اس واقعہ ہے ہرخض عبرت حاصل کر سکے۔اس کوایک یا دگار بنایا گیا تا کہ یا در کھنے والے کان اس کو محفوظ کرلیں فرمایا کہ میدان حشر میں جب اچھے یابرے اعمال نامے ہر مخص کے سامنے رکھ دیئے جائیں گے توان لوگوں کی خوشی کا ٹھکانا نہ ہوگا جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے لیکن برے اعمال والے لوگ جو حسرت اور افسوس کرتے ہوئے ہوں گےان کے لیےاللہ کی طرف سے تھم ہوگا کہان کو پکڑو،ان کی گردنوں میں طوق ڈ الواور گھیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کرجھونک دواورانہیں ستر ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ دو کیونکہ میدہ بدنصیب لوگ ہیں جودنیا میں نہتو اللہ برایمان لائے اور ندانہوں نے کسی غریب اورمختاج کوسہارا دیا۔ آج ان کا کوئی جگری اور گہرا دوست ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ ان کا آج کھانا بھی زخموں کی پیپ (دهوون) کے سوا کچھنیں ہے جوا سے منکرین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قتم کھا کر جوآ دی کونظر آتی ہیں یا نظر نہیں آئیں فرمایا ہے کہ یے کام یعنی (قرآن مجید) ایک معزز اور ایک بزرگی والے فرشتے کے ذریعہ بھیجا گیا کلام الٰہی ہے۔ یہ کی شاعریا کا ہمن کی با تیں اور کلام نہیں ہے۔ نہاس کو ہمارے رسول نے خود سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کیا ہے بلکہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے اگر اس کلام کو نجی گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگ جان کو کاٹ ڈالتے اور تم میں سے کوئی ہمیں اس سے رو کنے والانہ ہوتا۔ بیقر آن کر یم ان کو گول کے دیارے اس کلام کو وہی لوگ جھٹلاتے ان کو گھڑ کی جز ہے جواللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اس کلام کو وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جن کا مزائ تھی کھڑ وا نکار بن چکا ہے جوآ خرکاران کا فروں کے لیے صرت وافسوں کا ذریعہ بن جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا ہے کہ یہ ہمارا کلام بالکل سچا کلام ہے بعنی اس کی سچائی دنیا پرکھل کررہے گی۔ آپ ﷺ اللہ کادین پہنچانے کی جوجدو جہد کررہے ہیں وہ کرتے رہے اوراپنے ربعظیم کی شیخ اور حمدوثنا کرتے رہیے۔

#### ﴿ سُورَقُالِحَاتَىٰ ا

## بِسَمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِيَ

الْحَاقَةُ وَمَا الْحَاقَةُ قَوَمَا ادْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ وَ كَذَّبَتُ ثَمُوُدُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَامّا ثَمُوْدُ فَاهْلِكُوْا بِالطّاغِيةِ ۞ وَامّاعَادُ فَاهْلِكُوْا بِرِيْحَ صَرْصَرِعَاتِيةٍ ۞ سَخْصَرَهَا عَلَيْهِ مُسَبْعَ لَيَالٍ وَتَمْرِينَةَ آيَا هِرْحُسُومًا سَخْصَرَهَا عَلَيْهِ مُسَبْعَ لَيَالٍ وَتَمْرِينَةَ آيَا هِرْحُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَانَّهُ مُرْقِئَ الْحَادُ نَغْلٍ خَاوِيةٍ ۞ فَهَلُ تَرَى الْهُمْ وَنَهُ الْعَالَ الْمُعْرَقِينَ بَاقِيةٍ ۞

#### رّجمه: آیت نمبرا تا ۸

وہ'' حاقہ'' (ضرور واقع ہونے والی) اور کیا ہے وہ حاقہ؟ اور اے نی ﷺ کیا آپ کومعلوم ہے کہ'' حاقہ'' کیا ہے؟ جب قوم شہود اور قوم عاد نے اس تباہ و برباد کرنے والی آفت (قیامت) کا انگار کیا تو شمود ایک خوفناک آواز سے تباہ کردیئے گئے۔ اور عاد تندو تیز ہوا (زبردست آندهی) کے ذریعہ ہلاک کئے گئے۔ جوان پرسات رات اور آٹھ دن لگا تار مسلط رہی۔ اور (اے مخاطب) تو ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے مجوروں کے کھو کھلے تنے (اے مخاطب) اب کیا ان میں سے کوئی بھی بیجا ہوانظر آتا ہے؟

| رآن آیت نبراتا۸ | لغات القر |
|-----------------|-----------|
|-----------------|-----------|

ٱلُحَآقَّةُ سچ چ ہونے والی یقینی اَلُقَارِعةُ كوينيخ والي أُهُلِكُوُ ا ہلاک کئے گئے اَلطَّاغيَةُ زلاله صَرْصَرٌ زېردست آندهي عَاتيَةٌ قابوسے باہر سَبُعَ لَيَال سات رات ثَمْنِيَةَ اَيَّام آ ځودن متواتر مسلسل حُسُوْ مًا صُوْعٰی اوندھے پڑے ہوئے Z 386,2 أعُجَازُ نَخُل خَاوِيَةٌ کھو کھلے

# تشریح: آیت نمبرا تا ۸

قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں' حاقہ'' بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کفار کے لئے اللہ انداز اختیار فرمایا۔ حاقہ ایک اللہ کفار کے لئے اللہ انداز اختیار فرمایا۔ حاقہ ایک اللہ کفار کے لئے اللہ انداز اختیار فرمایا۔ حاقہ ایک اللہ سے پائی ہے جس کا آنا اور واقع ہونا بھٹی ہے۔ قیامت کے دن پر یقین رکھنے والا ویٹی پستی، اخلاقی بگاڑ اور گنا ہوں کی دلدل میں نہیں کھنٹ سے جس قوم نے بھی آخرت اور قیامت کا انکار کھنٹ سکتا۔ آخرت کا یقین، انسان کے کردار کی بلندی اور اس کی نجات کی حان تہدے۔ جس قوم نے بھی آخرت اور قیامت کا انکار کیا اس نے اپنی دنیا کو اپنے ہاتھوں بربا دکیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہت زبردست اور ترقی یا فتہ قوموں قوم عاداور قوم شود کا ذکر

کرتے ہوئے فرمایا کرانہوں نے جب اللہ درسول اور آخرت کو جھٹلا یا اور نا فرمانیوں کی انتہا کر دی تو ان پراس طرح عذاب آیا کہ آج وہ صفح ہستی سے مٹ چکی میں۔

ای طرح قوم شمود جنہوں نے پہاڑوں کوکاٹ کاٹ کراس زمانہ میں ہیں میں منزلہ محارتیں بنا کیں جس زمانہ میں دومنزلہ مکان بنانے کاتصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ انہوں نے دنیاوی اسباب اور تہذیب و تدن کے بنانے میں زبر دست مختش کیں کیاں وہ قوم بھی کفر وشرک میں مبتلا ہو کر آخرت کے برتصور سے محروم تھی۔ ان کی اصلاح کے لئے اللہ نے حضرت صالح کو اور آخرت کو جھٹلا یا تو نے دن رات اس قوم کو مجھا یا مگروہ کھی آئی ہوں سے مجزات دکھ کر بھی ایمان نہلائے۔ جب حضرت صالح کو اور آخرت کو جھٹلا یا تو قوم محمود کو تیز بار شوں ، ہیبت ناک کرک اور زلز لے سے تباہ و ہریا دکر دیا گیا۔

اللہ کا نظام اور دستوریہ ہے کہ جو بھی اللہ ورسول کی نافر مانی کرتا ہے وہ دنیاوی طاقت وقوت میں کتنی بھی ترقی کیوں نہ کرلے آخرکارا پی نافر مانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے اور جواللہ پراس کے رسول پر ایمان لا کرعمل صالح اختیار کرتا ہے اور آخرت پراس کا لیقین ہے تو اللہ اس کو دنیا میں سربلندی اور آخرت میں نجات کی خوش خبری عطافر ما تا ہے۔

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ

وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ أَ فَعَصَوْا مُسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةً تَابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلُنَكُمُ فِي الْمَارِيَةِ ﴿ لِنَجْعَلَمَا لَكُوْرَتُذُكِرَةً وَّتَعِيمَا أَذُنَّ قَاعِيةً ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِنَفُخَةُ وَالحِدَةُ ﴿ وَحُمِلَتِ الْرَضُ وَ الْجِيَالُ فَدُكُتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيُومَمِيزٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ٥ وَانْشَقْتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ إِذِ قَاهِيَةً ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَالِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُ مْ يَوْمَبِذٍ تُمْنِيَةً ﴿ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيةً ﴿ فَالْمَا مَنْ أُوْتِي كِتْبَهُ بِيمِيْنِهُ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُو اكِتْبِيهُ ﴿ إِنَّ ظَنَنْتُ أَنِّي مُلِق حِسَابِيهُ ﴿ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴿ فِيْ جَنَّةِ عَالِيةٍ ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيةٌ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْنًا 'بِمَآ اسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ @ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِتْبَهُ بِشِمَالِهِ اللَّهُ فَيَقُولُ لِلنَّتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَكُمْ الدِّرِمَاحِسَابِيَهُ ﴿ يُلَيْتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ ﴿ مَا

اعَنْى عَنِّى مَالِيهُ ﴿ هَلَكَ عَنِّى سُلُطنِيهُ ﴿ خُذُوهُ اللَّهُ اللَّهِ خُذُوهُ فَعُلَوْهُ ﴿ ثُمُّ اللَّهِ الْمَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ترجمه آيت نمبرو تاس

فرعون اوراس سے پہلے الئی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں (قوم لوظ) نے بھی بڑے بڑے گناہ کئے تھے انہوں نے اپنے اس دسول کی نافر مانی کی جوان کے پاس ان کے رہ کی طرف سے آیا تھا۔ پھراس (اللہ) نے ان کو بڑی تی سے پکڑا۔ اور ہم نے جب (طوفان نوح کے وقت) پانی کو صد سے او نچا کیا تو تہہیں گئی میں سوار کرایا تا کہ اس بات کو تہارے لئے اور کان رکھنے والوں کے لئے (عبرت وقعیمت کے لئے) نشانی بنادیں۔ پھر جب صور میں ایک دم پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لئے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں وہ ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گئے تھے انہیں گئے والی چیز اس دن واقع ہوجائے گی۔ اور اس دن آسان پھٹ جائے گا اور وہ بہت ہی کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر آجا نمیں گے۔ اور اس دن آسان پھٹ جائے گا عوث کو آخر شتے اٹھائے ہوئے ہول گے۔ اس دن تم (اپنے رب کے سامنے) پیش کئے جائے گا وہ تہاری کوئی بات اس سے چھی نہ رہے گی۔ جس خص کا نامہ اٹھال دا ہے ہا تھ میں دیا جائے گا وہ کہ گا کہ آؤ دیکھومیر انامہ اٹھال پڑھو۔ (وہ خوش سے کہ گا کہ ) جمھاس بات کا لیقین جائے گا وہ کے گاوں کے گھواں کے۔ اور اس سے بہا جائے گا کہ ان کو تا ہو اللہ ہے۔ وہ بلندو بالا جنت میں اپنی من پہندزندگی گذار تا ہوگا جن کے پھلوں کے گھول کے کہ گا کہ آئے واللہ ہوئے وہ بول گے۔ (ان سے کہا جائے گا کہ) خوب کے پھلوں کے کھلوں کے کھولوں کے کھولوں کے کھلوں کے کھولوں کے کھولوں کے کہا کہ کہت کی طرف کی طرف کے کھلوں کے کھلوں کے کھولوں کے دولوں کھولوں کھولوں کے دولوں کھولوں کے دولوں کھولوں کے دولوں کھولوں کو کھولوں کو کھولوں کھولوں کھ

\_ /

خوثی سے کھاؤ ہیو۔ بیتہبار بے ان اعمال کا بدلہ ہے جوتم گذشتہ دنوں میں کیا کرتے تھے۔اور جس کا نامہ اعمال با کیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ (نہایت شرمندگی سے کہے گا کہ) کاش میر ااعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا۔اور جھے خبر نہ تھی کہ میرا حساب بھی ہوگا۔اے کاش کہ وہ پہلی موت ہی آخری فیصلہ کن موت ہوتی۔ میرا مال بھی میرے پچھے کام نہ آسکا۔ میری عزت بھی گئی اور میرا وقار بھی فیصلہ کن موت ہوا تھا ہو میرا وقار بھی اس کو تھے ہوا تھا ہو گھر اور اس کے گئے میں طوق ڈالواور پھراس کو جہنم میں جھونک دو۔ پھر اس کوستہ ہاتھ لمبی زنچر میں جگڑ داور اس کے گئے میں طوق ڈالواور پھراس کو جہنم میں جھونک دو۔ پھر اس کوستہ ہاتھ اجو برتر واعلی ہے۔اور بیک کی عبان کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہ دیتا تھا۔ پھر آج کے دن اس کی ہمدردی کرنے والا کوئی گناہ گلانے کی ترغیب تک نہ دیتا تھا۔ پھر آج کے دن اس کی ہمدردی کرنے والا کوئی گناہ گاروں کے مواور کوئی کھانا بھی میسر نہ ہوگا جے بولے گناہ گاروں کے سوااور کوئی نہ کھائے گا۔

#### لغات القرآن آيت نبرو ١٣٤٢

هَآوُّمُ

اَلْمُوْ تَفِكُ ثُنَ النَّهُ وَلَى بِسَيَالِ (قَوْمُ لُوطَى بِسَيَالِ)
رَابِيَةٌ بِخْت بَحْت طُغَا الْمَاءُ لِهِ لَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

آؤ (ویکھو)لو

ظَنَنْتُ میں نے خیال رکھاتھا أَيِّى مُلْقِ ب شك ميس ملنے والا مول عِيشَةٌ رَّاضِيَةٌ من پیندزندگی کاعیش عَالِيَةٌ اونچی۔بلند قُطُوَ قُ کھل\_میوے دَانِيَةٌ قريب لَمُ أُوْتَ ندديا كميا موتا اَلْقَاضِيَةُ فيصله كرنے والي غُلُوا طوق ڈ الو صَلُّوهُ اس کوژال دو سِلْسِلَةٌ زنجيرين ذَرُعٌ لساتى سَبْغُوْنَ أسُلُكُو جكزلو آماده ندكرتا تفا لا يَحْضُ جگری دوست جمایق زخمول كادهوون اَلُخَاطِئُوْنَ خطا کرنے والے

## تشريح آيت نمبرو تا ٣٤

اس سے پہلی آیات میں قوم عاداور تو مثمود جیسی عظیم ترتی یافتہ قوموں کوان کی نافر مانیوں کی وجہ سے جوعذاب دیا گیااس کا ذکر کرنے کے بعد طوفان نوح اوران بستیوں کا ذکر فر مایا جن کوالٹ کرتہں نہیں کیا گیا تھا۔ان قوموں کی بریادیوں کا ذکر کرکے بیہ بتایا گیا ہے کہاس کا ئنات میں ساری طاقت وقوت اللہ رب العالمین کی ہے دہی قادر مطلق اور مالک ومخار ہے۔اگر وہ زبر دست ترقی یا فتہ تو موں کو جاہ و بر بادکرسکتا ہے تو وہ اس پوری کا نئات کو بھی ختم کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ جا ہے گا تو پورے نظام کا ئنات کوالٹ کرر کھودے گا۔ چنا نچہ جب اللہ کے حکم ہے پہلی مرتبہ صور میں پھونک ماری جائے گی تو زمین وآسان اوراس کے درمیان بسنے والی ساری مخلوق، دریا، پہاڑ، سمندر، جانداور سورج ستارے اور ہر چیز ریزہ ریزہ ہوجائے گی اور اس وقت اللہ کی ہیت وجلال سے اس کے عرش کو جار کے بجائے آٹھوفر شتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ چونکہ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے اس لئے عرش اللی کے اٹھائے جانے کا مقصد میہ ہے کہ اللہ اورعرش الهی کے سواکوئی چیز بھی باتی ندیجے گی۔ پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق دوبارہ پیدا کر دی جائے گی بھی'' حاقہ'' کا دن ہے جب سب کواینے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوکر زندگی کے ایک ایک کمیح کا حساب دینا ہوگا اوراس دن کوئی بات چھپی نہ رہ سکے گی بلکہ سارے اعمال ظاہر ہو جا کیں گے فرمایا کہ چھنے کا نامدا عمال اس کے ہاتھ میں دیدیا جائے گا۔ جس کا نامدا عمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کی خوشی کا ٹھکا نانہ ہوگا وہ ہرایک سے کہ گا کہآ ؤمیرےاعمال نامے کوذیکھو۔وہ خوشی سے کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ میں نوازا جاؤں گا۔ چنانچہوہ اپنی من پیندزندگی گذارے گا۔ بلندوبالاجنتیں ہوں گی ، درختوں پر لگے ہوئے تھلوں کے تجھے جنتیوں کی طرف اس طرح جھکے ہوئے ہوں گے کہان کے بھلوں کوتو ڈکر کھانے میں کوئی محنت اور مشقت نہ اٹھانا پڑے گی۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ آج کے دن خوب کھاؤ پیو بیش وآ رام کی زندگی گذارو۔ بیسب کچھتہارےان نیک اعمال کا نتیجہ ہے جوتم اس سے پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے۔اور جن بدنھیبوں کا نامداعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس کو پڑھ کرشرمندگی اور افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کاش یہنا مدا عمال ہمیں دیا ہی نہ گیا ہوتا مجھے تو اس کا احساس تک نہ تھا کہ میرا حساب بھی لیا جائے گا۔ کاش میں پہلی موت کے ساتھ ہی مٹ گیا ہوتا۔ ہائے افسوں میرا مال بھی میرے کام نہ آسکا۔ میری عزت بھی گئی اور میراو قاربھی رخصت ہو گیا۔ اس گناہ گار کے اس اعتراف کے بعداللہ تعالی فرشتوں کو تکم دین گے کہ اس کو پکڑو۔اس کے گلے میں طوق ڈالواور گھیٹے ہوئے جہنم میں لے جا کراس میں جھونک دو۔اوراس کوایسی زنجیر میں جکڑ دو جوستر ہاتھ کمبی ہو۔فرمایا جائے گا کہ بیدو ہخص ہے جواللہ پر جوسب سے برتر واعلی ہے ایمان ندر کھتا تھا۔اسے اتن بھی تو فیق نہیں تھی کہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہی دے دیا۔آج کے دن کوئی ایک شخص بھی تو ایمانہیں ہے جواس کے ساتھ ہدر دی کر سکے۔اب اس کا انجام یہ ہے کہ اس کوزخموں کے دھوون کے سوااور کوئی چیز بھی کھانے کے لئے دستیاب اورمیسرنہ ہوگی۔ان گناہ گاروں کواس کےعلاوہ پچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔

## فكآأفسمريما

### ترجمه: آیت نمبر ۵۲ تا ۵۲

پر میں ان چیزوں کی قتم کھا تا ہوں جنہیں تم دیکھتے ہواوران کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے کہ بیٹ کی سے بہت ہے جائک میز زفرشتے (جبرئیل) کا لایا ہوا ہے۔ بیقر آن کی معزز فرشتے (جبرئیل) کا لایا ہوا ہے۔ بیقر آن کی معزز فرشتے (جبرئیل) کا لایا ہوا ہے۔ بیقر آن کی معزز فرشتے اور نہ یک کا ہمن کا قول ہے گرتم میں سے بہت تھوڑ ہے لوگ ہیں جوغور وفکر کرتے ہیں۔ بیقر آن رب العالمین کی طرف سے جیجا گیا ہے۔ اور اگر یہ پینی ہر (غلطی سے ) اپنی طرف سے اس کو گھڑ کر لاتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ پھر ہم اس کی رئیس بان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ پھر ہم اس کی رئیس بان سے روکنے والا نہ ہوتا۔ بلا شبہ بیتر آن اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ایک تھیجت ہے۔ بے شک ہم خوب جانے ہیں کہ تم میں سے بعض اس قر آن کو چھلانے والے ہیں۔ گر بے شک بیتر آن کھار کے لئے (سوائے) حسرت وندامت کے (اور پیچنہیں) اور بلا شبہ بیقر آن سراسر حق اور پیچ ہے۔ تو (اے نبی تھے) تہا ہے بین برگ و برتر اللہ کی تیچ کرتے رہے۔

700

# تشريح: آيت نمبر ٥٢١ تا ٥٢

سورۃ الحاقہ کواسمضمون برکمل فرمایا گیا ہے کہ بیقر آن کریم جوایک معزز فرشتے حضرت جبرئیل کے ذریعہ حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کی طرف بھیجا گیا ہےوہ برحق اور ﷺ ہاوراللہ کا وہ کلام ہے جس میں دنیااورآ خرت کی بھلائی اور جز اوسز ا کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ کفار مکہ نبی کریم ہتاتھ پر بیالزام لگاتے تھے کہ قر آن مجید کوآپ نے خود سے بنا کراللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے یا کسی سے من کریا پڑھ کربیان کر دیا ہے۔اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے اپنی اس ساری مخلوق کی جونظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی یاوہ حالات جو گذر کیے ہیں اور آئندہ پیش آنے والے ہیں ان سب کی قتم کھا کرفر مایا ہے کہ بیاللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے بیکس شاعر کا خیال یا غیب کی جھوٹی خریں دینے والے کسی کا بن کا خود ساختہ کلام نہیں ہے۔ اول تو بیمکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص یا خود نی کریم مطاق اس کلام کوخود سے بنا لیتے یا گھڑ کر بیان کردیتے لیکن اگر فرض کرلیا جائے کہ ایسا ہوتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر یعنی پوری طرح قابو پا کراس کی رگ جال کو کاٹ ڈالتے۔اور پھرتم میں ہے کوئی بھی ہمیں اس سے رو کنے والا نہ ہوتا۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اچھی طرح معلوم ہے کہ جن لوگوں میں ضداور ہث دھرمی انتہا کو پینچ بچی ہےاوروہ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ان دلیلوں کو سننے کے باد جود بھی اللہ کے کلام کا اٹکار کرتے رہیں گے۔ دنیا کی زندگی اور قیامت میں ان کے لئے سوائے حسرت و ندامت کے اور پچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ لیکن اس قرآن کی سیائی اور عظمت میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ بیقر آن تو در حقیقت ان کے لئے نصیحت ہے جن میں ضداور ہے دھری نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں یا وہ لوگ جوغور د فکر سے کام لیتے ہیں۔ نی کریم ﷺ کتسل دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے نبی ﷺ! آپ ایٹ مشن اور عظیم مقصد کوجاری رکھئے۔ان گراہوں، ظالموں اور اللہ سے نہ ڈرنے والوں کی پرواہ نہ سیجیجے آپ میج وشام اور ہر آن اللہ کی حمد وثنا سیجئے۔ یہی چیز آپ کو کامیاب کردے گی۔

# پاره نمبر۲۹ تباركِالنى

سورة نمبر • المعارح

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

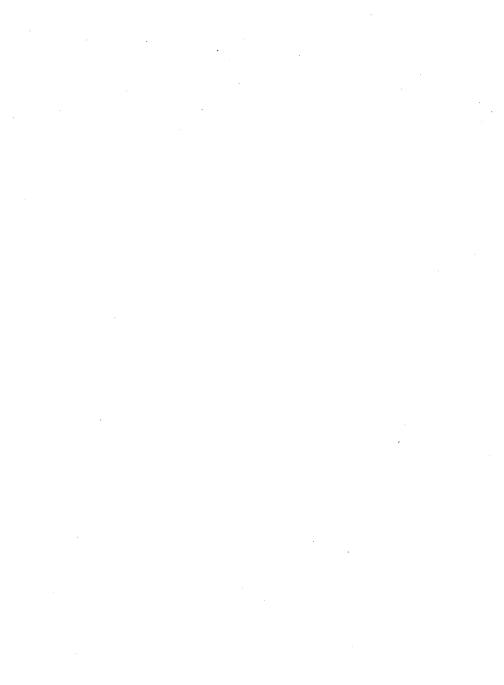

# العارف عرة المعاري الم

# بِسُمِ اللهِ الرَّحَارُ الرَّحِيَ

جب نی کریم سی قی است، آخرت، جنت اورجہنم کا ذکر فرمات تو کفار مکہ آپ ہو گئی کا فداق الرائے ہوئے کا فداق الرائے ہوئے کہ جو نازل کیا جاتا ہے اوروہ عذاب جو نازل کیا جاتا ہے آخراس کے آنے میں کیار کا وٹ ہے؟ اس جگہ کا فروں میں سے ایک خاص آدمی کا ذکر کیا گیا ہے جو مال ودولت، اپنے بیٹوں، بھائیوں، دوستوں اور خاندان کے افراد کی کثر ت پرناز کرتے ہوئے ایک دن یہاں تک کہ بیٹھا" اللی ااگریتی تیری بی طرف سے ہے تو ہم

| 70       | سورة تمبر    |
|----------|--------------|
| 2        | كل ركوع      |
| 44       | آيات         |
| 241      | الفاظ وكلمات |
| 1095     | حروف         |
| کمه کرمه | مقام نزول    |
|          |              |

پرآسان سے پھر برسادے یا ہم پر شدید عذاب کو لے آ۔ "مضرین نے اس کا نام نظر ابن حارث ابن کلدہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے کفار اور اس خاص خض کا ذکر کیے بغیر فرمایا ہے کہ مانگنے والا ایک السی چیز کو مانگ ہو بہت جلدواقع ہونے والی ہے کین جب وہ دن آئے گا تو کا فروں کے لیے بدترین اور سخت ترین دن ہوگا جو کسی مانگ رہا ہے جو بہت جلدواقع ہونے والی ہے کین جب وہ دن آئے گا تو کا فروں کے لیے بدترین اور سخت ترین دن ہوگا جو کسی ایمن بھی کے نالئے سے کسی نہ سے گا۔ بیا علان اس ذات کی طرف سے ہے جوعرون کے زینوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور جرین ایمن بھی اللہ کے یاس حاضر ہوتے ہیں تو اس دن کی مقدار و مسافت ہی سی ہزار سمال ہے۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ آپ ﷺ ان کی غلط سلط ، بے بودہ باتوں پرصبر کیجے اور صبر بھی وہ صبر جس میں کسی قتم کا فشکوہ
اور شکایت نہ ہو۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب ان جیسے لوگ اپنے انجام کو دیکھے لیں گے۔ فرمایا کہ بیالوگ جس قیامت کے دن کو بہت
دور کی چیز سجھ رہے ہیں ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس دن آسان تیل کی تنجھٹ جیسا اور پہاڑ رنگ برنگ کی دھنگی
ہوئی روئی چیسے ہوجا کیں گے۔ کوئی جگری اور مجمرا دوست بھی دوسرے مجرے دوست کونہ پوچھے گا حالانکہ ان کا آمنا سامنا بھی ہوگا۔
اس دن مجرم عذاب الی سے نیچنے کے لیے اپنی اولا دبیوی ، بھائی اور کنیہ کے وہ لوگ جن میں رہا کرتا تھا ان کواور روئے زمین کی ہر
چیز کودے کر اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ بھی اس عذاب سے نہ بچ سے گا۔ اس کوالی بھڑکی آگ میں ڈالا
جائے گا جواس کی کھال تک تھینچ لے گی اور وہ جہنم ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے حق سے منہ موڑا ہوگا اور مال کوا ٹھا اٹھا کر رکھتا اور

جمع کرتا ہوگا۔وہ خض جس کا بیعال ہے کہ جب کوئی مصیبت اس کو گھیر لیتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور جب اسے خوشحالی ال جاتی ہے تو وہ بخل اور کنجوی کرنے لگتا ہے۔لیکن وہ لوگ اس دن اللہ کے عذاب سے نامج جا کمیں گے اور جنت کی راحتوں سے لطف اندوز ہول گے جو۔۔۔

- (۱) ہمیشه نمازوں کی پابندی اور اہتمام کرتے ہیں
- (۲) جن کے مالوں میں سوالی اور غیر سوالی سب کاحق ہوتا ہے یعنی کوئی محروم نہیں رہتا
  - (٣) جوتيامت كے دن كوبر حق مانے كااعتقادر كھتے ہيں
    - (٣) جوايخ رب كے عذاب سے ڈرتے ہیں
- (۵) جولوگ اپنی بیو یوں اور باند یوں کے سواہر جگداپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں
  - (۲) جوامانتوں کی حفاظت کرتے ہیں
  - (4) جوایخ ہروعدے کو پوراکرتے ہیں
- (۸) جواپی نمازوں کی تمام شرائط اور آ داب کا لحاظ کر کے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ان سب لوگوں کو پورے اعزاز واکرام سے جننوں میں دینے کا تھم دیاجائے گا۔

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیمشکرین دائیں اور بائیں سے جواسلام کا نداق اڑانے گروہ درگروہ چلے آرہ بیں ان کا گمان یہ ہے کہ ان میں سے ہرا یک نعت بھری جنتوں میں بھنے جائے گا؟ ہرگزنہیں۔ آئییں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کو ہم نے جس چیز سے پیدا کیا ہے یعنی ایک حقیر نطفہ سے مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قتم ہم اس بات پر پوری طرح قدرت در کھتے ہیں کہ ان کی جگا ان کے جائے گئا ہے کہ آپ ہیں ہوائیوں سے نہیں ہرائیوں سکتے۔ نبی کریم بھی سے شرمایا گیا ہے کہ آپ ہیں ہوائیوں کے دن میں بھنے جائیں گے جس کا ان سے وعدہ ہے ہودہ باتوں اور مشغلوں میں لگار ہے دیجے۔ وہ وقت دور ٹہیں ہے ہیاس قیامت کے دن میں بھنے جائیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بیا بی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑ رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ اس دن ان کی نظرین نہی ہوں گا۔ ان پرذات چھارہی ہوں گا۔ اس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔

### ﴿ سُورَةُ الْمِعَارِحَ ﴿

# بِسُ والله الرَّحُمْزِ الرَّحِيبَ

## ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۸

مانگنے والے نے اس عذاب کو ما تگا جو (کا فروں پر) واقع ہونے والا ہے۔کا فروں سے اس عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ (عذاب) اس کی طرف سے ہوگا جو بلند درجات رکھنے والا ہے۔اس کے فرشتے اور روح (جرئیل امین) اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کرجاتے

ہیں جس کی مقدار پچاس ہزارسال ہے۔ (اے نبی ﷺ) آپ صبر سیجئے اور صبر جمیل بھی (جس میں شکوہ نہ ہو)۔

(بشک وہ کفار) اس دن کو دور سجھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس دن آسان تا نے کی طرح پیکھا ہوا ہوگا۔ اور پہاڑ رنگیں (دھنکی ہوئی) اون کی طرح ہوجا کیں گے۔ کوئی دوست کی دوست کی دوست کو نہ لو چھے گا۔ حالا تکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا کیں گے۔ مجرم (گناہ گار) اس دن تمنا کریں گے کہ اس عذاب سے نجات کے لئے اپنے بیٹوں کو، اپنی ہوئی اور بعائی کو، اپنے اس کنجاور براوری کے لوگوں کوجن میں وہ رہا کرتے تھے اور زمین کے سب لوگوں کو اپنی میں۔ ایسا ہر گزنہ دوگا۔ بے شک وہ (جہنم) شعلہ اپنے قدریہ میں دے دیں تا کہ وہ نجات حاصل کر سکیں۔ ایسا ہر گزنہ دوگا۔ بے شک وہ (جہنم) شعلہ مارتی ہوئی ایس آگ ہوگی جو جسم کی کھال تھنچنے والی ہوگی۔ وہ ہر (اس مختص کو اپنی طرف) بلاتی ہوگا۔ جس نے بیا یہ وگا اور اس کو تحفوظ جگہ رکھتا ہوگا۔ جس نے بیا یہ وگا اور اس کو تحفوظ جگہ رکھتا ہوگا۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا١٨

| سَالَ               | سوال کیا۔ ما نگا |
|---------------------|------------------|
| ذِي الْمَعَارِجِ    | زينوں والا       |
| خَمُسِينَ ٱلُّفَ    | بچإس بزار        |
| ٱلۡمُهُلُ           | تبكهلا بواتانبه  |
| ٱلْعِهُنُ           | دهنگی بهوئی روئی |
| فَ <i>صِ</i> یُلَةٌ | كنبه -خاندان     |
| تُوِٰیُ             | وہ رہتا ہے       |
| لَظَيْ              | بعزئتي آگ        |
| نَزَّاعَةٌ          | كفينجة والى      |
|                     |                  |

اَلشَّو ٰی کھال اوراس کا کلزا اَوْعیٰ سنجال کررکھتاہے

## تشريخ: آيت نمبرا تا ١٨

کفار کمداللہ تعالی سے خیر اور بھلائی مانگنے کے بجائے اس کے عذاب اور قیامت آنے کی جلدی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ اس عذاب اور قیامت کا موال کریں یا نہ کریں وہ تو بہر حال اپنے وقت پر واقع ہو کر رہے گی اور جب قیامت کے دن کفار وشرکین پرعذاب آئے گا تو وہ اس قدر ہمیا کی اور خیر علا اپنے گئے کے نکہ بیعذاب اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلند و برتر درجات رکھنے والا ہے۔ جس کی قدرت وطاقت اتنی زبردست ہے کہ جب دنیا کے پچاس اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلند و برتر درجات رکھنے والا ہے۔ جس کی قدرت وطاقت اتنی زبردست ہے کہ جب دنیا کے پچاس اس اللہ کی طرف سے ہوگا ہو بلند و برتر درجات رکھنے والا ہے۔ جس کی قدرت وطاقت اتنی زبردست ہے کہ جب دنیا کے بخاص برارسال گذرتے ہیں تو اس کا ایک دن گر تا ہے لیک اس کی بارگاہ میں بھنے کر ہرخض کے تمام نامدا عمال اللہ تک پہنچاتے ہیں اورای طرح اس کے احکامات کو دنیا شی آکر نافذ کرتے ہیں۔ بھی اس کا نظام کا ننات ہے و سے اللہ کا علم کی ذرایعے کا تان کو پوری طرح علم ہے۔

 CAL

اٹھیں گے المی! ہمارے بیٹے، بیوی، خاندان اور برادری والے جن کے درمیان ہم رہا کرتے تھے اور وہ مال ودولت جوہم نے بخت کرکے رکھا ہوا تھاوہ سب کچھ ہم سے لے کر ہمیں اس عذاب سے بچا لیجئے۔ اس وقت ان کی حسرت کی انتہا ہوگی جب ان سے کہا جائے گا کہ آج برخض کو اپنے کئے ہوئے اعمال پر جز ااور سزادی جائے گی یہاں کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا اور اللہ کے سواکوئی اس ہولناکے عذاب سے نجات دینے والانہیں ہے۔

نی کریم ﷺ کوتلی دیتے ہوئے فرمایا جارہاہے کہ آپ کفار کی باتوں سے پریشان ندہوں بلکہ صبر وخل اور صبر جمیل (جس میں کوئی شکوہ شکایت ندہو) کا مظاہرہ سیجئے جو آپ کی شایان شان ہے کیونکہ ہروہ خض جس نے سچائیوں سے منہ پھیرااور پیٹے کوموڑا ہوگا اس کواپیا شدید عذاب دیا جائے گا جس کاوہ اس دنیا میں تصور بھی نہیں کرسکتا۔ بدلوگ قیامت کے دن کودور بجھ رہ جیں حالانکہ قیامت تو بہت قریب ہے کیونکہ موت کے ساتھ ہی ہرخض کی قیامت شروع ہوجاتی ہے اور موت کاوفت کی کومعلوم نہیں ہے۔

زىرمطالعهآيات سيمتعلق چندباتين

(۱)۔ایک موس کو ہر حال میں عافیت اور سلامتی ما نگتے رہنا جا ہے اور اس کی زبان پر یہی دعا ہونی چاہی اہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمایئے گا اور ہمیں جہنم کی آگ ہے محفوظ رکھئے گا۔

(۲) ۔ صبر و کل اور برداشت سب سے اچھی عادت ہے کیکن ایسا صبر جمیل جس میں کسی سے شکوہ اور شکایت نہ ہویہ آ دمی کی اعلیٰ ترین صفت ہے۔

(٣)۔ قیامت آ دی ہے دورنمیں ہے بلکہ انتہائی قریب ہے کیونکہ موت آتے ہی آ دی کی قیامت شروع ہوجاتی ہے ہے قیامت صغری ہے۔ قیامت کبرگی وہ ہے جب اس پوری کا ئنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا اور سوائے اللہ کی ذات کے ہرچیز فنا ہو جائے گی۔

(۴) ۔ قیامت کا دن بڑا ہولنا ک دن ہوگا اس سے ہروقت پناہ مانگنے رہنا چاہیے۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا۔ نبی کریم علی اور جس کو اللہ شفاعت کی اجازت دیں گے وہ بھی ای شخص کی شفاعت فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہوگالیکن جو بدعات وخرافات میں اپنے ایمان کوضائع کر چکا ہوگا اس کی شفاعت نہ کی جائے گی اور وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔

(۵)۔ قیامت کے دن آ دمی کے وہی مال کام آئے گا جواس نے دنیا میں حلال طریقے پر جمع کرکے جائز طریقے سے خرج کہا یہ وہ گا۔ کیا ہوگا لیکن وہ مال جواس نے حرام طریقے پر کما یا ہے وہ اس کے لئے جہنم کی آگ بن جائے گا اور وہ اس کے کسی کام نہآ سکے گا۔ اللہ ہم سب کورزق حلال نصیب فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے ۔ آمین

(٢) \_قيامت كادن الله ورسول كا افكاركرني والول ك لئے بهت طويل جوگا مكن بوه وه دن ايك بزارسال كاموليكن

قیامت کا دن مومن کے لئے بہت ہلکا اور مختصر ہوگا۔ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ہے کہ قیامت کا طویل ترین دن مومن کے لئے صرف اس قدر ہوگا جتنے وقت میں ایک نماز ریوھی جاتی ہے۔اللہ تعالی ہم ریھی اس دن کومختصرا ورآسان فر مادے۔ آمین

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ جُزُوْعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْمَنْيُرُمُنُوعًا ﴿ إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ كَاتِمُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ فِي آمُوالِهِ مَرَحَقٌ مَّعُلُومٌ ﴿ وَالْكِذِيْنَ فِي الْمُوالِهِ مَا الْمُؤْمُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ لِلسَّ ٱبِلُوالْمَحْرُومِ ﴿ وَالْذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ وَالَّذِيْنَ هُمُرِّينَ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُثَّشَفِقُونَ ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مَ غَيْرُمَا مُوْنِ @ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُنُ وَجِهِمْ لِخِطُونَ ۗ إلَّا عَلَى ازْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُ مُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿ فَمَنِ ابْتَغِي وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَلِكَ هُمُ الْعَدُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ لِعُوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِثَهَا لَهِمُ وَاللَّهِ مُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَالَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ أُولَلِّكَ فِي جَثْتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿

#### ترجمه: آیت نبیر۱۹ تا ۳۵

بے شک انسان بڑا ہے مبرا (کم ہمت) بنایا گیا ہے۔ جب اس کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھراجا تا ہے اور جب اس کوکوئی خیراور بھلائی پہنچتی ہے تو وہ بخل اور بجوی کرنے لگتا ہے۔ سوائے ان نماز پڑھنے والوں کے جواپی نماز وں کا ہمیشہا ہتمام (پابندی) کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جواپنی مالوں بیں سوال کرنے والوں کا حق رکھتے ہیں اور سوال سے بچنے والوں کا بھی حصد رکھتے ہیں اور وہ اپنی رہے دن (قیامت) کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور جواپنے رہ سے ڈرنے والے ہیں۔

بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جوا پی شرمگا ہوں کی حفوظ حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی ہیو یوں اور اپنی مملوکہ عورتوں (بائدیوں) کے جن سے محفوظ ندر کھنے میں ان پرکوئی الزام نہیں ہے۔ پھر جو (اپنی ہیو یوں اور بائدیوں کے علاوہ) دوسر سے رائے متاش کرتے ہیں تو ایسے لوگ صد سے گذر جانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ (جوان کے پاس رکھی ہوئی) امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد معاہدوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جواپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جواپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جواپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جواپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جواپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت واحترام سے (واقل) ہوں گے۔

#### لغات القرآن آيت نبرواته

هَلُوْعًا بردلَ دُر پوک جَزُوعًا گمبراجانے والا مَنُوعًا باتھروک لینے والا

#### تشريح: آيت نمبر ١٩ تا٣٥

اللہ تعالیٰ نے اپ نفشل وکرم ہے آدمی کو بڑی عظمتوں اور زبردست صلاحیتوں سے نواز اہے وہ جب کا نئات بیں آگے بڑھتا ہے تو خشکی متری اور فضاؤں پر حکمرانی کرنے لگتا ہے لیکن اس کی تخلیق اور فطرت میں کچھ کمزوریاں بھی رکھ دی گئی ہیں۔ اگروہ ان کمزوریوں پر قابو پالے تو چھروہ دنیا میں سر بلنداور آخرت کی نجات کا مستحق بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ آدمی اپنی ہے انتہا صلاحیتوں کے باوجود بہت ہے صبرا، کم ہمت اور نگ دل واقع ہوا ہے۔ اس کو ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھرا جاتا ہے اور جب اس کو فیراور خوش حالی نصیب ہوتی ہے تو وہ بحل اور کنچوی کرنے اور اپ آپ کو دوسروں سے بلندتر اور عزت دار بجھنے لگتا ہے لیکن فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی فطری کمزوریوں پر قابو پالیتے ہیں اور اللہ درسول کی اطاعت وفر ماں برداری اختیار کرتے ہیں وہ بدحالی اور خوشحالی ہر درمیں ہمت وجرا سے اور تاور کا جی کہ دور میں ہمت وجرا سے اور اللہ درسول کی اطاعت وفر ماں برداری اختیار کرتے ہیں وہ بدحالی اور خوشحالی ہر درمیں ہمت وجرا سے اور ساور تا ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس کی تفصیل ہے کہ

(۱)۔جولوگ نمازوں کا اہتمام اور پابندی کرتے ہیں

(۲)۔وہ لوگ جوائی ضروریات کے باوجودان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جوان سے کوئی مدد ما تکتے ہیں اوروہ ان لوگوں کی تلاش میں بھی رہتے ہیں جوائی سفید بیش اور شرم کی وجہ سے تکی اور بدحالی کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں

كرتے - بيان كى برطرح مددكرتے ہيں -

(٣)۔ وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تقید ہی کرتے ہوئے اس بات کا لیقین رکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اس نظام کا نئات کو قو کر ایک ٹی دنیا بنائی جائے گی مجراولین وآخرین کے تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان سے زندگی کے ایک ایک لمح کا حساب لے کر جنت یا جہنم میں چنجا یا جائے گا۔

(٣) - جولوگ این پروردگارے ڈرتے ہول کے کیونکدان کے رب کاعذاب بے خوف ہونے کی چیز میں ہے۔

۵)۔وہ لوگ جوا پی ہیو بوں اور بائد بوں کے سواا پی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیعنی بدکاری ہے کسی راستے پر نہیں چلتے بلکہ اللہ ورسول کے احکامات کی تکمل یابندی کرتے ہیں۔

(۲)۔ وہ لوگ جو اما نتوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ امانتیں جو ان کے سپر دکی جاتی ہیں ان کو وہ پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ (بیمیق)

(2)۔ اپنے ہراس عہد کی پابندی کرتے ہیں جوانہوں نے اللہ سے یا بندوں سے کئے ہیں۔اس کے متعلق بھی نے کریم علیہ نے فرمایا ہے کہ چوفض عہد کا پابند نیس اس کا کوئی دین نہیں۔ (بیعی )

( ٨ ) \_ وہ لوگ جوا پنی گواہیوں کو ٹھیک طور پر ادا کرتے ہیں بیٹی وہ کچی گواہی دیتے وقت اپنے یاغیر، چھوٹے یا بڑے کا لھاظئیں کرتے بلکہ جو کچی گواہی ہے وہ پیش کرتے ہیں ۔

(۹)۔وہ لوگ جوا پی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں بینی جسم ولباس اور جگہ کی پاکیزگی،و**ضو کا اہتما**م اور فرض،واجب، سنت اورمستحب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ جن لوگوں میں بیدند کورہ صفات ہوں گی دہ اپنی فطری کمزور یوں کے باد جود کامیاب و با مراد ہوں گے ادر جنتوں میں عزت واحترام کے ساتھ داخل کئے جائیں گے۔

# فَمَالِ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْا وْبَكُكُ مُهُطِعِيْنَ ﴿ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۞ أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئُ مِنْهُمُ أَنْ يُذَخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿ كَالَّا إِنَّا خَلَقَنْهُ مُ مِّمًا يَعْلَمُونَ ۞ فَلَا أَقْسِمُ ٩

(Z)

بِرَتِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقْدِرُوْنَ ﴿ عَلَى آنَ نُنَبِدِلَ خَيْرًا لِمَشْرُونِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقْدِرُوْنَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوْفُوا خَيْرًا لِمَنْ الْمُوْدِينَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَوْمَهُمُ الّذِي يُوْعَدُوْنَ ﴿ فَكُنُ وَعَدُونَ ﴿ فَيُومَ يَخُوضُونَ فَيَوْمَ يَخُومُونَ فَي الْمُحْدِدُ وَنَ الْمُحْدِدُ اللّهِ مِنَ الْمُحْدِدُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### ترجمه: آیت نمبر۲ ۳ تا ۲۸

پھران کا فرول کو کیا ہو گیا کہ وہ آپ کی طرف دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں (مجھی) دائی جانب سے اور (مجھی) بائیں جانب سے گروہ درگروہ بن کر۔

کیاان میں سے ہر خض بیلالچ رکھتا ہے کہ وہ آ رام وسکون کی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہر گزنہیں۔

بے شک ہم نے ان کوجس چیز سے بنایا اسے وہ خود بھی جانتے ہیں۔

میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قتم کھا تا ہوں کہ ان پر ہم پوری قدرت وطاقت رکھنے والے ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم ایسا کرنے سے عاجز اور بے بس نہیں ہیں۔

(اے نبی ﷺ) آپ ان کو بے ہودہ مکتہ چینیوں اور کھیل کود میں مشغول رہنے دیجئے یہاں تک کہ بیاس دن سے جاملیں گے جس کاان سے وعدہ کیا گیا ہے۔

اس دن بیقبروں سے نکل کراس طرح دوڑیں گے جیسے وہ کسی بت کے تھان (عبادت گاہ) کی طرف دوڑے جارہے ہوں۔ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ان پر ذلت چھائی ہوگ۔ یہان کاوہ دن ہوگا جس کاان سے وعدہ کہا گیا تھا۔

مُهُطِعِينَ دودورتة آتي بي

عِزِيُن '' گروه در گروه

أَلَاجُدَاتُ تَبرس

نُصُبِّ نثانیاں کی ہوئی چز

يُوفِضُونَ وه دورت ين

# تشريح آيت نبرا ١٩٥٣

زیرمطالعہ آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اگر چہ کم ہمت پیدا کیا گیا ہے بینی تمام تر عظمتوں کے باوجوداس میں کچھ فطری کمزوریاں موجود ہیں لیکن اگر ایمان اورعمل صالح کے ساتھ دندگی گذاری جائے تو پھراس کی نیکیاں اور اللہ درسول کی اطاعت وفرماں برداری اس کو جنت کی ابدی راحتوں کا مستحق بنادیتی ہیں۔

کفار مکہ کا بی حال تھا کہ جب نی کریم عیک ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کر کے ان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے کی وعوت دیتے یا جب آب تلا وت کلام پاک فرماتے تو وہ اس پرائیمان لانے کے بجائے اللہ کے دین کو جھٹلاتے اور نی کریم عیک کا خداق اڑانے نے لئے جھے کے جھے اور گروہ آپ کے دائیں بائیں جمع ہو کر بھی تالیاں پیٹے بھی شور پجاتے اور ہر طرح دین کا خداق اڑانے نے لئے جھے کے جھے اور گروہ آپ کے دائیں بائیں بھی جو کر بھی تالیاں پیٹے بھی شور پجاتے کے اگر قیامت کا دن آیا اور جو بچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہا تو ہمیں اس کی قرنہیں ہے کہ وکلہ جس طرح ہم اس دنیا میں میں قرآن م اور سکون سے ہیں جنت کی راحتوں میں بھی غیش کریں گے اور مسلمان جس طرح دنیا میں پریشان حال ہیں وہاں بھی ان کے ہاتھ بچھ خد آئے گا۔

الله تعالی نے فرمایا کہ بیاللہ کے عدل وانصاف کے خلاف ہے کہ وہ فرماں برداروں اور نافرمانوں کوایک جیسافرمادیں۔ بلکہ جنت کی راحتوں کے مستحق وہی ہوں گے جواللہ ورسول کے فرماں بردار ہوں گے ۔ فرمایا کہ بیکا فراپنی زبان سے کہیں یا نہ کہیں کیکن سے اچھی طرح جانتے ہیں کہان کے رب نے ان کوکس چیز سے اور کیسے بنایا ہے۔

الله تعالی نے تمام مشرقوں مغربوں اور اپنی ذات کی تم کھا کر فر مایا ہے کہ اس کا کنات میں ساری طاقت وقوت صرف الله کی ہے اگروہ چاہے قوموجودہ کا فروں کی جگہدوسری قوم کو لے آئے اور ان سے اپنے دین کا کام لے لےوہ اللہ کمی کامختاج نہیں ہے۔ مکہ والوں سے فر مایا جارہا ہے کہ اگرتم اس سعادت سے اپنا دامن چھڑاتے رہے اور اس کو حاصل نہ کیا تو اللہ تمہاری جگہدوسری قوم کواٹھا کھڑا کرے گا کیونکہ دہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جس کوکوئی عاجز اور بے بس نہیں کرسکتا۔

نی کریم علی ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی تلکہ ! آپ ان لوگوں کو ان کی ہے ہودہ نکتہ چینیوں اور کھیل تماشوں میں لگار ہے دیجے وہ وقت دور نہیں ہے جب قیامت آ جائے گی جس کا ان سے دعدہ کیا گیا ہے۔ اس دن ہیا پنی قبروں اور وفن کی جانے والی جگہوں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جس طرح وہ اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے بیں کیکن شرمندگی اور ندامت سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے جس دن کے متعلق ان کو پہلے سے بتا دیا تھاوہ برق تھا اور آج وہ دن ان کے سامنے ہے۔

> واخردعوانا ان الحمد أله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

پاره نمبر۲۹ تبارك الاي

سورة نمبر اك رقح

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

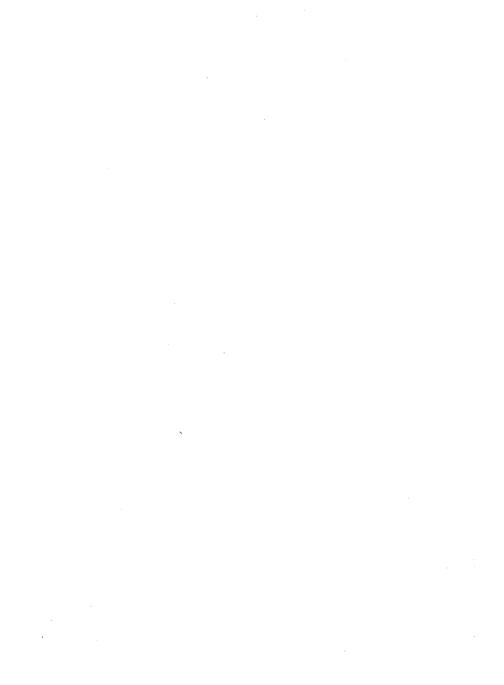

# القارف يوردانون الم

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْزِ الرَّحِيثِ

سورہ نوح اس زمانہ میں نازل ہوئی جب مکہ مرمہ میں کفار مکہ نے اسلامی دعوت کے خطاف زبردست مزاحمت شروع کردی تھی۔اللہ تعالی نے کفارقر کش اور مشرکین پرسورہ نوح کے ذریعہ اس بات کوصاف صاف واضح فرما دیا ہے کہ جس طرح آج اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمصطفی ﷺ کی دعوت کو کفار مکہ رد کررہے ہیں اور مخالفت کی انتہاؤں پر پہنے گئے ہیں ایس محمد حضرت نوح نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا مگروہ قوم اللہ ورسول کی نافر مانیوں ہیں ایس ای طرح حضرت نوح نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا مگروہ قوم اللہ ورسول کی نافر مانیوں

مورة نجبر 71 کل رکوع 2 آیات 28 الفاظ و کلمات 231 تروف 974 مقام زدول مکد کمرمه

یں گی رہی جب حضرت نوٹ اپنی قوم سے قطعا مایوں ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سار سے معاملہ کور کھ کر دعا کی جو تبول کر لی گئی اور پھر پوری قوم کو خصر نے پانی میں غرق کر دیا گیا بلکہ آخرت میں بھی ان پرآگ کا عذاب مسلط کیا جائے گا۔ کفار قریش سے کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تبہاری نافر مانیاں بھی انتہا تک پہنچ جا ئیں اور ہمارا نبی ہماری بارگاہ میں فریا دی بپنچا دے۔ اگر تم نے اپنا انداز اور طریقہ نہ بدلاتو تمہاراانجام بھی قوم نوٹر جیسا ہوسکتا ہے۔ سورہ نوح میں صرف حضرت نوٹ کی ان تھے حتوں کو بیان کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے بیان فر مائی تھیں۔ پوری سورۃ کا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ہم نے نوٹ کو ان کی قوم کے لوگوں کو ایک المہناک عذاب آئے ہے پہلے آگاہ اور خردار کر دیں۔ حضرت نوٹ نے فر مایا ۔ لوگو! میں تمہیں صاف صاف انداز سے یہ بات بتار ہا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ اس سے ڈرواور میران ہوں کہ تم اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ اس سے ڈرواور کو ایک المہنا نو دہ اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ اس سے ڈرواور کا سے سورے نوٹ نوٹ کی تا انہیں جا سکتا ۔ کاش تم میری اس بات کو گا۔ میہ بات یا در کھو کہ اللہ کی جارگاہ الذی میں عرض کیا۔ میر سے پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت بیش کی مگر دہ میری پیاراور میں معانی ما تک اور انہوں کہ معانی ما تک اور آئیوں اور خطاؤں کی معانی ما تک اور آئی ہیں کو آئی اللہ سے کہ کہتم اللہ کہ دے نہوں اور خطاؤں کی معانی ما تک اور انہیں معانی ما تک اور انہیں معانی ما تک اور انہیں ان اسے کھر دہ ان کا نوں میں انگلیاں کھونی لیں اور اپنے منہ پر کپڑ اؤ ھانپ کیتم اللہ سائگلیاں کھونی لیں اور اپنے منہ پر کپڑ اؤ ھانپ کیا تا کہ نہ سائگ یا وہ دور کو اپنے کو دور اور اپنے کو دور ان کی معانی ما تک اور کوروں کی معانی ما تک لیں اور اپنے منہ پر کپڑ اؤ ھانپ کی تا کہ نہ سائی دے نہ دکھائی دے۔ پھر دو اپنے کفر پراس طرح از گائے کا کور سے میں مورف کے کہ کور کور کی کی کور کی کور کیا گئی کے کہ کور کور کیا گئی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور ک

کہ تکبر کے ساتھ انہوں نے ہر بات کورد کردیا۔ ہیں نے پھر بھی بلند آواز ہے، کھل کر، چھپ کر ہرطرح سجھایا۔ ہیں نے ان سے کہا اللہ سے معافی یا نگ اوہ بہت معافی کرنے والا مہریان ہے۔ وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا جہیں بال ودولت ، اولا داور خاص طور پر بیٹوں سے نواز دے گا۔ تہبارے لیے ہرے بھرے باغ پیدا کر کے نہریں بہادے گا۔ تہبیں کیا ہوگیا کتم اللہ کی عظمت و وقار کا اعتقادی نہیں رکھتے مالا نکداس نے تہبیں کس کس طرح نشو ونما دی ہے۔ کیا تہبیں نظر نہیں آتا کہ ای نے ایک پر ایک سات وقار کا اعتقادی نہیں رکھتے مالا نکداس نے تہبیں کس کس طرح دشو ونما دی ہے۔ کیا تہبیں نظر نہیں آتا کہ ای نے ایک پر ایک سات آسان بنائے ہیں اس نے چاند کو نور اور سورج کو چراغ کی طرح روش کیا ہے ای نے تہبیں زمین سے پیدا کیا ہے وہ تہبیں ای زمین ویارہ وکا لی کھڑ اکر دے گا۔ ای نے توزین کو فرش کی طرح بچھا دیا ہے تا کہ تم میں واپس لے جائے گا اور پھرائی زمین سے تہبیں دو بارہ وکا لی کھڑ اگر دے گا۔ ای نے توزین کو فرش کی طرح بچھا دیا ہے تا کہ تھا اور کشارہ وراستوں میں چلو پھر و حضرت نوٹ نے عرض کیا اللہ اوہ اوگ میری اطاعت کے بجائے ان لوگوں کے پیچپ کہ کو گوگر آتا ہیں ہے والی میری اطاعت کے بجائے ان لوگوں کے پیچپ کی گلا کے ہیں جوان میں سے مال دار دور دیکس ہیں جنہوں نے محروث نا بی تو ہمارے کا م بنانے والے ہیں۔ اس طرح آنہوں کہ کہر اور کو کھر اور کو کہر اور کے بیٹ والی کی تو ہمارے کا م بنانے والے ہیں۔ اس طرح آنہوں نے پوری قوم کو گر اور کے رکھوڈ دیا تو پہوٹ کیا اسے جو بھی پیدا ہوگا وہ نا کی چوڈ دیا تو پہوٹ دیا تو پہوٹ سے نے بندوں کو گر اور کے چھوڈ یں گے۔ ایس آگا ہے کہ ان کی میدا ہوگا وہ فات و بدکاری ہوگا۔

میرے رب! مجھے، میرے والدین کواور جو بھی میرے گھر میں موئن کی حیثیت سے داخل ہے اس کواور تمام موئن مردوں اور تمام موئن عورتوں کومعاف فرمادیجیے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سواکسی چیز میں اضافہ نیفر مائے۔

'' آخر کاراس طرح وہ پوری قوم اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دی گئی اور قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں جھو کئے جا ئیس گے۔ جھو کئے جائیں گے۔ پھروہ اللہ کے سوانہ کسی کو بیجانے والا پائیس گے اور ندا پنا مددگار۔''

#### خ سورة بنوج ب

# بِسُـِ وَاللَّهِ الرَّحُنْ الرَّحِينَ مِ

إِنَّا ٱلْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهُ آنَ ٱنْذِرْقَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ آنَ تَاتِيَهُمْ عَذَابُ الِيُمُوتَالَ لِقَوْمِ إِنَّ لَكُمْ نَذِيْرُمُّ مِنْ فَي أَن اعْبُدُوا الله وَاثْقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغُفِرُ لَكُمْ رَمِّنَ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤْخُرُ لُو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ مَ تِإِنَّى دَعُوْتُ قَوْمِي لَيُلَاقَ نَهَا رًا فَ فَكُمْ يَنِدُهُمُ دُعَلَمْ يَ إِلَّا فِرَاكُا۞ وَانِّي كُلُّمَا دَعُوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوٓ الْصَابِحُمُ فِي آذَانِهِمُ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَآصَرُوْا وَاسْتَكُبُرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿ ثُمَّ إِنَّ دَعَوْتُهُمْ جِهَا رًا ﴿ ثُمَّ إِنَّ آعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمُ ا إِنَّهُ كَانَ غَفَّاكًا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ وَدُرَاكًا ﴿ وَّيُمُدِدُكُمُ بِالمُوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لُكُمْ جَشْتٍ وَّيَجْعَلَ لَكُمْ ٱنْهُرَّا فَهِرًا فَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ بِلهِ وَقَارًا ﴿ وَ قَدْ خَلْقَكُمْ أَطُوارًا ﴿ أَكُمْ تَكُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ

سَبْعَ سَمْوٰتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ ٱنْكَبَتَكُمْ مِنَ الْرَضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمِّرَ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُغْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ٥ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْ إِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوْحُ رَّبِّ إِنَّهُ مُ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّهُ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكَّرُوْا مَكَّرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُوْا لَاتَذَرُنَ الْهَتَكُمُ وَلَاتَذَرُنَ وَدًّا وَلَاسُواعًاهُ وَّلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَسَنَرًا ﴿ وَقَدْ اَضَالُوا كَثِيْرًا مُولَا تَزِدِ الظُّلِمِينَ إِلَّاضَلْلا ﴿ مِمَّا خَطِيِّ غِيهِمُ أُغْرِقُوْ ا فَأَدْخِلُوْ ا نَارًا الْفَكُمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ انْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لاتَذَرْعَلَى الْكِرْضِ مِنَ الْحَلْفِي يُنَ دَيَّارًا ١٠ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمُ مُنِيضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ الَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِوَ الدِّيِّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلاتَزِدِالظَّلِمِيْنَ الاتكاراة

من م

TUS):

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۴۸

بے شک ہم نے نوٹ کواس کی قوم کی طرف می تھم دے کر بھیجا تھا کہتم اپنی قوم کودردناک عذاب آنے سے پہلے آگاہ کردو۔

اس نے کہاا ہے میری قوم میں تہمہیں صاف صاف طور پرآگاہ وخبر دار کرنے والا ہوں پیر کہتم اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔

اسی سے ڈروا ورمیرا کہاما نو۔

الله تمهارے گناہوں کومعاف کردے گا اوروہ ایک مقرر مدت تک مہلت دے گا۔

(يا در كھو) جب الله كامقرر كيا مواونت آجا تاہے تو پھراس كوٹالنے والا كوئى نہيں ہوتا۔

کاش تم پیجانتے ہوتے۔

نوٹے نے کہا اے میرے پروردگاریس نے اپنی قوم کورات دن (حق وصداقت کی طرف) بلایا مگرمیر ایکارناان کے لئے (قریب آنے کے بجائے) دور بھاگنے کا بہانہ بن گیا۔

اور جب میں نے ان کو یہ کہہ کر بلایا تا کہ آپ ان کی خطا کیں معاف فرمادیں تو انہوں نے اپنے کا نوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیں اوراپنے کپڑے (ہرطرف) اپنے اوپر لپیٹ لئے۔

کفر پراڑے رہے اور خوب تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو بلند آواز سے پکارا۔

میں نے ان کو کھلم کھلا اور چیکے چیکے بھی سمجھایا اور میں نے ان سے کہا کہتم اپنے پروردگار سے اپنی خطاؤں کی معافی ما نگ لو بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔

وہتم پرسلسل بارش برسائے گا اور تبہارے مالوں اور اولا دسے مدو کرےگا۔

وہ تہارے لئے باغ اور تہارے لئے نہریں جاری کردےگا۔

(وہی خالق ہے) تنہیں کیا ہو گیا کہتم اللہ کی عظمت وشان کا لحاظ نہیں کرتے۔ حالانکہ اس نے تنہیں جس طرح چاہا بنایا۔

کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سات آسان او پر تلے کس طرح بنائے ہیں اوراس نے آسان میں چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا ہے اور اس نے تمہیں خاص طور سے زمین میں پروان چر صایا۔

پھروہ تہہیں اسی زمین میں لوٹا دے گا اور پھر (قیامت میں زمین سے) تہہیں باہر نکالے گا اوراللہ بی نے تمہارے لئے زمین کوفرش بنایا ہے تا کہتم اس کے کھلے راستوں میں چلو پھرو۔

(حضرت) نوخ نے کہا کہ اے میرے پروردگار بے شک ان لوگوں نے میرا کہانہیں مانا اور وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے رہے جن کے مال اور اولا دینے ان کونقصان پہنچایا اور اس میں اضافہ ہی کہا۔

اور انہوں نے میرے خلاف طرح طرح کی چالیں چلیں اور انہوں نے (اپنے ماننے والوں سے) کہا کتم اسنے معبودوں کو ہرگزمت چھوڑ نا۔

ندؤ دکونہ سواع کونہ لیغوث کونہ بیعوق کواور نہ نسر کو۔اور بے شک انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کردیا ہے۔

اے اللہ آپ بھی ان ظالموں کی مراہی کے سواکسی چیز میں ترقی عطانہ فرمائے۔

چنانچدوہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب (زبردست طوفان میں) غرق کردیئے گئے ،آگ میں داخل کردیئے گئے اورانہوں نے اللہ کے سوابچانے میں کسی کومددگارنہ پایا۔

اورنوٹ نے کہا کہ اے میرے پروردگارآپ ان کا فروں میں سے زمین پر بسنے والے کسی شخص کو نہ چھوڑ ہے گئے اور ان شخص کو نہ چھوڑ ہے ان کوچھوڑ دیا تو بیآ پ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان

# کے ہاں جو بھی اولا دپیدا ہوگی وہ بدکار اور ناشکری ہی ہوگی۔

میرے پروردگارمیری ،میرے والدین کی اور جومومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بخشش کر دیجتے اور آپ ان ظالموں کے لئے سوائے تناہی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ کیجئے۔

## لغات القرآن آيت نبراتا

نہیں بڑھایا لَمُ يَزِدُ إستغشوا انہوں نے لیبٹ لئے أصروا انہوں نے اصرار کیا۔ضد کی لگار لگار کر جهار اَسُورُتُ میں نے چیکے چیکے کہا مِدُرَارٌ 15/3 وَقَارٌ عزت بيزائي أطُوَارٌ طرحطرح بسَاطً بجفونا كُبَّارٌ بزى بات لَا تَذَرُنَّ نه جھوڑ نا لا تَذَرُ ند جھوڑ دَيَّارٌ گھر۔ چلنا پھرتا لا يَلِدُوا نہ جنیں مے

تبا بی

# تشریخ: آیت نمبرا تا ۲۸

حضرت آدمؓ کے بعد نبی تو بہت ہے آئے لیکن وہ نبی جن کوسب سے پہلے رسالت سے نوازا گیا وہ حضرت نوحؓ تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک طویل صدیث میں ای بات کی وضاحت کی گئی ہے۔

فرمایا کے اُفت اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلَمَ الاَرْضِ ۔ یعنیا نور توزین پرسب سے پہلار سول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت آدم کی آٹھویں پشت تک کوئی کافر ومشرک نہ تھا۔ جولوگ راہ حق سے ہٹ جاتے ان کی اصلاح کے لئے نبی آتے رہے اور حضرت آدم کی اولا دیس سے متھانہوں نے پوری قوم کوتو حید کا درس دیا۔ ان کے مانے والے بزرگوں میں سے قدن مُواع، یغوث، یعوق اور نسر تھے جنہوں نے دین کی سچائی پر پوری قوم کو چلایا۔ پوری قوم ان سے بے انتہا عقیدت و میں سے جانہا عقیدت و میں کہ سے رکھتی تھی اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ پرچلتی تھی۔

جب ان پانچوں بزرگوں کا انتقال ہوگیا تو لوگوں کے عقیدوں میں بھی کزوریاں آنا شروع ہوگئیں کی طرح شیطان نے ان کے دلول میں بدوسہ پیدا کیا کداگر بزرگوں کو یا در کھنے کے لئے ان کی نضویریں بنالی جا ئیں تو نیصرف عبادت میں خشوع وضفوع اور سکون حاصل ہوگا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ ان بزرگوں کے طفیل انہیں راہ ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ چونکہ ہر گمراہی کی ابتداء ہمیشہ عقیدت و محبت میں صد ہے بڑھ جانے ہوتی ہے لہذا لوگوں نے ان بزرگوں کی مورتیاں بنالیس اور ان کی زیارت کر کے اپنی عقیدت و محبت میں ایک خاص لذت موں کرنے گئے۔ بیسلسلہ چلتار ہااس کے بعد کی نسلوں نے بیہ اوران کی زیارت کر کے اپنی عقیدت و محبت میں ایک خاص لذت موں کرنے گئے۔ بیسلسلہ چلتار ہااس کے بعد کی نسلوں نے بیہ سمجھ لیا کہ ہمارے باپ داداان تصویروں سے محبت و عقیدت رکھتے تھے ہمیں ان کا پوری طرح احتر ام کرنا چا ہے۔ پھر شیطان نے ان کو بیات سمجھادی کہ اصل میں بہی تمہارے معبود ہیں۔

اس طرح بت پرتی کا آغاز ہواجس کے بہت کچھ آ ٹار عربوں میں بت پرتی کی شکل میں بھی پائے جاتے تھے۔ بت پرتی کی شکل میں بھی پائے جاتے تھے۔ بت پرتی کی شدت بڑھتی چلی گئے۔ حضرت نوح کے زمانہ میں پورے معاشرہ میں بسنے والے لوگوں کا اخلاقی اور نہ بی بگاڑاس مدتک گئے چکا تھا کہ جوبھی اٹھتا وہ مزید خرابیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو جب چالیس سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے نواز اتو انہوں نے تمام پیغیبروں کی طرح عبادت و بندگی ، تقوی ، پر ہیزگاری اور اطاعت رسول کا درس دینا شروع کیا۔ ابتداء میں تو لوگوں نے کوئی توجہ نہ کی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت نوح کی تبلیخ کا اچھا ضاصا اثر ہونا شروع ہوگیا ہے تو انہوں نے ان کا نما ان اثر ازانا شروع کیا۔ کہنے گئے کہ اے نوح تمہارے پاس کوئی مال ودولت ہے اور نہ کوئی صاحب حشیت

مال دارتمہاری کی بات کوسننا پیند کرتا ہے۔ پچیغریب ومفلس لوگ تمہاری با تو ل کوس کرتمہارے اردگر دجمع ہو گئے ہیں اور پیمعاشر ہ کے وولوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنا نہصرف ہماری تو ہین ہے بلکہ ہمیں ان کے قریب آنے ہے بھی گھن آتی ہے۔

حضرت نوٹے اس کا یمی جواب دیتے تھے کہ میں نے تہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اب اگر میری بات غریب اور مفلس لوگ ہی سنتے ہیں تو بیان کی سعادت ہے بیاللہ کے نیک اور مخلص ہندے ہیں میں ان کواپنے پاس سے کیسے بھاگا سکتا ہوں۔اگر میں نے بھی ان سے دہی معاملہ کیا جوتم کررہے ہوتو بتاؤ بجھے اللہ سے کون بچائے گا؟

حضرت نوٹے نے نسل درنسل ساڑھے نوسوسال تک مسلسل اللہ کا دین پھیلانے کی جدو جہد کی اس طویل عرصہ میں نہ تو آپ نے اپنی جدو جہدا در کوشش میں کی آنے دی اور نہ ما یوس ہوئے بلکہ تبلیخ دین کی وجہ ہے قوم نے جو بدترین تکلیفیں پہنچا کیں ان برصبر کیا۔

اس قوم کا بیمال تھا کہ وہ بھی ان کا گلا گھونٹ دیے جس ہے وہ بے ہوش ہوجاتے۔ بھی وہ پھر مار مارکران کوزٹی کر دیتے ۔ بھی انتامارتے کہ آپ پرغثی طاری ہوجاتی لیکن ہوش میں آنے پران کی ذبان پر بددعا کے بجائے بیالفاظ ہوتے رَبِّ الحفظ و لِقَوْدِ بِی اِنْامارتے کہ آپ پرغثی طاری ہوجاتی کیون ہوش میں آنے پران کی ذبان پر بددعا کے بجائے بیالفاظ ہوتے رَبِّ الحفظ و لِقَوْدِ بِی اِنْامارتے کو کا دیے ہوئے کہ اور اللہ کی عبادت و بندگی کروہ اس سے اور دن اپنی قوم کو بھی پیغام دیتے تھے کہ لوگو اللہ کی عبادت و بندگی کروہ اس کی اطاعت کروجس سے منع کر دوں اس سے رک جاؤے اگر تم نے بتوں کے بجائے صرف اللہ کی عبادت و بندگی کی اور میری اطاعت کی تو اللہ نہ صرف اتبارے گناہ معاف کردے گا بلکہ وہ قبط کو دور کر کے تم پر مسلسل بارش برسائے گا جس سے تم بارے کھیت اہما ہا تھیں گے۔ تم بارے مالوں اور اولا دیش بر کمت اور ترقی تھی گی میں سورج کو دھایا، زیمن کو راحت و آرام میاری کردے گا۔ جس نے اوپر سے سات آسان بنائے، چاند کو روثن کیا، سورج کو دھایا، زیمن کو راحت و آرام کا در ویہ بنایا۔

اسی نے راستے بنائے تا کہ تم ان میں چل پھر سکوتم صرف اس کی عبادت و بندگی کرو۔اگرتم نے میری بات نہ مانی تو تم پر
الله کاعذاب نازل ہوگا۔وہ غذاق اڑا تے ہوئے کہتے کہ تم جس عذاب کی دھی دیتے ہودہ آخر کہ آئے گا؟ ہم تو من س کر حیران و
پر بیٹان ہیں۔ حضرت نوش کا سنجیدہ جواب بہی ہوا کر تا تھا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے جھے اس کا کوئی علم نہیں البتہ جھے یہ معلوم ہے کہ
نافر مان قو موں کا انجام بڑا ہمیا تک ہوا کر تا ہے۔ جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس عذاب کو
مال سکے۔ ابھی وقت ہے کہ تم ایمان لا کر اعمال صالح اختیار کرلو۔ وہ قوم حضرت نوح کی باتوں سے بیچنے کے لئے بھی کا نوں میں
انگلیاں تھونس لیت بھی منہ پر کیڑ اڈال لیتی تا کہ نہ وہ من سکیس اور نہ دکھے کیس ۔ وہ اپنے لوگوں سے کہتے کہ تمہارے معبود تو قور ، سُواع

حق وصدافت کی باتوں کو سننے کے باوجودان میں ضداور بہت دھرمی بڑھتی گئی اور انہوں نے حضرت نوخ کی زبردست خالفت میں اور شدت پیدا کردی۔ جب اصلاح کی ہرکوشش ناکام ہوگئی اور ان کواشارہ المی بھی ٹل گیا کہ اب اس توم میں ہے جن لوگوں کو ایمان لا ناتھاوہ لا پچکے تب حضرت نوخ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کردی اور عرض کیا الهی ! میں نے ان کودن رات ہر مجلس میں اور ہر جگہ پوری طرح سمجھایا مگروہ میرے قریب آنے کے بجائے مجھ سے دور ہی بھاگتے رہے۔ اب آپ اس توم کے لئے فیصلے فرماد خرم ادیجئے۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نوح آپ ایسا جہاز (ایسی کشتی) تیار تیجیے جس میں اہل ایمان کوادر جانوروں میں ہے ایک ایک جوڑے کوسوار کراسکیں اور کھ سکیس حضرت نوح نے جب کشتی تیار کرنا شروع کی تو کفار نے نداق اڑانا شروع کیا کہ کیا خشکی میں بھی کشتیاں چلا کریں گی؟ حضرت نوح نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموثی ہے کشتی تیار کرتے رہے۔ جب انہوں نے اس بری کشتی کو تیار کرلیا تو زمین کی تہہے یائی کا چشمہ ابنا شروع ہوا۔

روایات کے مطابق صرف چالیس یا کچھ زیادہ اہل ایمان آپ کے ساتھ تھے جن کوشتی پرسوار کرلیا گیا تھا۔اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کور کھ لیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے زمین وآسان کے سوتے کھول دیئے۔ ہر طرف سے پانی کا طوفان آیا تولوگ پہاڑوں پر بناہ لینے کے لئے دوڑے گریانی بڑھتا چلا گیا اور پہاڑوں پر بناہ لینے والے بھی ڈوب گئے۔

یکشتی نوح چلتی رہی جب بیطوفانی پانی کم ہونا شروع ہوا تو وہ اراراط کے پہاڑی سلسلہ میں سے ایک پہاڑ جس کا نام "جودی" تھا جو د جلہ و فرات کے درمیان میں موجود تھا بیسفینہ نوح ونہاں جا کر تھبر گیا۔اور اس طرح اللہ نے حصرت نوٹ کی دعا کو قبول کرکے کفار ومشرکین اور ان کی ترقیات کوتبس نہس کر دیا اور اللہ نے اہل ایمان کو بیجا لیا۔

ائل مکہ کو خاص طور پر بتایا جارہا ہے کہ بیاللہ کا وہ نظام ہے جوشروع سے چلا آ رہا ہے اگرانہوں نے بھی اللہ کے رسول کی نافر مانی کی اور ان کو حضرت نوح کی طرح سے ستایا ان پر ایمان لانے والے خریب اور مقلسوں کا نداق اڑ ایا اور اللہ کے رسول کی اطاعت وفر ماں برداری ندکی تو ان کا انجام بھی حضرت نوح اور ان کے بعد آنے والے پیٹے بروں کی نافر مان امتوں سے مختلف نہ ہوگا۔

> واثردمواناان المحدللدرب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

پاره نمبر۲۹ تبارك الانى

سورة نمبر ٢٧ الجرت

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

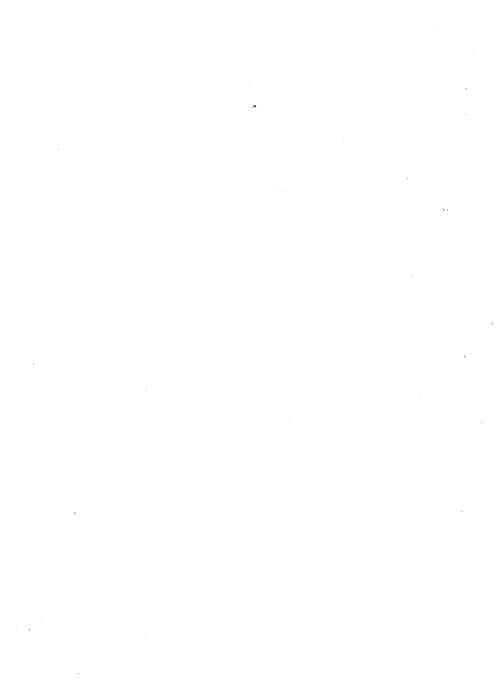



# بِسَمِ اللهِ الرَّحْزُ الرِّحْتُ

قرآن کریم کی متعدد آیات اورا مادیث سے ٹابت ہے کہ جس طرح انسان کومٹی
سے پیدا کیا گیا ہے ای طرح جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے بیدا کیا گیا ہے بو ایک الی مخلوق ہے جو
ہمیں نظر نہیں آتی ہماری نظروں سے پوشیدہ اور بااختیار ہے۔ان میں اللہ کے فرما نبر داراور
نافر مال دونوں طرح کے جنات ہیں۔جس طرح انسان شہروں اور آبادیوں میں رہتا ہے۔
جنات کا بسیراویرانوں اور جنگلوں اور پہاڑوں پر ہوتا ہے۔ نی کریم بھیلنے کی بعثت سے پہلے

مورة نبر 22 كل دكوع 28 آيات 287 الفاظ وكلمات 287 حروف 1126

بید جنات آسانوں کی طرف نکل جاتے اور فرشتوں کی گفتگو ہے آئندہ ہونے والے واقعات کی پچھ با تیں من کروہ اپنے کا ہنوں کے پاس آتے۔ کا بمن پچھ جنات سے من کر اور پچھا ٹی طرف سے بیان کر کے آنے والے حالات کی پیشن گوئیاں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا کرتے تھے۔ لوگ بچھتے کہ ان کے پاس غیب کاعلم ہے جب نبی کر یم پیشن نے نا علان نبوت فرمایا تو اللہ نے جنات کا آسان کی طرف آن نا ہند کر دیا۔ جب وہ من گن لینے آسانوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے تو ان پر آگ کے گولوں (شہاب ٹاقب) کی بارش کر دی جاتی ۔ جنات جران تھے کہ آسان پر ہر طرف پہرے لگا دیئے گئے ہیں اور جو آسانوں کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں یقینا ضرور کوئی بڑا واقعہ پٹی آ آیا ہے یا آنے والا ہے۔ جنات کے گئی گروہ زشن کے اطراف میں پھیل گئے ایک مرتبہ جب نبی کر یم سی تھی طائف سے والی آتے ہوئے عکا ظ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھار ہے تھے تو نو جنات پڑھتیل گئے ایک گروہ نے جو حالات کی تحقیق کے لئے لکلا واقعا قر آن کر یم کو بڑے عکا ظ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھار ہے تھے تو نو جنات پڑھتیل ایک گروہ نے تو کا رانہوں نے نبی کر یم ہوا تھا قر آن کر یم کو بڑے عوالات کی تحقیق کے لئے لکلا تو اور کیفیت میں کھو گئے۔ آخر کا رانہوں نے نبی کر یم ہوا تھا تو آن کر یم کو بڑے وابیا اللہ تعالی نے ان کی گفتگو کے جملوں کونقل فر مایا ہے۔

نی کریم علی سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ سے کہدد بیجے اللہ نے میری طرف وی کر کے بتایا ہے کہ

جنات کے ایک گروہ نے قر آن کریم کوسنا اور پھراپی قوم ہے کہا کہ ہم نے بہت عجیب قر آن سنا ہے جوسید ھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہم برگز اینے رب کے ساتھ کی کوشریک نہ کریں گے۔ ہمارے رب کی شان بہت بلندو برتر ہے۔اس نے کسی کو بیوی اور بیٹانہیں بنایا ہے۔ہم نے سمجھا تھا کہ جولوگ اللہ کے بارے میں خلا ف حقیقت یا تیں کرتے تھے وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں لیکن بعض لوگوں نے جنات ہے بناہ ما تگ کران کےغروروتکبر میں اضا فہ کہاہے۔اورانسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیبیا کہتمہارا گمان تھا کہاب اللہ کسی کورسول بناکر نہیں بھیجے گا۔ جنات نے کہا کہ جب ہم نے آسانوں کو کھنگالا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے بھرا ہوا تھا اورشہاب ٹا قب برسائے جارہے ہیں۔ پہلے ہم س کن لینے کے لیے آسانوں میں بیٹھنے کی جگہ یا لیتے تھے مگراب بیرحال ہے کہ جب ہم چوری چھے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم شہاب ٹا قب اپنے پیچھے لگا ہوا یاتے ہیں۔انہوں نے کہا ہم یہ بچھنے سے قاصر تھے کہ ز مین والوں برکسی عذاب کی تیاری ہے یا ان کوسید ھےراستے کی طرف رہنمائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔انہوں نے کہا ہم بھی تو مختلف طریقوں میں ہے ہوئے میں کوئی نیک اور صالح ہے اور کوئی ان سے کم تر ہے۔ ہم پیجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں بھاگ کراس کو ہراسکتے ہیں۔ جب ہم نے بدایت کی تعلیم کوسنا تو ہم ایمان لے آئے۔اب جوبھی ا پنے رب پرایمان لائے گا تو اس برکوئی ظلم اور زیادتی نہ ہوگی ۔ جنات نے کہا ہم میں پھے تومسلم (اللہ کے اطاعت گزار) اور کچھ حن کا اٹکار کرنے والے ہیں ۔تو جنہوں نے اسلام (اطاعت ) کاراستدا فتایار کرلیاانہوں نے تو نجات کاراستہ تلاش کرلیااورجنہوں نے کفروا ٹکارکیاان کاانجام پیہے کہوہ جہنم کی آگ کااپندھن بنیں گے۔

جنات کی اس گفتگو اور کہے گئے جملوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا اے نبی ﷺ ! آپ کہد دیجیے کہ جھے پریہ ومی کی گئی ہے کہ جولوگ سید سے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں گے تو ان کو خوب سیراب کیا جائے گا اور بیخوش حالی ان کی آز ماکش بھی ہوگی اور جولوگ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر کرچلیں گے تو ان کارب ان کو تخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔

فرمایا آپ ﷺ کہد دیجے کہ مجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں اوران میں اللہ کے سواکس کونہ پکارا جائے کیکن میر کتی عجیب بات ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ (لیعنی رسول کر پم ﷺ ) اللہ کو پکار نے کے لیے اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر چاروں طرف سے بلغار کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اے نی تاہی آپ اعلان کرد بیجے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اوراس کے ساتھ کی کوشر کے نہیں کرتا۔ نہ ہیں لوگوں کے نفتے نقصان کا مالک ہوں اور نہ کی کو بھلائی پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں۔ آپ ہی ہوں۔ اس کے باوجود اللہ کی پہنچا دوں۔ اس کے باوجود ہو ہو ہی ہو ہوں ہوں کی بہنچا دوں۔ اس کے باوجود ہو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے افکار کرے گا اس کے لیے الی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ فر مایا کہ جب بدلوگ اس چر ہوگ کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے افکار کرے گا اس کے لیے الی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ فر مایا کہ جب بدلوگ اس چر کو رفتا مت کو ) و کھولیس کے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو اثبیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کر وہ بیں اور کس کی جماعت تعداد میں کم ہے۔ فر مایا کہ اے نبی گئی ہو ہو ہو گئی ہی مت مقرر کی ہے۔ اس کا تعلق غیب ہے اور اس کو وہ غیب کا علم دیا پہند کر بے وہ اس کو (وی اس کو اور قبلے اللہ بی کہ دو قبلے کہ کا گئی جائے اور اس کے اور وی اس کو اس کے فوظ طریقے کے ذریعہ کی غیب کا علم دے دیتا ہے۔ لیکن وہ اس کو روگھر رکھا ہے اور اس نے ایک جو رسول تک بی گئی جائے اور اس میں کی طرح کی آ میزش یا ملاوٹ نہ ہو سے۔ اللہ نے ہر چر کو گھر رکھا ہے اور اس نے ایک جو رسول تک چر کو گئی رکھا ہے اور اس نے ایک جو رسول تک چر کو گئی رکھا ہے اور اس نے ایک جو رسول تک چر کو گئی رکھا ہے اور اس نے ایک جو رسول تک چر کو گئی رکھا ہے اور اس نے ایک جو رسول تک چر کو گئی رکھا ہے اور اس نے ایک جو رسول تک چر کو گئی رکھا ہے اور اس نے ایک جو رسول تک چر کو گئی رکھا ہے اور اس نے ایک جو رسول تک چر کو گئی رکھا ہے اور اس نے ایک جو رسول تک جو کو گئی رکھا ہے اور اس نے ایک جو رسول تک جو رسول تک کو گئی کو گئی کو گئی کہ کو گئی کی کیا تھوں تھی کی کو گئی کو گئی کو گئی کر گئی کی کو گئی کو گئی کر گئی کر گئی کو گئی کی کر کر کی کو گئی کر گئی کی کر گئی کی کر گئی کر

#### \* سُورة الجن \*

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِينَ مِ

قُلُ أُوجِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُقِنَ الْجِنَّ فَقَالُوَّا إِنَّا سَمِعَنَا قُرُانًا عَجُبًانُ يُّهُدِئَ إِلَى الرُّشُدِ فَأَمَنَّا بِهُ وَلَنْ ثُشْرِكَ بِرَتِنَا لَكُدَّالْ وَّانَّهُ تَعْلَى جَدُّرَتِنَا مَا اتَّخَذَصَاحِبَةً وَّلَاوَلَدًا ﴿ وَ اتَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿ وَإِنَّاظَنَا ٓ اللهِ شَطَطًا ﴿ وَإِنَّاظَنَا ٓ آن لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ وَانَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْحِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا فَوَانَهُمْ ظِنْواكُمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنَ يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا فَ وَأَنَّا لَمُسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنْهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَّشُهُبًا ﴿ وَاتَاكُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّنْتَمِعِ الْأِنَ يَجِدُ لَهُ شِهَا بُارِّصَدُّا هُ وَّانًا لَانَدُرِيْ ٱشَرُّ أُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَمْضِ ٱمْرَارَادَ بِهِمْرَى بَهُ مُرَ رَشَدًا ﴿ وَآنًا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طرَآيِقَ قِدَدًا ﴿ وَآتَا ظَنَنَّا آنَ لَّنَ نُّعُجِزَاللَّهَ فِي الْرَضِ وَلَنُ ثُعُجِزَهُ هَرَيًا ﴿ وَاتَّالَمَّا سَمِعْنَا الْهُذَّى آمَنَّا بِهِ ﴿

# فَمَنْ يُؤُمِنْ بِرَتِهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسَا قَلَا كَامِتَا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِتَا الْقُسِطُوْنَ فَمَنْ اَسُلَمَ فَلَالِآتُ مَحَرُّوا رَشُدًا وَامَّا الْقُسِطُوْنَ فَكَانُوْ الْجَمَنَّمُ رَحَطَبًا

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۵ا

(اے نی ملے) آپ کہد دیجے کہ میرے پاس یدوئی جیجی گئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے ایک جیات میں سے ایک جماعت نے آن جماعت نے آن کو سنا پھر انہوں نے (اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ) ہم نے ایک جیب قرآن سنا ہے جوسیدھا راستہ بتا تا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہر گزکی کو شریک نہ کریں گے۔

بلا شک وشبہ ہمارے رب کی بڑی شان ہے۔ نداس نے کسی کو بیوی بنایا اور ندکسی کو بیٹا بنایا (ایسی غلط بات) اپنے رب کے متعلق وہی کہرسکتا ہے جوخلاف حقیقت با تیں کرتا ہے۔ اور ہمارا خیال تو یہ ہے کہ جنات اور انسانوں میں سے کوئی الی جھوٹی بات نہ کہے گا۔ اور بعض لوگ وہ بھی تھے جو جنات میں سے بعضوں کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے (توان پناہ لینے والوں نے) ان کی سرکشی اور غود کواور بڑھا دیا تھا۔ اور انہوں نے اسی طرح گمان کر رکھا تھا جس طرح تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ راب اللہ کی کورسول بنا کرنہیں جھیجے گا۔

اور (یہ بھی عجیب تبدیلی محسوس کی کہ) ہم نے آسان کو چھان مارا تو ہم نے آسان کو تخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا کیونکہ ہم با تیں سننے کے لئے آسان کے ٹھکا نوں میں جا بیٹھتے تھے۔ (لیکن اب میصال ہے کہ) جو بھی سننے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک شعلہ (شہاب ٹاقب) کو اپنا منتظر پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس سے زمین والوں کے ساتھ کوئی برامعا ملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یاان کے رب نے زمین والوں کی بھلائی کا فیصلہ کیا ہے۔

بے شک ہم میں ہے بعض تو نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ دوسر سے طریقوں پر ہیں اور ہم مختلف طریقوں میں تقتیم ہیں۔اور ہم نے تو یہ بچھ لیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو کہیں بھی بے بس نہ کرسکیں گے اور نہ کہیں بھاگ کراہے تھکا سکیں گے۔ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔

اور جو شخص بھی اپنے پروردگار پرایمان لے آئے گا تو اس کو نہ تو کسی کی کا خوف ہوگا اور نہ زیاد تی کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ اور ہم میں سے بعض فرمال بردار ہو گئے اور ہم میں سے بعض فالم (بے انساف) ہو گئے۔ اور جس نے بھی فرمال برداری اختیار کرلی تو اس نے بچائی کاراستہ ڈھونڈ لیا۔ اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتاها

| استمع              | عورسے               |
|--------------------|---------------------|
| نَفَر''            | افراد               |
| اَل <b>ُّ</b> شُدُ | بدايت سيدهاراسته    |
| شَطَطٌ             | حدسے بردھی ہوئی بات |
| يَعُوُ ذُوُنَ      | پناه ما تکتے ہیں    |
| رَه <i>َقٌ</i>     | ضد_سرکشی_بدد ماغی   |
| مُلِئَتُ           | <i>بعر</i> ديا ميا  |
| شُهُبُ             | شہاب۔انگارے         |
|                    |                     |

نَقُعُدُ

| رَصَد"          | گھات میں لگا ہوا |
|-----------------|------------------|
| قِدَدٌ          | مختلف ککڑے ککڑے  |
| هَرَ <b>ب</b> ٌ | بھاگنا           |
| بَخُسٌ          | نقضان            |
| رَ <i>هَقٌ</i>  | وبإؤ             |
| حَطَبٌ          | ايندهن           |

ہم بیٹھتے ہیں

### تشريخ: آيت نمبرا تا ١٥

رسول الله علی کے اعلان نبوت سے پہلے جنات آسان کے کی کونے تک پڑنی کر چوری چھیے کی رکاوٹ کے بغیر فرشتوں کی اس گفتگو کو سننے کی کوشش کرتے جو وہ دنیا کے کاموں کی تدبیر کے سلسلہ میں الله تعالیٰ کے احکامات پڑمل کرنے کے لئے باتیں کرتے تھے۔ یہ بنات کی ان باتوں کوئ کر اور پچھا پئی کرتے تھے۔ یہ بن جنات کی ان باتوں کوئ کر اور پچھا پئی طرف سے ملا کرلوگوں کو بتادیے اس طرح وہ کا بن لوگوں کو نہایت آسانی سے بوقوف بنانے میں کامیاب ہوجاتے اور اس سے بہت پچھ دنیا وی فائد ہے بھی حاصل کرتے تھے اور جنات کے علم غیب کا اس شدت سے پروپیگنڈ اکرتے کہ عام لوگ ان سے ہر وقت خوف زدہ رہا کرتے تھے۔

جنات کوآسان بیں اچا تک ایک زبردست انقلابی تبدیلی محسوں ہوئی۔ وہ جب بھی س کن لینے کے لئے آسان کی طرف پرواز کرتے تو نہ صرف ان کوشدید رکاوٹ پیش آتی بلکہ ان پر شہاب ٹا قب یعنی آگ کے گولوں کی بھر مار کر دی جاتی اوران کو دور بھادیا جاتا تھا۔ حالانکہ جنات کوآگ سے پیدا کیا گیا ہے کی شہاب ٹا قب آگ سے اس قد ربھر پور ہوتے تھے کہ جنات ان سے ڈر کر بھاگ جاتے اوراس طرح آسان کی طرف ان پر پرواز کا سلسلہ بند ہوگیا تھا۔ آئیں اس تبدیلی اور چاروں طرف فرشتوں کے پہروں نے جیرت میں ڈال دیا۔ جنات نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بیمعلوم کرنا چاہیے کہ کا نئات میں ایسی کیا تبدیلی آئی ہے یا کیا ایسے حالات پیش آنے والے ہیں جن کی وجہ ہم پرزبردست بندشیں لگ گئی ہیں اور جب بھی ہم آسان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پر آگ کے گولے برسادیئے جاتے ہیں۔

صورت حال معلوم کرنے کے لئے جنات کے گروہ کا نتات میں ہر جگر چھیل گئے۔ان ہی میں نے تصیبین کے نو جنات جو حضرت موی پر ایمان رکھتے تھے گھوم رہے تھے کہ نخلہ کے مقام پر جبی کے وقت رسول اللہ عظیقے صحابہ کرام کو نماز فجر پر حمار ہے تھے۔ جنات نے کلام اللہ کی عظمت اور لذت کی کھیات نے ماس لھر کی مور سے سنا جو رسول اللہ علی تھی نماز میں تلاوت فرمار ہے تھے۔وہ کلام اللہ کی عظمت اور لذت کی کیفیات میں اس طرح مو ہو کر رہ گئے تھے کہ آپس میں جنم کھا کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں لیقین ہے یہی وہ کلام ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کلام کی حفاظت کے لئے آسانوں پر پہر ہے بھا ویئے گئے ہیں اور ہمیں فرشتوں کی گفتگو تک سننے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ سب جنات اس وقت اس کلام پر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لئے روانہ ہوگے۔ انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ ہم نے اللہ کاوہ کلام سنا ہے جو بجیب وغریب اور بہترین مضامین پر ششتل ہے جو ہمیں سیدھارات انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ ہم نے اللہ کاوہ کلام سنا ہے جو بجیب وغریب اور بہترین مضامین پر ششتل ہے جو ہمیں سیدھارات کریں گئے تھی دوئر کے اس پر ایمان لے آئے ہیں اب ہم اللہ کے ساتھ کی کو شریک نے تیں وہ کی کو کہ ہوں کو گئی ہوں کے جو گئی ہوں کہ جو گئی ہوں کہ جارے کے دارے نہیں کرسکتا کہ اللہ نے کرسک کو کہ بیا بنا رکھا ہے۔اللہ کی ذات ہر طرح کے شرک سے پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اس موقع پراس بات کو مجھ الیا جائے کہ جنات کون ہیں؟ جن ہے معنی چھے ہوئے اور پوشیدہ مخلوق کے آتے ہیں۔اللہ نے جس طرح انسان کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے بنایا ہے ای طرح جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے جس طرح ہوا موجود ہے گر ہمیں نظر نہیں آتی ہے جس طرح اللہ نے جنات اور فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک نظر نہیں آتی ہے۔ جنات میں بھی کوئی موئن ہے اور کوئی بااختیار خلوق ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مختلف فد بہ رکھنے والی قو میں ہیں ای طرح جنات میں بھی کوئی موئن ہے اور کوئی کا فرومشرک۔ جس طرح انسانوں میں بھوی ، نیچ ، پیدائش ، زندگی ، موت اور مختلف نسلیں ہیں ای طرح ان جنات میں اللہ کی وہ محلوق ہیں جن کواس کی طاقت عطافر مائی گئے ہے کہ وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں اور آسانوں کی طرف پر واز کر سکتے ہیں۔

سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان بھی جنات ہی کی قوم سے تھا۔ جو بہت نیک، فرماں بردار اورعبادت گذار تھا اور

فرشتوں کے ساتھ رہ کراس میں بہت ی انچھی خصوصیات بھی پیدا ہوگئ تھیں۔لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیتھم دیا کہ وہ حضرت آدم کو بیدہ کریں اس وقت شیطان نے بجد ہے سے انکار کرتے ہوئے نہایت غرور و تکبر سے کہا کہ میں آدم ہے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گئی ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئی بیں۔اللہ کی اس نافر مانی اور تکبر و فرور نے اس عبادت گذار جن کو اللہ سے اور شیطان بنا دیا۔ خلاصہ بہت کہ قر آن کر یم میں بے شار آیات سے بیٹا بت ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک بنا وسی میں اللہ کے فرماں بردار، نافر مان،مسلم اور کافر ومشرک موجود ہیں۔ باختیار مخلوق ہیں۔وہ بھی اللہ کے بنا دیا ہے کہ دونوں اللہ کی ذمہ دار مخلوق ہیں۔

کفار کمدجن میں ہرطرت کابگاڑ کچھا تنازیادہ آ چکا تھا کہ وہ جنات کے متعلق بھی عجیب وغریب خیالات رکھتے تھے۔ایک طرف تو کا ہنوں کے بے بنیاد پر و پیگٹٹرے نے اللہ کی اس مخلوق کوخوفناک شکل دے رکھی تھی دوسری طرف کفار کے وہم اور برعقیدگی نے جنات کو عالم الغیب تک بنا ڈالا تھا۔ان کا خیال تھا کہ جنات کوغیب کی ہربات کاعلم ہے وہ ہر پوشیدہ راز تک سے واقف ہیں۔اللہ کی قدرت میں جنات شریک ہیں بلکہ وہ ان کواللہ تعالی کے نسب تک میں شامل سجھتے تھے (نعوذ باللہ)

وہ جنات سے اس قدرخوف زدہ رہتے تھے کہ جب وہ سفر کرتے اور کی جنگل یا وادی میں تیام کرتے تو ان میں سے کوئی ایک آدی بلند آواز سے کہنا ان آغے فو فی بستید بھ فی ال ال قادی ہوئ شوّ سُفَها ۽ قَوٰهِ الیعنی جنات کی توم کے شریروں سے ہاس وادی کے سروار کی بناہ میں آتا ہوں ۔ کفار جنات کی خوشاند کے لئے خوشبو کیں جلاتے ، نذرو نیاز کرتے ، جنوں کے بادشاہ اور جنوں کے سرواروں کا نام لے کران کی دھائی ما تکتے ۔ ان تمام جماقتوں کا نقصان سے ہوا کہ جنات کی گراہی اور خرورو تکبر میں اضاف ہی ہوتا چلا گیا اوروہ اپنے آپ کوانسان سے افضال سیجھنے گئے ۔ حالا تکد اللہ نے اپنی ساری مخلوق پر انسان کوعظمت وفضیلت عطافر مائی ہے۔

ان آیات کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کوشرم دلار ہے ہیں کہ دیکھو مکہ دالوں کی کتنی برنھیبی ہے کہ وہ رسول اللہ عظیمتے کی سیرت اوران کے ظیم کر دار سے اچھی طرح واقف ہیں انہوں نے ان کے دن اور رات کو دیکھا ہے۔

نبی کریم عظیمتے کی زبان مبارک سے نبجانے کتنی مرتبہ قر آن کریم کی آیات کوسنا تھا بھر بھی وہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ جنات جوان کی جنس اور قوم سے بھی نہیں ہیں انہوں نے ایک مرتبہ قر آن کریم کوسنا اور نہر ف ایمان لائے بلکہ اس کے بہلے بھی بن گئے اور انہوں نے ایک مرتبہ قر آن کریم کوسنا اور نہر ف ایمان لائے بلکہ اس کے بہلے بھی بن گئے اور انہوں نے اپنی قوم کوخواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی۔

-161-

فَانَ لَوِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِة وَكَرْسَقَيْنَهُمْ مِّنَاءٌ عَدَقًا ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْدِهِ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي بِهِ يَسْلُكُهُ عَذَا بُاصَعَدًا ﴿ وَ ٱتَالْمَسْجِدَيِتْهِ فَكَلاتَدُعُوامَعَ اللهِ أَحَدًا ﴿ قُ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَيْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوْا يَكُونُوْنَ عَلَيْهِ لِيدًا اللهُ قُلْ إِنَّمَا ٱذْعُوا رَبِّي وَلا ٱشْرِكْ بِهَ ٱحَدًا ﴿ قُلْ إِنَّ لَا آمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَكُل رَشَدًا ۞ قُلُ إِنَّ لَن يُجِيرُنِ مِنَ مِّنَ اللهِ وَرِسْلَتِهُ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِكَ لَهُ نَارَجُهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدُّا ﴿ حَتَّى إِذَا رَاوَامَا يُوْعَدُونَ فَسَيْعَلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَ أَقَلُ عَدُدًا ١٠ قُلُ إِنْ أَدْرِئَ أَقَرِبُكُ مَّا تُؤْعَدُونَ أَمْرِيجُعَلُ لَهُ مَ إِنَّ آمَدُا @ عَلِمُ الْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهُ اَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ الرَّ تَضَلَّى مِنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدُا ﴿ لِيَعْلَمُ أَنْ قَدْ ٱبْلُغُوا رِسْلَاتِ رَبِّهِمْ وَاحَاطَ بِمَالُدَيْهِمُ وَاحْمَى كُلَّ شَيْ الْعَدُالَة

#### ترجمه: آیت نمبر۲۱ تا ۲۸

(اے نبی ﷺ) آپ انہیں بتا دیجئے کہ میری طرف بیہ وہی کی گئی ہے کہ اگر وہ سیدھے راستے پر ثابت قدم رہے تو ہم انہیں خوب سیراب کریں گے تا کہ ہم (اس نعمت کے ذریعہ) ان کو آز ما کیں اور جو مخص بھی اپنے رب سے منہ پھیرے گا تو وہ اللہ اس کو نا قابل بر داشت عذاب میں مبتلا کرے گا۔

(اور کہددیجئے بیدتی بھی بھیجی گئی ہے کہ) بے شک مجدیں اللہ کے لئے (مخصوص) ہیں ان میں اللہ کے سواکسی اور کو نہ پکارو۔ جب اللہ کا بندہ اس کو پکار نے کے لئے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر جموم کرکے ٹوٹ پڑے۔

(اے نبی عظیہ) آپ کہدد بیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو فتر یک نبیس کرتا۔ آپ کہدد بیجئے کہ میں تنہارے لئے کسی برائی کا یا بھلائی کا اختیار نبیس رکھتا۔ آپ کہدد بیجئے کہ جے اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نبیس دے سکتا اور نداس کے سوا میں کسی کے دامن میں پناہ یا سکتا ہوں۔ میرا کا م اس کے سوااور کچھنیس ہے کہ میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں۔

جس نے اللہ کی اوراس کے رسول کی نافر مانی کی اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ دہنا ہوگا۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھے لیس گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون مددگاروں کے اعتبار سے کمرور ہے اور کون ثمار کے اعتبار سے کمرور ہے اور کون ثمار کے اعتبار سے کم ہے۔

آپ (یہ بھی) کہد جے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ عذاب جس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے قریب ہے مارے دربی عندہ کیا گیا ہے قریب ہے مارے دال ہے مارے دال ہے دال ہے دال ہے دربی مدت مقرر کی ہوئی ہے۔ وہی غیب کا جاننے والا ہے دوال ہے

سوائے اس رسول کے جسے اس نے (غیب کاعلم دینے کے لئے) پیند کرلیا ہو وہ بھی اس طرح کداس کے آگے اور پیچھے (فرشتوں کو) محافظ بنادیتا ہے تاکہ وہ بید کھے لیس کہ انہوں نے اپنے

رب کے پیغامات کو پہنچادیا ہے؟ اس نے ان تمام کو تھیرر کھا ہے اور اس نے ایک ایک چیز کو ثمار کر رکھا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٦ ١٨ ١

إِسْتَقَامُوا وه كَرْب موت

اَسُقَيْنَا بمن پايا

غَدَق وهرول

لِبَدُ الشَّ

أَضُعَفُ زياده كزور

اَقَلُّ تَعُورُا

لَا يُظْهِرُ وومطلع نبين كرتا

إِرْتَضَى اس نِنْتُ كُرليا

يَسُلُکُ وه چلاتا ہے

رَصَدٌ تَكْهِان

أحُصلي اس فَشَار كرايا

# تشريح: آيت نبير ١٦ تا ٢٨

کفار مکہ عقیدہ کی گندگی میں مبتلا تھے۔ان کا جنات اور اپنے کا ہنوں کے متعلق بیگمان تھا کہ وہ غیب کی تمام باتوں کو

جانے ہیں ای لئے وہ جنات سے پناہ مانگتے اور کا ہنوں سے اپنی تقدیر کے فیصلے کراتے تھے۔ دوسری بات بیتھی کہ وہ جس کو بہت اللہ کہتے تھے اس میں سیکڑوں بت رکھے ہوئے تھے ان کو اپناسفارتی مان کران سے فریادیں کرتے اور اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے۔ اگر کوئی میہ کہتا کہ لوگو! بیاللہ کا گھر ہے اس میں صرف ای کی عبادت کی جائے اللہ بی سے باپنی حاجق کے سوال کیا جائے تو وہ اس آواز کو برداشت نہیں کرتے تھے اور اس پڑھ نے ہے۔ اس سے مراد نبی کریم میلی ہیں جب آپ بیت اللہ میں عبادت کرتے اور کوگوں کو ان بے جان بنوں کی حقیقت بتاتے جو نہ تو کسی کو فقع پہنچا سے ہیں اور نہ کی کو فقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کفاریین کرآپ کا نما آل اڑاتے اور چاروں طرف سے آپ پڑٹوٹ پڑتے اور ستانے میں کی نہ چھوڑتے۔

الله تعالی نے زیر مطالعہ آیات میں ان تمام ہاتوں کو کھول کر بیان فر مایا ہے۔ نبی کر یم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ کہد دیجئے کہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تہمیں کچھ بھی دے سکے۔اگرتم ایمان لا کرنیک اعمال کرو گے اور ان پر ثابت قدم رہو گے تو اللہ تہمیں خوش حال کردے گا اور تہمیں کی چیز کی کمی ندرہے گی البتہ اگر نعمتیں پانے کے بعد کی نے اللہ کی ناشکری کی تو پھرا پیے لوگوں کو تخت ترین سزادی جائے گی۔

دوسری بات بیفر مائی کداے نی منطقہ ا آپ ان سے کہدد بیجئے کداللہ کی طرف سے دی کی گئی ہے کہ بلاشیہ مجدیں اللہ سے لئے مخصوص ہیں ان مساجد میں اللہ کے سواکسی کو نہ پکاراجائے اور جب کوئی اللہ کا نام بلند کرر ہا ہوتو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔اگر اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے والے پر لوگ ٹوٹ پڑیں تو بیا یک انتہائی نامناسب حرکت ہوگی۔

نی کریم عظی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کہد دیجئے کہ میں قو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتا۔ اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچانے یا نفع دینے کا اختیار نہیں رکھتا کیونکہ بیقو سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں بھی جھے بھی اللہ کے دامن ہی میں بناہ ل سکتی ہے۔ میرا کام اس کے سوا پھی نہیں ہے کہ اللہ نے جس پیغام کے پہنچانے کی قدمداری میرے ہردی تھی وہ میں نے نہایت دیانت وامانت کے ساتھ پہنچا دی ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافر مان اس عذاب نافر مان اس عذاب نافر مان اس عذاب نافر مان اس عذاب اور جہنم کو دیکھیں گے اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کون مددگاروں کے اعتبار سے کر ور ہے اور کون شار کے لیاظ سے کم ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اس کے بیادور کے اعتبار سے کر اللہ نے جس کے کہ نافر میں ہے کہ اللہ نے جس کے کہ نافر میں ہے۔ کے کوئکہ ان چیز وں کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کا ساراعلم اللہ کے سواکسی کوئیس ہے۔

انبياء كرام كووى كور ربيدا تنابى علم غيب دياجا تاب جسى أنبين ضرورت موتى كيكن غيب كى هربات كاعلم أنبين نبيس

دیا جاتا۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے کوئی نبی اور رسول غیب سے وحی کے ذریعیہ طلع تو کیا جاتا ہے لیکن وہ خوداللہ تعالیٰ کی طرف عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔

فرمایا کدوی کے ذریعہ جس غیب کاعلم دیاجاتا ہے یا جووی کی جاتی ہے اس کی تفاظت کے لئے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں تا کہ پیغام المی میں کوئی کسی طرح کی آمیزش یا ملاوٹ نہ کر سکے اور اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچ جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس علم کے لئے فرشتوں کامختاج نہیں ہے بلکہ اس کاعلم تو ہرچیز پرچھایا ہوا ہے اور اس نے ہرچیز کوشار کر دکھا ہے۔

で「その名目で」の I Hear (本の上版 ( ) I Mallagu

# پاره نمبر۲۹ تباركِالنى

سورة نمبر سمك الهُزّميل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# العارف مورة مزل

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

نی کریم حضرت محدرسول اللہ ﷺ کی بیٹان مجوبیت ہے کہ آپ ﷺ کا نام لیے بغیر آپ ﷺ کواس کیفیت کے ساتھ لکا داگیا کہ جب آپ ﷺ کواس کیفیت کے ساتھ لکا داگیا کہ جب آپ ﷺ کواس کیفیت کے ساتھ کو اور الزامات سے پریٹان ہوکراور کیڑالپیٹ کر الیٹ کے تھے۔ فرمایا گیا کہ اے کیڑوں میں لیٹ کر بیٹھنے والے راتوں کواٹھ کراپنے اللہ کی عیادت و بندگی تجیجے تاکہ وہ بھاری اور ظیم کلام جوساری کا نات کی ہوایت کے لیے نازل کیا جارہ ہے۔ اب تالیہ کی تام ذمہ داریوں کوسنھالنے اور بوراکرنے جارہ کی جارہ ہے۔ اور بوراکرنے جارہ کے اور بوراکرنے

مورة نبر 73 کل رکوئ 2 آبیات 20 الفاظ و کلمات 275 حرف 888 مقام زول پهلارکوئ مدیند منوره

کی ہمت پیدا کرلیں۔ جب تک پانچ وقت کی نمازیں فرض نہ ہوئی تھیں اس وقت تک آپ تھی کے لیے اور امت کے افراد کے لیے نماز تہجد یا قیام الیل فرض تھا۔ اس وقت تھم تھا کہ آ دھی رات سے کم یا آ دھی رات سے نماز تہجد ادا کی جائے اور اس بیل فرض تھا۔ اس وقت تھم تھا کہ آ دھی رات سے کم یا آ دھی رات سے نماز تہجد ادا کی جائے اور اس بیل قرآن کر یم کو شہر کھر کر پورے آ داب اور شرائط کے ساتھ پڑھاجائے۔ فرمایا کرراتوں کو اٹھنا اور اس بیل عبادت کرنائش کو قابو بیل کرنے کا بہترین وقت ہے وقت بیل تو اور کرنائش کو قابو بیل کرنے کا بہترین وقت ہے اور قرآن کر یم پڑھنے کا بہترین اور موزوں وقت یمی ہے۔ دن کے وقت بیل تو اور بہت سے کام ہوتے ہیں لہذاراتوں کو اٹھ کر اللہ کے نام کاذکر کیا جائے اور سب سے کٹ کرای ایک ذات کی طرف متوجہ رہا جائے جو مشرق ومغرب کی ہرست کا مالک ہے وہی عبادت اور بھروسے کے قابل ہے۔

کفار کے اعتراضات اور با بنی بنانے پرصبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کفار کی باتوں اور طعنوں پرصبر کیجے،
نہایت الیکھا وراحسن طریقے کے ساتھان سے الگ رہیے۔ ان جسٹلانے والوں اور عیش پسندوں سے تمنینے کا معاملہ ہم پرچھوڑ ہے۔ ،
ان کوائی حالت پر پچھدن خوش ہوئے و بیجے۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ، بھڑ کی آگ ، جلق میں پھنس جانے والا کھا نا
اور المناک عذاب تیار ہے۔ بیاس دن ہوگا جب بیر مضبوط اور بلندو بالا پہا ڈلرز آٹھیں گے اور ریت کا ڈھیر بن کر بھر جا کیں گے۔
الند تعالیٰ نے کفار دشرکین سے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے اس پنیغبر حضرت مجدر سول اللہ بھائے کہ تمہاری ہوایت کے لیے ای

طرح سیرت طیبہ کا پیکر بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی اصلاح کے لیے (حضرت موکیٰ جیسے) رسول کو بھیجا تھا۔ جب فرعون نے ہمارے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو ہڑ سے تخت عذاب میں پکڑلیا (اورغرق کر دیا) فر مایا کہ اگرتم نے مانے سے انکار کر دیا تو اس دن سے تم کیسے بچو گے جس دن کی شدت سے بچے بھی بوڑ ھے ہوجا نمیں گے اور آسان بھی لرزا تھے گا اور پھٹا جارہا ہوگا۔ اللہ کا یہ دعدہ تو پورا ہوکر رہے گا۔ پہنےسے برخض کے لیے ہے جواسے رہ بائٹ پہنچنے کا ذریعے بنانا جا ہتا ہے۔

سورۃ المرس کے دوسر نے رکوع کے متعلق مفسرین نے فرمایا ہے کہ کافی طویل عرصہ کے بعد بیر کوع نازل ہوا۔ جب پانچ وقت کی نماز میں بانچ وقت کی نماز وں کی وجہ سے قیام الیل یعنی نماز تہجد کی فرضیت کو فتم کردیا گیا تھا۔ فرمایا کہ اے بی تی تی اللہ کو معلوم ہے کہ آپ تی تی ہوگئی ہوں دو تہائی رات اللہ کی عبادت میں عبادت کا کتنا اثواب ہے عبادت میں کھڑے رہے ہیں اور بھی حالی آپ حالی ہوا تھا کہ میں ہے دن اور رات میں عبادت کا کتنا اثواب ہے اس کا حساب اور شارت اللہ بی کو معلوم ہے۔ البت اب یہ ہولت دی جارت ہے کہ آسانی کے ساتھ جتنا قرآن پڑھنا تمکن ہووہ پڑھایا کریں۔ اللہ کو معلوم ہے تم میں سے کوئی ضعیف، کمز ور اور بیار ہے۔ کچھلوگ اللہ کافضل (تجارت) تلاش کرنے کی جدوجہد میں مشغول ہیں اور کوئی اللہ کے رات میں جہاد کی تیاری میں مصروف ہے۔ لہذا جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن کریم پڑھایا کروالبت من کہ وہاں (قیامت، مناز قائم کرو، زکوۃ دو اور قرض حضد دیتے رہا کرو کیونکہ آدی اللہ کی رضا کے لیے جو پچھآگے ہی دے گاوہ اس کو وہاں (قیامت، مناز قائم کرو، زکوۃ دو اور قرض حضد دیتے رہا کرو کیونکہ آدی اللہ کی رضا کے لیے جو پچھآگے ہی دے گاوہ اس کو وہاں (قیامت، میں) موجود پائے گا۔ اللہ ایجھا اٹل کا بہت قدر دان ہے اس پر بہت بڑاا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ منفرت ہی کردے گا کو کہاں قائم کرو، تو وہ سے نیادہ معافر کرنے والا اور نہایت ترم وکرم کرنے والا ہے۔

### ﴿ سُورةَ الدُّومِ لِي

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

نَاتُهُا الْمُزَّمِّلُ ٥ قُورِ الْيُلَ إِلَّا قَلِيْلُانٌ نِصْفَةَ أَوَانْتُصُ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَمَ يَلِ الْقُرْ إِنَّ تَرْتِيْلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قُوْلًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةُ الَّيْلِ فِي ٱشَدُّ وَظُا وَاقُومُ قِيْلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِسَبْحًا طَوِيْلًا ﴿ وَاذْكُرُ السَّمَرُ رَبِّكَ وَتَكِتُّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِزَالْهُ إِلَّاهُ وَفَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا وَ وَاصْبِرُ عَلَىمَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هُجُرًا جَمِيلًا وَذَرَيْ وَ الْكُكَدِّبِيْنَ أُولِي التَّعْمَةِ وَمَقِلْهُمُ قَلِيُلُا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا ٱنْكَالًا وَجِهُمَّا ﴿ وَكُعَامًا ذَاغْصَةٍ وَعَذَا بِّالْلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُكُ الْكُرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَتِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَا اِلْنُكُمْ رَسُولُاهُ مِنَا هِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّا ٱرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُ نَهُ آخُذُا وَّبِيلًا @ فَكُيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ

الولي الم

شِيْبَا اللَّهُ مَا ءُ مُنْفَطِلُ بِهِ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولُا اللَّهِ إِنَّ هذه تَذْكِرَةُ عَمَنْ شَآءًا تَكَذَرِالَى مَيْهِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدُنَى مِنْ ثُلْثَي الَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَآيِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكُ وَاللهُ يُقَدِّرُ الْكِيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ آنَ لَّنُ تُحْصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَكِسَّرَمِنَ الْقُرْانِ عَلِمَ انْ سَيكُون مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِرْضَى وَاخْرُون يَضْرِبُون فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيْسَكُرُمِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّالَةِ وَاثُواالزَّكُونَ وَاقْرِضُوااللَّهَ قَرْضًاحَسَنَّا وَمَا تُقَدِّمُوا ؚ<u>ڒ</u>ڒؙڡؙٛڛڰؙؠٞڔۺؖؽڂؽڔۣؾڿۮۏؙۿؗٶڹ۫ۮٳۺٚۅۿۅؘڂؽؖؖؗؗڔٵ وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُوْمٌ رُحِتُمْ ﴿

رّجمه: آیت نمبرا تا ۲۰

اے کپڑوں میں لیٹنے والے۔رات کو کھڑے رہا کر دمگر تھوڑی رات ۔ آ دھی رات یااس سے بھی کچھ کم کر دیا کرو۔ یا آ دھی رات سے کچھ بڑھا دیا کروا در قر آن کو کھبر تھبر کر (صاف) پڑھا کرو۔ ہم بہت جلد آپ پر ایک وزنی بوچھ (قر آن مجید) ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنائف کو یا مال کرنے کے اعتبار سے اور بات کے اعتبار سے موثر ہے۔ بے شک آپ کے لئے دن مجر بہت مشغولیت رہتی ہے۔آپ اپنے رب کے نام کویا دکرتے رہے اور اللہ کے سواسب سے کٹ کراس کی طرف توجہ کیجئے۔ وہ مشرق ومغرب کا رب ہے۔اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہذا آپ اپنے ہر کام کے لئے ای کواپنا کارساز (وکیل) بناہے۔ ادر بہ ( کفار ومنافقین ) جو پھے ہاتیں کررہے ہیں ان کو ہر داشت کیجئے اور نہایت متانت و شجید گی سے ان سے الگ ہوجائے ۔ ان عیش برست جھٹلانے والوں کے معاملہ کو مجھ برجھوڑ ہے اور ان کوتھوڑی سی دیراس حالت پررہے و بیجے۔ بے شک مارے پاس بھاری بھاری بیڑیاں، جہنم کی آگ، حلق میں مچیس جانے والا کھانا اور وروناک عذاب (تیار) ہے۔جس دن پہاڑ لرزائيس كاور بهاڑاڑتے ہوئے ريت كے نيلے ہوجاكيں كے۔ (اے لوكو!) ہم في تم ير گوائی دینے والا ایک رسول اس طرح بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کے یاس رسول جیجاتھا۔ جب اس نے رسول کی نافر مانی کی تو ہم نے اس کو تختی سے پکڑا۔ (منکرین سے فرمایا گیا کہ) اگرتم کفر پر قائم رہے تو اس دن کے (عذاب سے) کیے بچو گے جو دن بچول کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ آسان پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ تو بورا ہو کر ہی رہے گا۔ بے شک میہ (قرآن كليم) ايك نفيحت ہے۔جو جا ہے اپنے رب تك وہننے كاذر ليد بنالے۔ بے شك آپ کار وردگار جانتاہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں (صحابہ کرام ) میں کچھلوگ آپ کے ساتھ دو تہائی رات کے قریب بھی آ دھی رات اور بھی ایک تہائی رات تک (اللہ کی عبادت و بندگی کے لئے ) کھڑے رہتے ہیں۔اور دن رات کا اندازہ تو اللہ ہی لگا سکتا ہے۔اسے معلوم ہے کہ تم وقت كا اندازه كرنے يرقابونه ياسكو كے۔اس لئے اس نے تم پر توجه فر مائى۔ابتم قرآن ميں سے جوآ سانی کے ساتھ بڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔اللہ کومعلوم ہے کہتم میں سے پچھ بار ہیں۔ بعض لوگ اللہ کافضل (رزق) اللش كرنے كے لئے ملكوں كاسفركرتے ہيں اور بعض الله كى راه میں جہاد بھی کرتے ہیں تو جس قدر قرآن کا پڑھنا آ سان اور مہل ہوتم پڑھ لیا کرو۔ نماز قائم كرو- زكوة دية رمواور الله كوقرض حسنه كے طور برقرض دية رمو- اورتم جو بھي بھلاكام آگے تجیجو گے تواس کواللہ کے پاس بہتر اجر کے طوریریالو محے زاللہ سے معافی ما نکتے رہو۔ بے شک الله مغفرت كرنے والا اور نهايت مهربان ہے۔

ٱلۡمُزَّمِّلُ

#### لغات القرآن آيت نمبراتا٢٠

كيثرول مين ليثنے والا كهر ابوحا

كم كرلے \_ گھٹالے رَتِّلُ صاف صاف يره سَنُلُقِي ہم بہت جلد ڈ الیں گے قَوُلٌ ثَقِيُلٌ بھاری کلام نَاشِئَةٌ رات كوالمهنا \_ بيدار جونا وَطُءٌ مشقت \_روندنا اَقُومُ قِيلًا زياده درست بات زياده كام ـ زياده مشغوليت سَبُحٌ طَوِيُلٌ كائة ذال خوب كثنا هَجُرٌ جيموڙ دينا مَهِّلُ مہلت دے لَدَيْنا جارے یاس ٱنُكَالٌ بيزيال ـ زنجيريں ذَاغُصَّةٍ گلے میں پھنس جانے والا تُرْجُفُ كانچگ

کشِینُب ریت کے نیلے
مَھِینُلٌ یٰچِوهکیلا گیا

بینُلٌ تخت عبرت ناک
شِینُب بوڑھا
مُنْفُطِلٌ پھٹ جانے والا
مُنْفُطِلٌ پھٹ جانے والا
مُنْفُطِلٌ تَیسَّرَ آسان ہوگا
انگیا الگیلِ دوتہالی رات
تیسَّرَ آسان ہوگا

## تشريخ: آيت نمبرا تا ٢٠

سورۃ المزیل مکہ مرمد میں نازل کی جانے والے ان ابتدائی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کے پہلے رکوع میں ''قیام اللیل' 'بعنی نماز تبجداوراس میں تغیر کھر کر تلاوت قرآن کریم کرنے کوفرض قرار دیا گیا ہے جب کہ دوسرے رکوع میں جوایک سال کے بعد نازل کیا گیا اس میں تبجد کوفل اور مستحب کے درجے میں رکھا گیا ہے۔

احادیث کی روثی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک پانچ وقت کی نمازیں فرض نہ کی گئی تھیں اس وقت تک را توں کو اکھ کر قیام اللیل فرض تھا جب شب معراج میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کردی گئیں تو نبی کریم ہے تھے کی امت کے لئے نماز تبجد نظل بن گئی۔ تبجد کی نماز کے لئے اس تخفیف اور کی کے باوجود نبی کریم ہے تھے نے اس نماز کو بمیشدادا کیا ہے جس کی وجہ سے علانے فر مایا ہے کہ نماز تبجد امت کے لئے نظل کا درجہ رکھتی ہے لیکن نبی کریم ہے تھے پر فرض ہی رہی۔ بہر حال را توں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کر تا ایک بہت بری سعادت اور نبی کریم ہے تھے کی سنت ہے نماز تبجد کی انہیت پر بہت کی احادیث ہیں جن کی روثنی میں علانے فر مایا ہے کہ را توں کو تنہیں جن کی روثنی میں علانے فر مایا ہے کہ را توں کو تنہیں میں اللہ کا ذرکر کرنے ہے بہت کچھ عطا کیا جا تا ہے۔ حضرت ابوا مامڈ سے روایت ہے رسول اللہ ایکٹ کا ذریعہ گنا ہوں سے دور عبادت کا اہتمام کیا کرد کے وقت ہے جہلے گذرے ہوئے صالحین کا طریقہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ گنا ہوں سے دور

ایک اور حدیث میں خاتم الانبیاء حضرت محم مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا ہے بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل کرتا ہے۔اگرتم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے ہوجاؤ۔ ارشادات نبوی ﷺ کا خلاصہ بیہ کہ راتوں کواٹھنا، اپنے راحت و آرام کی قربانی دینا اور نبیند کوچھوڑ کر اللہ کی عبادت و بندگی کرنا اللہ کے قرب اور رحمت کا ذریعہ ہے اس سے انسانی نفس بھی خوب روندا اور کیلا جاتا ہے۔ یہ وہ سہانا وقت ہے جس میں زبان اور دل کی موافقت اور کیسانیت کی وجہ سے روحانی ترقیات، دعاؤں کی قبولیت اور سکون قلب کی دولت عطائی جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راتوں کو اٹھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے اور ایے نفس اور اس کی بے جاخواہشات کو پامال کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

کفار مکہ نے آپﷺ کو بدنام کرنے ،ستانے اور اذبیتیں دینے کے لئے بہت سے تو ہین آمیز الفاظ گھڑ رکھے تھے۔ کائن،شاع، مجنون اورساحر جیسے الفاظ سے پکار کرا ہے بغض وحسد کی آگ کو بچھایا کرتے تھے کیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ کے آپ کا نام لے کر خطاب کرنے کے بجائے آپ کی شان مجوبیت کو ظاہر کرنے کے لئے آپ کو مختلف صفاتی ناموں سے یکارا ہے۔''المرس ،المدرر ، رؤف ، رحیم ، طه اور یسین وغیره'' ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کواس کے نام سے یکارا ہے مثلا'' یا آدم، يا برا ہيم، يا مويٰ، ياعيسٰي وغيره ليكن رسول الله ﷺ كوكهيں بھى'' ياحُمہ'' كهدكر خطاب نہيں كيا گيا۔ كفار اوراجنبی لوگ آپ كويا محمد كهه د بے تھے گرصحابہ کرام میں ہے بھی کسی نے یا محمد کہ کرنہیں یکارا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کوآپ کے صفاتی ناموں سے یا دفر مایا ہے۔اس سورت میں بھی اللہ نے فر مایا یا بھا المزال یعنی اے کیڑوں میں لیننے والے مفسرین نے کھاہے کہ کفار کی با توں،طعنوں اور گستا خاندا زہے آپ کو بہت رخج ہوااور آپ کمبل اوڑ ھے کرلیٹ گئے یا پہلی وحی کے موقع پر آپ کوشدید گھبراہٹ ہوئی تقی اوراس موقع پرآپ علی نے حضرت خدیج " سے فرمایا تھا کہ "میرے لئے کمبل لاؤ"۔ بہر کیف اللہ تعالیٰ نے بیہ فرمایا ہے کداے ہمارے حبیب بین آیات کارومشرکین کی باتوں اورطعنوں پر رخج اورافسوں ندکریں بلکہ آپ راتوں کواٹھ کر آدھی رات یااس ہے کم یااس سے زیادہ رات کے حصے میں الله کی عبادت و بندگی کرتے رہیں کیونکد ابھی تو آپ کو بہت بھاری ذمددار یوں کو نبھانے کے لیے عظیم اور وزن دار کلام عطا کیا جانے والا ہے۔ فرمایا کرقر آن کریم جونازل کیا جارہا ہے آب اور آپ مے صحابہ خوب تقہر تھر کر پڑھیں مینی اس کے الفاظ کی اوا میگی بھی ٹھیک ہواوراس کے معانی پر بھی بوری طرح غور کیا جائے بلکہ جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہود ہاں اس سے رحمت مانگی جائے اور جہاں عذاب کا ذکر ہود ہاں عذاب سے پناہ مانگی جائے۔

فرمایا کہ اے ہمارے صبیب عظی ایر کفارومشرکین آپ کے متعلق جو بھی باتیں کرتے ہیں آپ پر واہ نہ کریں۔ان سب سے الگ اور یکسو ہوکر صرف اس اللہ رب العالمین کی طرف اپنی پوری توجہ رکھئے جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہشرق ومغرب کی ہر

سمت کاما لک اورسب کا بروردگار ہے۔ نہایت متانت ، شجیدگی ، صبر اور تحل سے ہر بات کو برداشت کرتے رہے اوران عیش پرستوں اور جھٹلانے والوں کے معاملات کو مجھ برچھوڑ دیجئے۔ میں خودان سے نبٹ لوں گا۔ فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لئے اپنے پاس بھاری بھاری بیٹریاں ،جہنم کی آگ ، جلق میں پھش جانے والا (زقوم کا درخت) کھانا اور در دناک عذاب تیار کررکھا ہے جس سے یجناان کے لئے ممکن ہی نہ ہوگا۔ قیامت کا وہ دن جس میں ان کفار ومشرکین کوعذاب دیا جائے گا وہ ایسا ہیت تاک دن ہوگا جب مضبوط پہاڈلرزاٹھیں گےاورریت کے ٹیلے بن کر ہوا میں اڑتے بھریں گے۔البتۃاگراس ہولناک دن سے پہلے کفارنے اپنے کفر ہے تو بدکر لی تو ان کومعاف بھی کیا جا سکے گا۔ نزول قر آن کے وقت موجودالل مکداور قیامت تک آنے والے لوگوں سے فرماما حار ہا ہے کہ لوگو! تمہارے پاس ہم نے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے جوزندگی کے اعلی کر دار کے پیکر ہیں بالکل اس طرح ان کو بھیجا گیا ہے جس طرح فرعون کوراہ ہدایت دکھانے کے لئے حضرت موٹی کو بھیجا گیا تھا۔حضرت موکٰ نے فرعون اور آل فرعون کو ہرطرح سمجھایا کہ وہ اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کراور تو بہ کر کے نجات کا راستہ اختیار کرلیں لیکن جب انہوں نے حضرت مویٰ کی بات مانے ہے انکار کیا ان کو جھٹلایا اور طرح طرح ہے ستایا تب اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کوسمندر میں ڈبودیا۔اور اس وقت کوئی اس کی مد د کے لئے نہیں آیا۔اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے حصرت مومی اوران تمام بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمادی جنہوں نے تو بہ کر کے حضرت مویٰ کی اطاعت قبول کر لی تقی فر مایا که اگر قرآن کے مخاطب لوگوں نے اپنے کفرونٹرک سے توبہ نہ کی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جوفرعون اور قوم فرعون کا ہوا۔ فرمایا کہ وہ دن بہت دورنہیں ہے جب قیامت کا ہولناک دن آئے گا وہ اتناطویل ہوگا کہ اس دن يج بھی بوڑھے ہوجا ئیں گے۔ آسان پھٹ جائے گااوراس کاوعدہ پورا ہو کررہے گا۔

قرآن کریم کے لئے فرمایا کہ بیا کی تھیجت اور بھلائی کا راستہ بتانے والی کتاب ہے۔اب ہرا کی صحف کی اپنی مرضی ہے چاہتو قرآن تکیم کے احکامات پڑ ممل کر کے اسپنے پروردگارتک پہنچنے کا ذریعہ بنا لے اور جاہے قوجہنم کی طرف ٹھکانا بنا لے۔انجام دونوں کا بالکل صاف اور واضح ہے۔

#### ﴿ اورهٔ عزل كروم دور كركوع كاتشريك

سورہ مزل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالی نے اہل ایمان پر راتوں کواٹھ کرعبادت کرنے اور تھبر تھ ہر کر تلاوت قرآن مکیم کو فرض قرار دیا تھا۔ اس دوسر رے رکوع میں جو پہلے رکوع کے بعد نازل فرمایا گیا تھا قیام اللیل میں تخفیف اور کی فرمادی ہے۔ ارشاد ہے کہ اے نبی عظیقہ ا آپ کا پروردگاراس بات کواچھی طرح جانتا ہے کہ آپ نے اور آپ کے جال شار صحابہ کرام نے ہمارے حکم کی تقیل میں ایک تہائی بھی دو تہائی اور بھی آ دھی آ دھی رات تک ہماری عبادت و بندگی کی ہے۔ لیکن اب قیام اللیل یعن شب بیداری میں کی اور تخفیف کی جارہی ہے۔ تم میں سے جو شخص جس آ سانی کے ساتھ قرآن کو (نماز تجدمیں) سہولت کے ساتھ پڑھ سکتا ہو

پڑھلیا کر ہے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہتم میں ہے کچھ بیار ہیں۔ بعض لوگ اللہ کافضل وکرم (رزق ، تجارت) کے لئے مکوں کاسفر
کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں بیٹی وین اسلام کے غلبہ کے لئے دن رات جدوجہد کررہے ہیں لہذا اب جس
قدر قرآن کریم پڑھنا کہل اور آسمان ہووہ پڑھلیا کریں۔ اوقات میں کی بیا اضافہ کا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہے کیونکہ جہیں اس کا اندازہ
نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ کتے وقت میں عبادت پر کتنا اجرو تو اب عطافر مائیں گے۔ بس اس نے اپنے بندوں پر توجہ فرمائی ہے جواس
کاسب سے بڑا کرم ہے۔ البتہ تم اللہ کی عبادت و بندگی کرتے رہوا وراللہ کی راہوں میں شرح کرتے رہوا وراس کی خدمت میں
قرض حسنہ چیش کرتے رہو۔ انسان جو بھی بھلا اور بہتر کام کرے گاوہ ضائع نہ ہوگا برخض اس کو اللہ کے پاس جانے کے بعد زیر دست
اضافہ کے ساتھ پائے گا جوآ خرت میں کام آئے گا۔ فرما یا کہتم اللہ سے معانی مائٹتے رہووہ اللہ بہت مغفرت کرنے والامہر بیان ہے۔

# پاره نمبر۲۹ تبارك الاي

سورة نمبر م ك البكريش

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرِّحِينِ

تمام معتبر اور متندا حادیث سے نابت ہے کہ نبی کریم ﷺ پرسب سے پہلے سور ہُ علق کی پانچ ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔اس کے بعد ' دفتر ۃ الوجی'' (وجی بندر ہنے کا زمانہ) آیا۔ بہت دنوں تک وجی کا سلسلہ بندر ہنے کے بعد سور ہَ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔

المورة نبر 2 كل ركوع 2 كل ركوع 56 المات 256 كال الفاظ وكلمات 256 مقام أول المات المواقع الموا

" فترة ة الوحي" كاذكركرتے ہوئے نبي كريم ﷺ نے فرمايا كه ميں ايك دن كسي مِكَّه ہے

گذر رہاتھا۔ مجھے آسان سے ایک آواز سٹائی دی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ (حضرت جبرئیل) جو غار حرامیں میرے پاس آیا تھا وہ زمین و آسان کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر وہشت محسوں کرنے لگا۔ میں نے گھر پہنچ کر کہا ''مجھے اڑھاؤ ، مجھے اڑھاؤ۔'' (حضرت خدیج ؓنے ) مجھ پر کمبل ڈال دیا۔اس کے بعد'نیائیھا المعدش'' نازل ہوئی اوراس کے بعد لگا تاریجھ پروی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ( بخاری مسلم ،مسنداحمہ )

سورت المدر کا دوسرارکوع اس وقت نازل فر مایا گیا جب آپ تھا نے تھام کھلا وین اسلام کی طرف دعوت پیش کی۔
آپ تھا نے اعلان کرتے ہی پورے مکہ میں ایک بھونچال آگیا۔ ہرطرف کھابلی اورشور کی گیا۔ ہرمخال اور ہرمقام پرائ کا چرچا شروع ہوگیا۔ جی کا زمانہ قریب تھا کھاراس تصور سے بخت پریشان تھے کہ جی کرنے کے لیے تمام عرب کے لوگ بیت اللہ آئیس گے۔ آپ تھا ان کے سامنے قرآن کریم پڑھ کران کو اسلام لانے کی دعوت پیش کریں گے اوراس طرح پورے عرب میں آپ تھا کہ کا پیغام بہتی جائے ہوئے گا۔ وہ سب ل کرسو چنے لگے کہ جی سے پہلے پہلے آپ تھا کے کولوگوں سے دور رکھنے کے لیے کیا تدبیر افقیار کی جائے گا پیغام بہتی جائے گا ہے گا کہ تارہ کا کہ اور اس اور ایوان مشہور کردیا جائے گا جی کی تھا تھا کہ خصیت کی عظمت سے ہرخض انجھی افتیار کی جائے گا کے دور کا بمارائی نداق اڑا کیل گے۔ ولیدا بن مغیرہ جوقریش سردار اور مال دارشخص تھا۔ اس نے بیتجوین طرح واقف تھا آئیس ڈر ہوا کہ لوگ بمارائی نداق اڑا کیل گے۔ ولیدا بن مغیرہ جوقریش سردار اور مال دارشخص تھا۔ اس نے بیتجوین

بیوی، بچوں اورسارے خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔اس تجویز پرسب نے اتفاق کرتے ہوئے طے کیا کہ مختلف گروہ بنا کر قج پر آنے والے حجاج کو پہلے ہی بتادیا جائے کہ اگرتم اپنے گھریاراور خاندان کی سلامتی جائے ہوتو ان سے دور ہی رہنا۔اس طرح لوگ آپ ﷺ ہےخوف زدہ ہوکرآپ کے قریب ندآئیں گے۔ چنانچہ جج کے دن آتے ہی کفارقریش نے اپنے منصوبے برعمل شروع کر دیالیکن وہ کفاراس بات برغور نہ کر سکے کہاس طرح نبی کریم ﷺ کے ذکر کوان لوگوں تک پہنچارہے ہیں جہال مختصر وقت میں آپ ﷺ وین کی دعوت لے کرنہیں پہنچ کیتے تھے۔ چنانچہ کفار قریش کے شدید پر دپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں میں بیاشتیاق پیدا ہو گیا کہ ہم بھی تو دیکھیں آخریہ ہیں کون؟ اور کیا کلام پیش کررہے ہیں؟ جو بھی قریب آتا اور قر آن کریم کوسنتاوہ آپ ﷺ کی عظمت اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے سے متاثر ہوتا لیکن کفار قریش کی ان حرکتوں ہے آپ میافی کوشدیدر نی پنچتا اور آپ جا دراوڑھ کر لیٹ جاتے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا که 'اے جادریا کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے ہمارے مجبوب ﷺ؛ آپ اٹھے اور اللہ کے بندوں کوان کے برے انجام سے ڈراییج اور اللہ کی بردائی اورعظمت کا اعلان کر دیجیے۔جس طرح آپ تنگی کا ظاہر و باطن پاک ہے اور آپ تا کے بہترین اخلاق اور معاملات ہیں ای طرح آپ تا کے دوسروں کو بھی یا کیزہ بنا دیجیے۔ آپ تا کے جس طرح بتوں کی گندگی سے دوررہے میں اورول کو بھی عقائد ، خیالات ، اخلاق اورا عمال کی گندگی سے دورر کھنے کی جدوجہد کیجیے اور جس کے ساتھ آپ تا کوئی بہتریا احسان کا معاملہ کریں اس میں اس سے کی زیادہ بہتر معاملے کی توقع ندر کھیے اور بیراہ حق وصداقت ہے اس میں شدید تکلیفیں اور مصببتیں آئیں گی آپ مائے ان تکالیف ومصائب پرصبر سیجیے فرمایا کہ جب صور میں پھونک ماری جائے گی اور قیامت قائم ہو گی تو وہ دن ان کا فروں کے لیے بڑا بخت دن ہو گا ہلکا نہ ہوگا۔ دلید ابن مغیرہ جوآ پ کے رائے کی سب سے بڑی ر کاوٹ تھا اس کا نام لیے بغیر فرمایا کہاہے نبی میں آتا ہے۔ آپ ہیں تین میں اپنا وقت لگائے اور وہ جے میں نے تنہا پیدا کیا تھا (یعنی وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا) پھراس کو بہت سامال ودولت دیااس کوا پیے بیٹے دیئے جواس کی شان اورعزت بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔فرمایا کہ اس کا معاملہ جھے برچھوڑ بیئے میں خود اس سے نبٹ لوں گا۔فرمایا کہ وہ کون ہی دولت تھی جوہم نے اس شخص کونہ دی تھی تگراس نے اللہ کاشکرا دا کرنے کے بجائے رسول دشنی کی حد کر دی۔اس کی ہوں اور نافر مانیوں کو اللَّه ديكيور ہاہے محروہ مزيد نعتوں كاطلب گار بناہواہے۔اللّٰہ تعالىٰ نے فرمايا كداب تواس كابرترين انجام ہى ہونے والا ہے جب ميں اس کو بہت جلد (جہنم کے ٹیلوں پر ) ایک مھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔اس کا تکبر اورغروراس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کوایک الیا جادو کہتا ہے جو پہلے سے چلا آرہا ہے۔ کبھی کہتا ہے بیتو کوئی انسانی کلام ہے۔ فرمایا کہ اس کا انجام ایک ایس جہنم ہوگا جواس کی کھال تک وجلس کرر کھ دے گی اور کی چیز کو ہاتی نہ چھوڑے گی۔وہ جہنم جس پرایک فرشتہ ہی عذاب دینے کے لیے کافی تھا مگر ہم نے

اس پرانیس فرشتے مقرر کردیے ہیں۔فرمایا کہ جواہل کتاب ہیں وہ تو اس بات کوئ کر اور بچھ کریفین کرلیں گے لیکن جولوگ علم کتاب سے دور ہیں (یعنی کفاروشرکین) وہ یہ کہتے رہ جائیں گے کہ بیا نیس کا عدد کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں اور اللہ کے اس لشکر کی تعداد کتنی ہے اس کواللہ کے سواکوئی بھی نہیں جانتا۔

فرمایا کہ چاندگ تم جو گفتا، بر هتا اور پھر غائب ہوجاتا ہے۔ اس رات کی تم جو پلننے اور رخصت ہونے لگتی ہے اور اس ت کی تتم جب اس کا نور ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ جہنم بری خبروں میں سے ایک خبر ہے جو ایک ڈرنے کی چیز ہے۔ جو چاہاس کی طرف بر سے اور جو چاہے اس سے بچنے کی کوشش کر ہے۔ ہر خض اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اہل جنت قیامت کے دن جہنم والوں سے پوچیس کے کہ تہیں کون سے اعمال جہنم میں لانے کا سبب سبنے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز پڑھتے تھے، نہ غریبوں اور مختاجوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم حق کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی مخالفت کرتے تھے۔ جب تک موت نہیں آگئی ہم قیامت کو چھلاتے ہی رہے۔

الله نے فرمایا کہ انہیں کیا ہوگیا ہے یہ فیجت سے اس طرح کیوں بھاگ رہے ہیں جس طرح جنگلی گدھے شیر کے خوف سے ڈرکر بھا گتے ہیں۔ اس کی وجد کیا ہے؟ فرمایا کہ دراصل بدلوگ آخرت کا خوف نہیں رکھتے ور ندان کی بیجالت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیتر آن سراسر فیجت ہی فیجت ہے جس کا دل چاہاں سے عبرت حاصل کرے لیکن بیسب پھھاللہ کی توفیق سے ہی مکن ہے اگر دوجا ہے گا تو برخض عبرت حاصل کرے گا در نہ بے توفیق ہی رہے گا۔

الله تعالى في فرمايا كمالله بى اس كاحق دار ب كماس سے ڈراجائے اور وہى ايسے لوگوں كو يخشفے والا ہے جو تقوى اختيار كرتے ہيں۔

#### ﴿ سُورَةُ البُكَارِيرُ

## بِسُ والله الرَّمُ لِزَالَحِيْ

كَايَّهُا الْمُدَّنِّرُ فُعُمْ فَانْذِرُ فُورَيِّكَ فَكَبِّرُهُ وَرَبِيكَ فَكَبِّرُهُ وَثِيانك فَطَهِّرُ فَ وَالرُّجْزُ فَاهْجُرُ فَ وَلا تَمْنُن تَنْ تَكُرُرُ فُو لِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ۚ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورَ ۗ فَذَٰ لِكَ يَوْمَهِذِ يَّوْمُ عَسِيْرُ ﴿ عَلَى الْكُلْفِي يُنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۞ ذَرْفِي وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِنْدًا ﴿ قَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَامَّمْدُوْدًا ﴿ قَيَيْنَنَ شُهُوْدًا ﴿ وَمَهَدَتُ لَهُ تَمْهِيْدًا ﴿ ثُمُّ يَظْمَعُ أَنْ ٱزِيْدَ ﴿ كُلُّو اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ صَعُوْدًا إِنَّهُ فَكُرُ وَقَدَّرَهُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَهُ ثُمَّ قُتِل كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ﴿ ثُمَّرًا ذُبَرُ وَاسْتَكُبُرَ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحُرُّ يُؤُثُّرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ٥ سَأْصُلِيْهِ سَقَرَ وَمَا آدُرلكَ مَاسَقُرُ ﴿ لا تُبْقِي وَ كِتَدُرُهُ لَوَّاحَةُ لِلْبَشَرِةُ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَهُ

وَمَاجَعَلْنَا آصُحْبُ النَّارِ الْامَلَا لِكَةُ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ الَّافِتْنَةُ لِلَّذِیْنَ كَفُرُوْ الْلِیسُنَیْقِیَ الَّذِیْنَ اُوْتُواالْکِشْبُ وَیَزْدَادَ الْکَذِیْنَ اَمَنُوَّالِیمَانَّا وَّلایرُوْتَابَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الکِشْبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ولِیقُوْلَ الَّذِیْنَ فِی قُلُوْبِهِمْ مَرَضَّ وَالْکَفِرُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اللهُ بِهٰذَامَتُلُا وَكَذٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ یَشَاءُ ویَهُدِی مَنْ یَشَاءُ ومَا یَعْلَمُ جُنُودَ اللهُ مَنْ یَشَاءُ ویَهُدِی مَنْ یَشَاءُ ومَا یعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اللهُ مُنْ یَشَاءُ ویَهُدِی مَنْ یَشَاءُ ومَا یعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اللهُ مُنْ یَشَاءُ ویَهُدِی مَنْ یَشَاءُ ومَا یعْلَمُ جُنُودَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تاا۳

اے چادر میں لیٹ کر ( بیٹھنے والے ) کھڑے ہوجائے اور (لوگوں کو اللہ کے خوف ہے ) ڈرائے۔اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک وصاف رکھنے اور ہرطرح کی گندگی سے دورر ہے۔کسی پرزیادہ بدلہ چاہنے کے لئے احسان نہ جمائے۔اوراپنے رب کے لئے صبر کیجئے۔

پھر جب صور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ ایک شخت دن ہوگا اور کا فروں کے لئے تو ذرا بھی آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اسے مجھے پر چھوڑ ہے۔ میں نے اس کو بہت زیادہ مال دیا اور وہ بیٹے دیئے جوسامنے ہیں اور اس کو ہر طرح کا سامان (زندگی) دیا جس کو وہ اور زیادہ کرنے کی ہوس میں مبتلا ہے۔ ہر گزنہیں۔ وہ ہماری آیتوں کا دہمن ہے۔ بہت جلد میں اس کو سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا پھر اندازہ کیا پھر وہ تباہ ہو جائے کہ اس نے کیما ندازہ کیا پھر وہ تباہ ہو جائے کہ اس نے کیما ندازہ کیا۔

پراس نے پچے سوچا، پھر منہ پھیرا، تیوری پڑھائی، پھر پیٹے پھیری اور غرور و تکبراختیار کیا۔ پھر کہنے لگا کہ بیتو ایک جادو ہے جو (پہلوں سے) نقل ہوتا چلا آر ہاہے۔ بیتو کسی انسان (کا گھڑا ہوا) کلام ہے۔ (اللہ نے فرمایا) میں بہت جلداس کو جہنم میں داخل کروں گا۔اور کیا تہمیں معلوم ہے کہ وہ جہنم کیا ہے؟ (جہنم وہ ہے) جو نہتو کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ کھال کو جملس کر کالا کردینے والی ہے۔ جس پر انیس (فرشتے) مقرر ہیں اور ہم نے جہنم میں کام کرنے کے لئے فرشتوں کے سواکسی کوئیس بنایا۔

اورہم نے ان کی تعداد کافروں کے لئے آز مائش بنائی ہےتا کہ اہل کتاب یقین کرلیں اور ایمان والے اپنے ایمان کو اور مضبوط کرلیں۔اوراہل کتاب (یبود ونصاریٰ) اور مؤمن اس تعداد میں شک نہ کریں تاکہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور (اسی طرح وہ لوگ) جو کافر ہیں یہ کہنے پر مجبور ہوجا کیں کہ اللہ نے اس سے کیا چاہا ہوگا؟ اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو جاہتا ہے ہمراہ کرتا ہے اور جس کو جاہتا ہے ہمراہ کرتا ہے اور جس کو جاہتا ہے ہمراہ کرتا ہے اور جس

اوراللہ کے اس تشکر کوسوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا اور سیانسان کی (ہدایت و) نصیحت کے لئے بیان کیا گیا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا

| زياده كى طلب           | تَسْتَكُثِرُ         |
|------------------------|----------------------|
| بچايا گيا۔ پھونکا گيا  | نُقِرَ               |
| صور                    | ٱ <b>لنَّاقُ</b> ورُ |
| تنهارا كيلا            | وَجِيْدٌ<br>وَجِيْدٌ |
| يحيلا ياحميا           | مَمُدُودٌ            |
| مائے۔ ہرجگہ            | شُهُوُدُ             |
| میں نے تیار کردیا      | مَهَّدُتُ            |
| اميدركتاب              | يَطُمَعُ             |
| نه ما ننے والا         | عَنِيُدُ             |
| میں چڑھادوں گا         | ٱرُهِقُ              |
| چڙهائي۔اونچائي         | صَعُوْد"             |
| اس نے تیوری چڑھائی     | عَبَسَ               |
| اس نے کڑوا سامنہ بنایا | يَسَوَ               |
| پہلے چلاآ تا ہے        | يُوْ ثَرُ            |
| آگ                     | سَقَرٌ               |
| پیچها نه چهوڑے گی      | لَا تَذَرُ           |
|                        |                      |

لَوَّاحَة' جَبِسُ وَالِنِ وَالِ تَسَعَةَ عَشَرَ انيس

## تشريح: آيت نمبرا تااس

اللَّه تعالیٰ نے بایھاالمزمل کی طرح نہایت شفقت وحت سے نی مکرم حضرت مجم مصطفیٰ عَلَیْتُ کُو''پیا تبھیا المبعد ثو" کہ پیر خطاب فر ماما ہے کہاہے جادر پائمبل میں لیٹ کر مبیضے والےاب اٹھ کر کھڑ ہے ہوجائے اوروہ لوگ جواللہ کوچھوڑ کرغیراللہ کی بندگی میں لگ کر بھٹک گئے ہیں ان کواللہ کے خوف اور آخرت میں برے انجام ہے ڈرایئے اور جس معاشرہ میں ہر مخف غرور ، تکبراور جہالت کا نیلا بنا ہوا ہے انہیں بتا دیجئے کہ اس کا ئنات اور آخرت میں اللہ کے سواکس کوکوئی بڑائی حاصل نہیں ہے۔عقیدہ تو حید کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ آج پوری دنیاعقیدوں اور اخلاق کی جن گند گیوں میں پڑی ہوئی ہے اس سے اپنے دامن کو بیجا کر ر کھنے اور محض اللّٰہ کی رضاوخوشنو دی کے لئے ہمخض کے ساتھ بےغرضا نہ مخاوت اورحسن سلوک کا معاملہ کرتے رہے اور کسی پرکوئی احسان اس جذیے سے نہ کیجئے کہ آج جو میں نے کسی کو کچھ دیا ہے کل اس سے بہتر وصول ہو جائے گا۔ جب آپ ان لوگوں کواللہ ے دین اوران سچائیوں پر چلائیں گے تو طرح طرح کے مصائب، مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی ان پرمحض اللہ کوراضی کرنے کے لئے صبر، برداشت او حمّل سے کام کیجئے۔ قیامت کا دن انسان سے بہت دوز نبیس ہے ایک صور پھونکا جائے گا تو کا نئات میں ہر چیزختم ہوجائے گی اور جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا اور اللہ کی ساری مخلوق میدان حشر میں جمع ہوجائے گی وہ کا فروں کے لئے بہت ہی ہولناک اور بتاہ کن دن ہوگا اوراس میں ان کوخت سز ادی جائے گی ۔ وہ لوگ جنہیں د نیا کی معمولی ہی دولت اوراولا د مل گئی ہے وہ اس براتر ارہے ہیں۔اللہ کاشکرا داکرنے کے بحائے ناشکری کررہے ہیں۔ان کی ہوں اور لا کچ کا مدحال ہے کہ انہیں جتنا کچھودیا گیاہےاس برقناعت کرنے کے بحائے اس ہے بھی زیادہ کی طلب میں بھاگ دوڑ کررے ہیں۔فریایا ایسےلوگوں ہے میں خود نبٹ لوں گااس کامعاملہ مجھ برچھوڑ ہے اور دیکھتے رہے کہ جس مال ودولت بروہ اس قدراکڑ رہے ہیں وہ اس دنیا کی زندگی تک ان کے ساتھ رہے گی اس کے بعد قیامت کے دن تو میں ایسے لوگوں کوجہنم کے ٹیلوں پراس طرح چڑھاؤں گا کہ وہاں ان کی دولت، مال اوراولا دان کے کسی کام نیآ سکے گی۔ان کوالیں جہنم میں جھوٹکا جائے گا جس کی آ گ کی اتنی شدت ہو گی کہ وہ ہر چیز کو جلا کرفاک کردے گی اور کسی چیز کونہ چھوڑ ہے گی۔ان کی کھالیں جبلس جائیں گی اوران کے چیرے بگڑ جائیں گے۔اس جہنم پران کو عذاب دینے کے لئے ایک فرشتہ ہی کافی تھالیکن اس جہنم پرانیس فرشتے مقرر ہوں گے (جن کے الکھوں کروڑوں معاون اور مدوگار فرشتے ہوں گے) ان سے فئے نگلنے کا کوئی راستہ مثل سکے گا۔ بہتو انیس فرشتے ہیں لیکن اللہ کے فرشتوں کا لشکر کہتا ہوا ہوں اس کے کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد کا اندازہ کرناممکن ہی نہیں ہے اس کاعلم صرف اللہ کو ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لئے موت کے فرشتے آنے سے پہلے تو برکا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جس نے تو برکر لی اور دین کی سچائیوں کو اپنا کران پر چلنے کا اراوہ کرلیا دنیا اور آخرت کی بھائی ایسے ہی لوگوں کے لئے ہے لیکن اگر جانے ہو جھتے حق وصداقت کا نداق اڑایا گیا اور اس کی حقیقت کا انکار کیا گیا تو اس کا انجام بڑا بھیا تک ہوگا اور ارشاد کا یقین ہی کامیائی کی خواس کا انجام بڑا بھیا تک ہوگا اور ارشاد کا یقین ہی کامیائی کی خواس ہوگا۔ اللہ کے ہرتھم اور ارشاد کا یقین ہی کامیائی کی خواس ہوگا۔ اللہ کے ہرتھم اور ارشاد کا یقین ہی کامیائی کی خواس ہوگا۔ اللہ کے ہرتھم اور ارشاد کا یقین ہی کامیائی کی خواس ہوگا۔

سورة المدررك چندالفاظ كي تفصيل بيب

۲)۔ وَ رَبِّكَ فَكَبَرُ اوراپْ رب كى برائى بيان كيجے دينى اپناس پروردگار كى برائى بيان كيجے جو ہر ايك برائى اين كيجے جو ہر ايك برائى اورعظمت كامستق ہے۔ وہى سب سے براہ ہواراس كے مقابلے ميں كوئى برااور قابل تعظيم نہيں ہے۔ يہاں اس بات كو سجھنا ضرورى ہے كہ كس شخص كاغرورو تكبراورا پنى ذات كى برائى شيطان كاسب سے براہ تھيار ہے۔ جب كى كو برى مقدار ميں مال ودولت، راحت و آرام كے اسباب، بہترين سوارياں بھيتى باڑى اور بلندوبالا مكانات، بلذتكيں اوراولا دمل جاتى ہے تو وہ ان پر

شکرادا کرنے کے بجائے ناشکری اورغرورو تکبر کے رائے پہل پڑتا ہے۔اوراپ سواوہ ہرایک کو کمتر اور ذکیل سجھنے لگتا ہے۔
شیطان اس کو سجھا تا ہے کہ اس دنیا میں نہ تو اس سے کوئی بڑا ہے نہ کوئی اور عزت و تعظیم کا مستق ہے چنانچہ جب ایسے لوگوں کو
سمجھا یا جا تا ہے کہ وہ غرورو تکبر نہ کریں تو یہ کہنے سے ان کا غرورو تکبر بڑھتا ہی چلا جا تا ہے۔ جب نی کریم عظیمہ نے اعلان نبوت
کے بعداللہ کے کلام کی طرف متوجہ کیا تو وہ لوگ جو اپ معاشرہ میں بڑے بن بیٹھے تھے چائی کو تھے کے باوجوداس سے منہ پھر کر
اللہ کے کلام کا افکار کر پیٹھے اور انہوں نے اللہ کے نبی کی بات مانے کے بجائے اس طرح کے عیب تلاش کرنا شروع کردیے جس
سے اس انجرتی ہوئی تحریب اور کام کی حیثیت کو گھٹا یا جا سے۔اللہ تعالی نے نبی کریم تھی کو خطاب کرتے ہوئے فرما یا کہ اے نبی تھیائی ا

س)۔ وَثِیکا بَلَتَ فَطِهِرٌ اور این کیروں کو پاک رکھتے۔ ان الفاظ میں ایک توصفائی سھرائی اور کیروں کو پاک صاف رکھنے کا کا مصاف رکھنے کا کہ مصافی اس قدر صاف ایمان ہے گئن یہ الفاظ اور اس کے معانی اس قدر صاف رکھنے کا تھم ہیں اور ان کا مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ ان ہی مصافی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی سیسیا یہ اس جن اور ان کا مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ مضرین نے ان کی مختلف تغییر ہیں بیان کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی سیسیا یہ اور قلب کو ، ظاہر اور باطن کو ، اخلاق اور سم محصلہ کو بھیلانے کے جس عظیم مقصد کو لے کر چل رہے ہیں اس میں اسپے نفس اور قلب کو ، ظاہر اور باطن کو ، اخلاق اور محمل کو صاف سھر ااور پا کیزہ رکھئے اور لباس جوانسان کی شخصیت کی پیچان ہے اس کوغرور و تکہر اور شان و شوکت کی گندگیوں سے بچا کر دو تکہر اور شان و شوکت

")۔ وَ الوَّ حَزِ فَا هَجُو بَوں ( ی گندگی) سے دوررہے۔ یعنی جس طرح آپ ہمیشہ سے بتوں اور ان کی گندگیوں سے دوررہے ہیں ای طرح اب آپ ان لوگوں کو جو بتوں اور غیر اللّٰد کی عبادت و بندگی ،نفسانی خواہشات، باپ دادا کی رسموں اور غیر انسانی زندگی کی گندگیوں میں ملوث ہوکر اپنے خالق حقیق سے بحثک کر دور علط گئے ہیں ان کوسید ھے راستے پر لائے۔ اور ان کو صراط متعقبم بر علانے کی عدوجہد کیجئے۔

۵)۔ وَ لاَ تَمْنُنُ تَسْتَكُثُو کَی پرزیادہ بدلہ چاہنے کے لئے اصان نہ جتا ہے۔ یعن کی خض پر کوئی اصان اور نیکی کرنے میں یہ جذبہ شامل نہ ہونا چاہیے کہ جو پھھائ وقت دیا ہے آئندہ اس سے زیادہ وصول ہوجائے گا۔ آپ حض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے ایسی بغرضا نہ عطا و بخشش، سخاوت، نیکی اور حسن سلوک کرتے رہیے جس میں بدلے اور صلے کی کوئی تمنا شامل نہ ہو۔ ہرکام کی بنیاد میں یہ جذبہ پنہاں ہوکہ اللہ ہم سے داختی ہوجائے۔

٢) - وَ لِوَ بَكَ فَاصْبِوُ اوراي رب ك لئے صبر يجئے صبر كا أيك مفهوم بير ب كرد نفس كوروكنا اور قابويس رکھنا''۔ بیفر مایا جار ہاہے کہ اُے نبی ﷺ ! آپ جس راستے برقدم رکھ رہے ہیں بیکانٹوں بھراراستہ ہے۔ یہاں قدم قدم برسخت مشکلات، پریشانیاں اورمصائب آئیں گے۔ عرب کے یہی لوگ جو آج آپ کے راہتے میں اپنی پلکیں بچھارہے ہیں آپ کو صادق وامین کہتے ہیں یہی سب لوگ حق وصداقت کا اعلان کرنے کے بعد آپ کے خالف اور دشمن بن جائیں گے۔طرح طرح کی با تیں بنائیں گے اس وقت آپ پورے عزم ویقین کے ساتھ آ گے بڑھتے جائے اور ثابت قدمی اور مستقل مزاجی ہے اپنے فرض کو بورا کرنے کی جدوجہد کیجئے کسی کی برواہ نہ بیجئے اپنے برورد گار کی رحمت برامیدر کھ کرمبر بخل اور برداشت سے کام لیجئے۔ 
 اَفِر فِي النَّا قُور پرجب صور میں پھونک اری جائے گی۔ عربی زبان میں "نقز" کے معنی آواز دینے اور بلانے کے آتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن جب انسانی جسموں اور روحوں کو بلانے کے لئے آواز دی جائے گی۔ صور پھو تکا جائے گااس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بیدن کا فروں کے لئے بہت بخت اور نا گوار دن ہوگا۔ کیونکہ اس دن ان کے تمام اعمال کا فیصلہ کر کے ان کوالی جہنم میں جھوٹکا جائے گا جہاں کی آگ ان کا حلیہ بگاڑ دیے گی اور ان کوجلا کر خاک کر دے گی۔اس آگ میں ہر چیز کوجلا کرخاک کردینے کی البی صلاحیت ہو گی کہ اس آگ میں ڈالی جانے والی ہر چیزجسم ہوجائے گی۔ مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اس کا معاملہ مجھ پر ٨) ـ ذَرْنِيُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدُا چھوڑ ہے ۔ فرمایا کہوہ چھف جسے میں نے مال ودولت، میٹوں اور ہرطرح کا سمامان زندگی عطا کیاوہ اس پرشکرادا کرنے کے بحائے ناشکری کرتا ہےاوروہ اس مال ودولت کواورزیادہ بڑھانے کی ہوس میں مبتلا ہے۔ ہماری آپیوں کی مخالفت اور دشمنی میں سب سے آ گے ہے جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جا تا ہے تو وہ اس کی تھانیت کو بچھنے کے باوجود منہ اور پیٹھ پھیر کراورغرور و تکبر سے توریاں چر ھا کر کہتا ہے کہ بیونی تی بات نہیں ہے۔ بیتو وہی جادو ہے جو پہلے لوگوں سے چلا آ رہا ہے اور جس کلام کواللہ کا کلام کہاجا تاہے وہ خود سے گھڑ کراللہ کی طرف منسوب کر دیا گیاہے (نعوذ باللہ)۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاہے ہمارے حبیب ﷺ! آپ ان چیے اوگوں کی باتوں کی برداہ نہ کیجے۔ یہ جس مال واسباب پراتنا اتر ارہے ہیں اس وقت تک کام دے سکتا ہے جب تک ان کو موت نہیں آ جاتی۔ جب موت آ جائے گی توان کوقبر میں اور قیامت میں یہ مال اللہ کے عذاب نے نہیں بچا سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو جہنم کی آگ سے تجرے ایسے ٹیلوں پر چڑ ھاؤں گا جہاں کی چڑ ھائی بھی بڑی تخت چڑ ھائی ہوگ۔ وہ جہنم جس پراللہ کے انیس فرشتے مسلط ہوں گے وہ جہنم کی آگ ان تھلس کرر کھ دیے گی اوران کا حلیہ بگاڑ دیے گی۔ 9) ِ وَمَا جَعَلُنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتُنَةً اور ہم نے (فرشتوں کی) تعداد کو (کافروں کے لئے)

ان آیتوں کا مفہوم واضح ہے کیکن علما مفسرین نے ان آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے ولید ابن مغیرہ کا واقعہ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

مکہ مکرمہ میں ولید ابن مغیرہ انتہائی مال دار اور دولت مند شخص تھا جے راحت وآ رام کے تمام اسباب عطا فرمائے گئے تھے۔اس کے دس بیٹے تھےان میں سب سے زیادہ مشہور حضرت خالد بن ولیڈ تھے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔وہ سب سٹے صحت مند ، تو انا اور لمے چوڑے تھے۔ ہمجلس اور ہر جگہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ رہتے اوران کی شان اور وقار میں اضافے کا سبب بنتے تھے۔عرب کا یہی ایک مال دار محض تھا جس کے تجارتی مراکز عرب کے مختلف شہروں میں قائم تھے۔ مال ودولت کے ساتھ ایک خصوصیت یقی کدہ ایک اچھا شاعراور عربی زبان پراس کو بڑی فقدرت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ جب اس نے نبی کریم ﷺ کوقر آن تکیم کی تلاوت کرتے سنا تو ولیدا بن مغیرہ اس کلام کوئن کر جھوم اٹھا۔اس کے دل برقر آن کریم کی عظمت کا سکہ پیٹھ گیا اوروہ بہت متاثر ہوا مکن ہے اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کرلیا ہوا وراس کا ذکر پچھلوگوں سے کر دیا ہو۔ جب ابوجہل کومعلوم ہوا کہ ولیداین مغیرہ رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے کلام پرایمان لانے کاارادہ رکھتا ہے تو وہ بوکھلا اٹھا۔اے اس بات کا چھی طرح اندازہ تھا کہ اگر ولید ابن مغیرہ نے اسلام قبول کرلیا تو سارے عرب میں دین اسلام کو تھیلنے سے کوئی روک نہ سکے گا۔ وہ فور آبی ولید ابن مغیرہ کے پاس گیااور نہایت ہوشیاری ہے اس کو جہالت کی عصبیت پر ابھارتے ہوئے کہا کہ ولیت ہمیں کیا ہو گیاتم انتہائی سمجھ دارآ دمی ہو اورتم ایک ایسے نو جوان کی باتوں میں آ گئے ہو جوکل کا نو جوان ہے۔تم کیوں اپنی عزت کوداغ دار کررہے ہواور معاشرہ میں تمہارا جو مقام ہےا ہےتم کیوں ڈبونے کے چکر میں کچنس گئے ہو۔اس نے یقین دلایا کہ بیسب جاد د کااثر ہےاور پیکام (حضرت)محمر ﷺ نے خود ہے گھڑ لیا ہے۔ ابوجہل کی اس گفتگو کا اثر بیہوا کہ دائیرا بن مغیرہ کا ذہن لیٹ گیا اور اس نے ابوجہل کی باتوں کودھرانا شروع كرديا كه بيتووي جادو ب جوخاندانول ميں جدائياں ڈالنے والا اورآپس ميں چھوٹ ڈالنے والا ہے۔اس طرح وليدائن مغيره ايمان کی دولت سے محروم ہوگیا لیکن دین اسلام کی عظمت بیہ کے روبی ولید ابن مغیرہ جودنیاوی لا کچ کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم

ر ہا اللہ نے اس کے بیٹے حضرت خالد بن ولیدگونہ صرف ایمان لانے کی توفیق عطافر مائی بلکدانہوں نے دربار نبوی عظیقہ سے سیف اللہ کا خطاب حاصل کرکے تاریخ میں ایسے عظیم کارنا ہے سرانجام دیے جومومن مجاہدین کے لئے مشعل راہ ہیں۔

# كُلاوَالْقَمَرِ

وَالْيُلِ إِذْ أَدْبَرُ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذْ آاسُفَرَ ﴿ إِنَّهَا لَا خُدَى الكُبر في نَذِيرًا لِلْبَشَرِ في لِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخَّرُهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿ إِلَّا ٱصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿ فِي جَنْبِ ثَيْسَاء لُونَ فَعَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَهِ قَالُوْ الْمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ وَلَمْ نَكُ تُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَعُوضُ مَعَ الْخَارِضِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَعُوضُ مَعَ الْخَارِضِيْنَ ﴿ وَ كُتَّا تُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ حَتَّى اللَّهَ الْيَقِيْنُ ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِيْنَ ﴿ فَمَالَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿ كَانَهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿ فَرَّتُ مِنْ قَسُورَةٍ ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئُ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحْفًا مُنشَّرَةً ﴿ كَالَا بَلْ لَا يَعَافُونَ الْاخِرَةَ ﴿ كُلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿ فَمَنْ شَآءَ ذَكُرَهُ ﴿ وَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا آنَ يَشَاءَ اللَّهُ \* هُوَ آهُلُ التَّقُولِي وَ آهُلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿

### رّجمه: آیت نمبر۳۲ تا ۹۷

ہر گزنہیں۔ میں جاند کی قتم کھا تا ہوں اور اس رات کی جب وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب وہ روثن ہوتی ہے۔ کدوہ جہنم (بڑی ہیت ناک) چیز وں میں سے ایک چیز ہے۔ وہ لوگوں کے لئے ڈرنے کی چیز ہے۔ تم میں سے جو چاہے آگے ہو ھے اور جو چاہے پیچےرہ جائے۔ بے شک ہر خص اسے اعمال کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔ سوائے دائن جانب والوں کے جو جنت میں ہوں گے اوروہ مجرمین (گناہ گاروں) سے یو چھارہے ہوں گے کہتمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے، نہ ہم محاجوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم مکتہ چینی کرنے والول كے ساتھ كنتہ چياں كرتے رہے تھاور ہم قيامت كانساف كون كا اكاركياكرتے تھے یہاں تک کہ میں موت آگئے۔اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی فائدہ ندد ہے گی۔ پھران( کفار) کوکیاہو گیا کہوہ ( قرآن جیسی )نفیحت سے منہ پھیرتے ہیں۔اییا لگتاہے جیسے وہ جنگل گدھے ہیں جوشیرہے بھاگ رہے ہیں بلکدان میں ہے ہوشخص بہ جاہتا ہے کہاس کو کھلے ہوئے آ سانی محیفے مل جا کیں۔ ہرگزنہیں یہ آخرت ہی ہے نہیں ڈرتے۔ ہرگزنہیں۔ یہ (قرآن) سراسرنقیحت ہے۔جس کا دل چاہےوہ اس نقیحت سے مبتل حاصل کر لے کیکن پیلوگ اس وقت تک نفیحت حاصل نہ کریں گے جب تک اللہ ہی نہ جا ہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی پکڑ ہے ڈرا جائے اور وہی مغفرت کرنے والاہے۔

لغات القرآن آيت نمبر ٢٠١٥

اَهُبَوَ الكِنْ يَشْ يَصْمِيلُ اَسُفُوَ دوْنَ بَوَلِيا اِحُدَى الْكُبَو ايك دردناك يَزِ

لَهُ نَكُ

فَرَّ ثُ

قَسُورَة"

کچنسی ہوئی النحآ يُضِينَ وهنسے رہنے والے يد كنيوا لركد هم بھاگ کھٹ ی ہوئی صُحُفًامُّنَشَّ ةً لکھے ہوئے فرمان

## تشريح آيت نمبر٢٣ تا ٢٥

ہرانسان روزاندا پی کھلی آنکھوں ہے بہت می ان چیز وں کو دیکھتاہے جواس کےاردگر دہیں اورایک خاص وجو در کھتی ہیں مثلاً جاند تجمعي گفتا ہے بھی بردهتا ہے بہمی وہ چودھویں کامکمل جاند ہوتا ہے بھی وہ گفٹ کر تھجور کی سوتھی ہوئی شاخ کی طرح باریک ہوجا تا ہے۔ دن اور رات جو ہا قاعد گی ہے آتے اور جاتے ہیں بھی روشی بھی اند چیرا بھی کے دن بڑے بھی کی راتیں بڑی۔اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان ہی تین چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جس طرح رات اور دن، جا ند (سورج اورستارے) اپنا ایک وجود ر کھتے ہیںاتی طرح جہنم بھی اپناایک وجودر کھتی ہےلیکن وہ اتنی ہیت ناک چیز ہے جس سے ہرانسان کو پناہ مانگتے رہنا جا ہے۔ یہ جہنم ان لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے جواللہ کے نافر مان ہیں۔اب جس کا دل جاہے وہ اس سے ڈرکر نیکی اور بھلائی کا راستہ اختیار کر لے اور جس کا جی جاہے وہ اس سے پیچیے ہٹ جائے لیکن وہ اس حقیقت کو اپنے سامنے ضرور رکھے کہ ہرانسان اپنے اچھے اور برےاعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔جس طرح کو کی شخص قرض کے بدلے کو کی چیز منیانت کے طور پر رہن یعنی گروی رکھ دیتا ہے وہ چیزیا قرض دینے والے کے پاس رہتی ہے۔ جب قرض کی رقم ادا کر دی جاتی ہے تو وہ چیز واپس بھی مل جاتی ہے۔ای طرح ہرانسان اپنے اعمال کے بدلےاللہ کے پاس گر دی رکھا ہوا ہے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ نے ہرانسان کو ذیب اربنا کراس

پر پچھ فرائفن مقرر کئے ہیں۔ اگروہ اس دنیا میں اپنی ذمد دار یوں اور حقوق کوا داکر کے اپنا فرض پورا کردے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے فئی جائے گادر ندہ جہنم کی ہولناک آگ اور اپنے ہرے انجام سے فئی نہ سکے گا۔ کین اس اصول سے وہ لوگ منتیٰ ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کئے ہوئے تمام فرائفن اور احکامات کو پورا کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ بیاوگ اصحاب الیمین میں سے ہوں گ۔ یعنی قیامت کے دن ان کے اعمال نا ہے ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ عرش الی کے سائے میں اور جنت کی راحتوں سے لطف اندوز ہور ہے ہوں گے۔ یہ اہل جنت اللہ کے نافر مانوں سے پوچھیں گے کہتم کس وجہ سے جہنم کے منتی قرار دیئے گئے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ

- (۱) ہم نمازنہیں پڑھتے تھے۔
- (۲) مسكينون اورمخاجون كوكھانانه كھلاتے تھے۔
- (٣) وہ لوگ جودین اسلام کی سیائیوں پر نکتہ چینیاں کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ تثریک رہتے تھے۔
- (۴) اورہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئے۔اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے واضح طور پر بتادیا کہ اللہ تعالیٰ انہیاء کرائم ، سلحاء اور شھداء وغیرہ کوشفاعت کرنے کی اجازت مرحمت فرما ئیں گے مگران جیسے منکرین کی کوئی سفارش تک کرنے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ ان جیسے لوگوں کو نہ تو قیامت کے آنے کا یقین تھا اور نہ یہ لوگ انہیاء کرائم کے دائمن سے وابستہ تھے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کتاب نازل کی ہے جو سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے بیالوگ اس پڑئل کرنے کے بجائے اس سے منہ چیسر کر چلتے ہیں؟ اوروہ ان جنگلی گدھوں کی طرح کیوں ہوگئے جو محمولی آوازیا ثیر کی بوسو تکھتے ہی بھا گھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن شروع سے آخر تک تھیجت ہے اب بیانیان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا تا ہے ہوتے ہیں۔فرمایا کہ قرآن شروع سے آخر تک تھیجت ہے اب بیانیان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس سے فائدہ الحق تا تا ہوتی مائنگیں گوان کوتو فیل ضرور ملے گی لیکن اللہ کے دین کا انکار کرنے والے اس تو فیق میاس سے جو میں رہیں کے طالا تکہ صرف اللہ کی ذات ہے جس سے ڈرتے رہنا چاہیے جواسیج بندوں پر اس قدر مہر بیان ہے کہ اگر کوئی اس سے تو فیق مائنگی عبد وجہد کرتا ہے تو اللہ اس کواسیخ دائن میں بناہ دیدیتا ہے۔

# پاره نمبر۲۹ تباركِالنى

# سورة نمبر ۵۷ القيامات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# معي تعارف مورة القيامه

## بست والله الرحم والتحال والتحتيم

اس سورة كاخلاصه بيب كهزول قرآن كے وقت كفار ومشركين كے سامنے جب قيامت اور آخرت كے واقع ہوئے كہتے كہ جب قيامت اور آخرت كے واقع ہوئے كہتے كہ جب ہمارى ہڈياں گل سڑ جائيں گی اور ہمارے وجود كے ذرات بكھر جائيں گئے تو ہم دوبارہ كيسے پيداہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس تصور كو كمرائی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے كہ دمیاں ورنفس لوامہ (ملامت كرنے والانفس) كی قتم كھا كر كہتا ہوں كہ كیا درسی تیامت كے دن اورنفس لوامہ (ملامت كرنے والانفس) كی قتم كھا كر كہتا ہوں كہ كہا

| سورة نمبر    |
|--------------|
| كلركوع       |
| آيات         |
| الفاظ وكلمات |
| حروف         |
| مقام نزول    |

انسان نے سیجھ رکھا ہے کہ جب ہم اس کی ہڈیوں کوریزہ کردیں گے تو ہم ان کودوبارہ جم

نہ کرسیس گے؟ کیوں نہیں؟ ہم تواس کی انگلیوں کی ایک ایک پورکودو بارہ ٹھیک ٹھیک بنادینے کی پوری قدرت وطاقت رکھتے ہیں۔' فرمایا کدانسان اپنی نفسانی خواہشوں کے بیچے دوڑتے دوڑتے پو چھتا ہے کہ آخروہ قیامت کب آئے گا ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہوہ دن تو ضرور آئے گالیکن کفاراور اس کا افکار کرنے والوں کے لیے بیدن بڑا ہولناک ہوگا ۔ آئکھیں پھراجا کیں گی، چاند بورہو جائے گا، بلکہ چانداور سورج دونوں ایک حالت پر آجا کیں گے لیحنی دونوں بیانور ہوجا کیں گے۔ اس وقت انسان برحواس میں بیر کہا کہ آج میں کہاں جاؤں اور کس چیز کی آڑاور پناہ لوں؟ فرمایا کہ اس دن کفار کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگا ۔ سب کواللہ کے سامنے حاضر ہوکر اپنے تمام الگلے چھیلے گناہوں اور انمال کا حساب دینا ہوگا ۔ تمام اعمال بنا ہے ہرخوض کے حوالے کر دیئے جا کیں سامنے حاضر ہوکر اپنے تمام الگلے چھیلے گناہوں اور انمال کا حساب دینا ہوگا ۔ تمام اعمال پرخوداس کا نفس بھی گواہی دیگا ۔ ان کے ۔ وہ اس وقت طرح طرح کے بہانے اور اپنی معذر تیں پیش کرے گالیکن اس کے اعمال پرخوداس کا نفس بھی گواہی دیگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جلدی حاصل ہونے والی راحتوں کے بیچھے آخرت تک کوجول گئے تھے آئی اس کا بیچے تہمارے سامنے سے جے فرمایا کہ اس دن پچھ چہر ہے تو تروتازہ اورخوشیوں سے شاداب ہوں گے وہ واللہ کی دیمتوں کے لیے اپنے پروردگاری طرف دیکھ رہے ہوں گے لیکن بہت سے چہروں پڑم سے ادامی چھائی ہوئی اوروہ بچھر ہے جب ان کی جان حالی تک تھی گئے تی اس اس کے ساتھ بڑا تخت اور کم (all

گئی تھی اور علاج کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہر دوا بے اثر ہو چکی ہے اب کسی جھاڑ پھونک والے کو بلالو کیونکہ اس وقت اسے یقین آ جائے گا كەبس اب دنيا سے دخصت ہونے كا دفت آ چكا ہے۔ ايك پيڈلى دوسرى پيڈلى يرچ مھ جائے گی اور آ خر كارو واپيخ رب كی طرف روانہ ہو جائے گا۔فرمایا کہ بیانسان کی کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ وہ زندگی بھرسچائی اورحق کوتشلیم کرنے کے بجائے اس کو جھٹلاتارہا۔اس کونمازتک کی توفیق ندل سکی۔تکبر،غرور کرتے ہوئے وہ اینے گھروالوں میں خوش رہنازیادہ پہند کرتا تھا۔اپنی روش زندگی کو بدلنے کے بجائے ہروقت اپنی بدیختی میں لگار ہا۔ وہ اس بات کو بھول گیاتھا کہ وہ حقیریانی کا ایک قطرہ اور نطفہ تھا جورحم مادر میں ٹرکایا گیا تھا، پھروہ گوشت کالوتھڑ ابنا، پھراس کاجہم بنا،اللہ نے اس جہم کواوراعضا کو درست کیا کسی کومر دسی کوٹورت ( کسی کونر اور کسی کو مادہ) بنادیا۔کیاوہ اللہ انسان کودوبارہ پیدا کرنے اوردوبارہ زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ یقیناً وہی اللہ جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ می اس کودوبارہ پیدا کر سے گا کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کر نامشکل ہے؟ اس سورہ میں ایک اور اہم بات کی طرف متوجہ فر مایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قر آن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ اس نے اس کو نازل کیا ہے وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔اس بات کو آیات کے در میان بیان فرمایا ہے اور وہ بیہ ہے کہ جب بھی حضرت جرئیل ا مین قرآن کریم کی آیات کوآپ ﷺ کے قلب مبارک برنازل کرتے تو نبی کریم ﷺ اس خیال سے کہ کہیں میں ان آیات کو بھول نہ جاؤں جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش فرماتے اور اپنے ہونؤں کوحرکت دیتے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ﷺ! آپ اس وحی کو باد لرنے کے لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔اس قرآن کریم کو (آپ ﷺ کے قلب مبارک پر ) جمع کر دینا اور پھراس کو بیان کرا دینا ہماری ذمدداری ہے لہذا جب ہم (جبرئیل کے واسطے ہے) آپ ﷺ پر تلاوت کریں تو آپﷺ اس کوغور ہے سنیاوراس کے بعداس قرآن کریم کی تشریح اوروضاحت کو (وی ففی کے ذریعہ ) بیان کرادینا بھی ہمنے اپنے ذیے لے رکھا ہے۔ اس سےمعلوم ہوا کہ قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے جس کووہ قیامت تک جس سے اور جیسے جا ہے گا حفاظت کرالے گا اور قرآن کریم کی آیات کی تغییر وتشرت بھی اللہ نے نبی کریم ﷺ کوخود ہی تعلیم فرمائی ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تشریح اوروضاحت بھی وہی ہوگی جس کی نبی کریم ﷺ نے احادیث کے ذریعیہ ہمیں تعلیم دی ہے۔اگر کو کی شخص قر آن کریم کی کسی مراد کی تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہ ہوگی۔اللہ تعالیٰ ہمیں قر آن کریم اور سنت رسول ﷺ پر چلنے کی تو فیق عطا فر مائے کیونکہ اس میں پوری امت کی نجات اور کامیا بی کاراز پوشیدہ ہے۔

#### اسورة القيامات

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّ الرِّحِيَ

كَ الْقَسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَوَلَا الْقَسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ فَ الْكُوْمَةِ فَامَةُ فَ بَالْ فَدِرِيْنَ الْكَوْسَانُ الْآنُ تَحْجُمَعَ عِظَامَةُ فَ بَالْ فَدِرِيْنَ عَلَى الْكُونِيُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ عَلَى الْكُونِيُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ الْمَامَةُ فَ يَتُحُلُ الْيَانَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ فَ قَاذَا بَرِقَ الْمَعَدُ فَى فَاذَا بَرِقَ الْبَصَرُ فَى وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَى الْمَعَدُ فَى فَاذَا بَرِقَ الْمُعَدُ فَى فَاذَا بَرِقَ الْمُعَدُ فَى فَاذَا بَرِقَ الْمُعَدُ فَى الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَى الْمَعَدُ فَى فَالْ الْمُعَدُ فَى فَاللَّالِ الْمُعَدُ فَى اللَّهُ مَلْ الْمُعَدُ فَى اللَّهُ مَلَى الْمُعَدُ فَا اللَّهُ مَلَى الْمُعَدُ فَى اللَّهُ مَلَى الْمُعَدُ فَى اللَّهُ مَلَى الْمُعَدِّ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَدِّ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَدِينَةُ فَى اللَّهُ الْمُعَدِّ اللَّهُ الْمُعَلِينَةً فَى اللَّهُ الْمُعَلِينَةً فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَةً فَى الْفَامِ الْمُعَلِينَةً فَى اللَّهُ الْمُعَلِينَةً فَى اللَّهُ الْمُعَلِينَةً فَى الْمُعَلِّلُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعَلِينَةً فَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَةً فَى الْمُعَلِينَةُ الْمُعَلِينَةً فَى الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِينَةً فَى الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِينَةً فَى الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِينَةً فَى الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِينَانُ عَلَى الْمُعَلِينَةً فَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِينَا الْمُعَلِينَةً فَى الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِينَامُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعَلِينَامُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعَلِيلِ الْمُعْلِمُ الْم

### ترجمه: آیت نمبرا تا۵ا

میں قیامت کے دن کی اور ملامت کرنے والے نفس کی قتم کھا تا ہوں کیا انسان ہے جھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کرسکیں گے؟ بے شک ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے نیورووں کو درست کر دیں۔ بلکہ انسان بیر چاہتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں فتق و فجور کرتارہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ (قیامت کا دن وہ ہوگا) جب آٹھیں پھرا

#### لغات القرآن آيت نمبراتا ١٥

اَلنَّفُسُ اللَّوَّامَةُ المَّهُ المَّدر فالأَفْس

لَنُ نَّجُمَعُ ہم ہر گر جُن دریں گے

عِظَامٌ بديال

نُسَوَّى جم برابر بشادي ك\_ تميك بشادي ك

بَنَانَه' اس کی پور پور

لِيَفُجُو تاكده بدكارى كرك

أَمَامُ مائ

أيَّانَ ك

بَرِقَ الْبَصَوُ آنَكُ كُلَى كَالِكُ اللَّهِ الْجَاعَ لَى

خَسَفَ الْقَمَرُ عِالْمُوكِّ الْقَمَرُ

| ٱلۡمَفَرُ     | بھانچنے کی جگہ |
|---------------|----------------|
| وَذَرُ        | پہاڑ۔ یوچھ     |
| ٱلۡمُسۡتَقَرُ | المعانا        |
| مَعَاذِيُرَ   | حلے بہانے      |

## تشريخ: آيت نمبرا تا ۱۵

ان آیات میں اللہ تعالی نے قیامت اور نفس لوامہ کی فتم کھا کر فرمایا ہے کہ جولوگ ہے کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جا کیں گی، چورہ چورہ ہوجا کیں گی اور ہمارے جم کے تمام اجز ااور ذرات بھر کرنا پید ہوجا کیں سے کیا ہم دوبارہ پیدا کئے جا سیس سے؟ اور کس طرح ای جمم کے ذرات مل کرانسانی شکل اختیار کر سکیں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آ دی ہے جھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ پیدانہ کر سکیں سے؟ وہ اس غلافتی کو دور کرلے کیونکہ ہماری قدرت اتنی وسیع ہے کہ ہم تو انسان کی اٹھیوں کے
پوروے جوانسانی جم میں سب سے نازک چیز ہے اس کو بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔

الله تعالى نے فرمایا كه بيكفار جس بات پراعتراض كررہے ہيں ان كے دل بھى اچھى طرح جانتے ہيں كه اس پورى كائنات ميں سارى طاقت وقوت الله ہى كے لئے ہے دراصل يہ بہانے بناكرا پي آئندہ ذندگى گنا ہوں اور معصيتوں ميں گذار نے كى آزادى چاہتے ہيں۔ اى لئے وہ كفار غداق اڑانے كے لئے بوچھتے ہيں كہ وہ قيامت جس كا وعدہ كيا گيا ہے آخروہ كب آئے ؟

اللہ تعالی نے فر مایا کہ جب قیامت قائم کی جائے گی اس دن لوگوں کی آتکھیں چندھیا جائیں گی۔ چاند کا نورسلب کرلیا جائے گا ، سورج بھی بے نور ہوجائے گا اور چاند سورج کی روثنی اس طرح ختم کردی جائے گی کہ وہ دونوں بے نوری کی کیفیت میں ایک جیسے ہوجائیں گے۔ جب قیامت کا ہولتا ک دن آئے گا اور نظام کا نتات کو درہم برہم کر دیا جائے گا تو اس عظیم انتقاب کود کھ کراس سے نیچنے کے لئے آدی بناہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اور کیے گا کہ آج کہیں بھاگر بناہ ل سکتی ہے؟ مگراس کو کہیں بناہ خیل سکے گی۔ ہاں البتۃ اللہ کے نیک بندوں کے لئے اللہ ہی کے یاس ٹھ کا تا لی سکتے گا۔ قیامت کے دن برانسان کواس کے کئے ہوئے اگلے پچھلے تمام اعمال ہے آگاہ کر دیا جائے گا۔اوروہ اپنے کمی عمل سے انکار نہ کر سکے گا کیونکہ اس کا اپناوجو داوراس کے تمام اعضاءاس کے اعمال پر گواہی دیں گے۔وہ اس دن کتنے ہی بہانے بنائے گروہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے چھوٹ نہ سکے گا۔

سورة القيامه كى ان آيات سے متعلق چند باتيں

ا) ان آیات میں سب سے پہلے تو قیامت کے دن کی اور دوسری قتم نفس لوامہ کی کھائی ہے۔ قیامت اور نفس لوامہ کی کھائی ہے۔ قیامت اور نفس لوامہ کی تعابیوں ،خطاؤں اور گناہوں پر لوامہ کی تم کھانے کی وجہ رہے کو نفس اور گناہوں اور گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بچھتا تا ہے۔

چونکہ قیامت کے دن بیشرمندگی انتہا درجہ پر ہوگی اس لئے نفس لوامہ کی نتم کھا کرفر مایا کہ انسان سے قیامت دور نہیں ہے۔ اگر اس کواچین نفس کی کوتا ہیوں پرشرمندگی ہےادروہ تو ہرکرتا ہے تو قیامت میں اس کے لئے ہرراحت و آرام کا سامان ہوگا اور اگر زندگی بجر خطاوک اور گنا ہوں میں ملوث رہنے کے باوجود اس کو تو بہی تو فیق نصیب نہ ہوئی اور وہ اپنے فتی و فجو رہیں مبتلار ہا تو پھردہ اس کے لئے بڑی حسرتوں کا دن ہوگا جس میں ہزار بہانوں کے باوجود خود اس کا اپنا وجود ہی اس کے خلاف گواہی دینے کے لئے کافی ہوگا۔

۲) قر آن کریم میں نفس انسانی کی تین حالتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔نفس امارہ ،نفس لوامہ اورنفس مطمئتہ \_نفس کے معنی جان ،روح اورانسانی ضمیر کے آتے ہیں۔

ار المرکی کانفس اس کو بدترین خواہشوں، ناجائز لذتوں اور برائی کے کاموں پراس طرح اکساتا اور رغبت درات ہے کہ دواہ بین کرتا اور اس بر ہے جسی اس طرح غالب درات ہے کہ دواہ بین کرتا اور اس پر ہے جسی اس طرح غالب آجاتی ہے کہ اس کے دل سے احساس گناہ مٹ جاتا ہے توالیے نفس پراگر اللہ کا کرم نہ ہوتو وہ اس کو جہنم تک پہنچا کرچھوڑتا ہے۔

سورة يوسف يس حفرت يوسفّ نے فرمايا ہے" إنَّ النَّفُسَ لَا مَّارَة ' فِي السُّوْءِ إِلَّا هَا رَحِمَ رَبِيّ "كه اگر مير الله كارتم وكرم نه ، وقونفس برائي كي طرف عن رغبت ولا تا ہے۔ اس كونفس اماره كهاجا تا ہے۔

﴿ نفس لوّ امد ﴾ نفس كا كام تو يمي ہوتا ہے كدوه آ دى كو برائيوں اور گناہوں پر اكساتا ہے كيكن اگر آ دى كى خطا اور گناه ميں پڑنے كے باوجوداس پرشرمنده ہوكرا پنا محاسبہ كرنے لگنا ہے يعنى اس كے اندر نيكى اور گناه كا احساس زنده رہتا ہے۔وہ اپنے گناہوں پرندامت كے آنسو بہاتا ہے اور دل ميں سوچتا ہے كہ اگر ميں نے ايبانہ كياہوتا تو كتنا چھا ہوتا اور اگر ميں كوئى اچھا كام كرتا تواس سے جھے آخرت میں کتنافائدہ ہوتا۔ اس کونفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والانفس فریایا گیا ہے جس کی قتم اللہ نے کھائی ہے۔
اصل میں جس دل میں گناہ اور تو اب کا احساس زندہ رہتا ہے جب بھی اس سے کوئی گناہ سر زدہوتا ہے تو وہ اللہ کے
سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے نیکیوں پراللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو ایسے آدمی کو آخر کا رتو یہ کی تو فیش اللہ جاتی ہے اور اگروہ اس پر پچھ محنت
کر بے تو وہ نفس مطمنہ کے لفت تک کا سختی بن جاتا ہے۔

ولائس مطمعند کی جب آدمی ایمان عمل صالح اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جدوجید میں اللہ ورسول کے ہر تھم کے آگے اپناسر جھکا دیتا ہے، اس کوئیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت ہوجاتی ہے، شریعت اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے وہ اپنے نفس پرخواہشات کو عالب نہیں آنے دیتا، اس کے ہرکام میں اللہ کی رضا وخوشنو دی کا جذبہ غالب ہوتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کی دولت سے مالا مال کردیا جاتا ہے اللہ تعالی نے سورہ نجر میں فرمایا ہے کہ "الے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ جھے سے راضی ، پھر میر سے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہوجا"۔

۳) اللہ تعالیٰ نے اربوں کھر بوں انسانوں کو پیدا کر کے ہرا لیک کو دوسر سے مختلف بنایا ہے۔صورت بھکل، مزاج ،آ واز اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی کلیروں کواس قدر مختلف بنایا ہے کہ دوسر سے انسان ہی سے نہیں بلکہ خودا کیہ ہاتھ کی انگلی، دوسر سے ہاتھ کی انگلی اور کلیریں قطعاً الگ الگ ہیں۔ فنگر پرنٹ سے مجرموں کو پکڑلیا جاتا ہے اور نشان انگوٹھا تو ابتداء سے آئ تک ایک حقیقت ہے۔عدالتوں تک ہیں فیصلے انگوٹھے کے نشان پرکر دیئے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ای بات کی قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ چھوٹی بڑی ہڈیوں کو جوڑ کر انسانی ڈھانچہ چرسے بنا سکتا ہے بلکہ اٹگلیوں کے جوڑوں، کیسروں اور خطوط تک کو پھرسے بنادےگا۔ یہ چیزیں اس کی قدرت سے باہر نہیں میں کیونکہ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے پہلی مرتبہ بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر قدرت کیوں نہیں رکھتا؟ یقینا اللہ کی ذات ہر چیزیر یوری قدرت رکھنے والی ہے۔

۳) قیامت کا دن براہی ہولناک دن ہوگا۔ پورانظام کا نتات درہم برہم کردیا جائے گا اور سوائے اللہ کی طرف لوٹنے کے انسان کے لئے اور کوئی جائے بناہ نہ ہوگا۔ سورج اور چائد دونوں روشن سے محروم کردیے جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ غبار بن کراڑتے پھریں گے، میدان حشر قائم ہوگا اور اس میں آدمی کے کئے ہوئے ہڑکل پر جزایا سزادی جائے گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوقیامت کے دن ہر طرح کی رسوائیوں اور عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آئین

لاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ أَنَهُ ﴿ فَإِذَا قَرَانَهُ فَاتَّبِعُ قْتُرْانَهُ أَنْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَابِيَانَهُ أَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةُ ﴿ وَتَكُرُونَ الْاحِرَةُ ﴿ وُجُورً تَوْمَمِذٍ تَاضِرَةً ﴿ إِلْ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَيِذٍ بَاسِرَةً ﴿ تَكُلُنُّ آن يُنْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ﴿ كَأَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي ﴿ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَّى رَبِّكَ يَوْمَهِ ذِ إِلْمَسَاقُ ﴿ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلِي ﴿ وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتُولِي ﴿ ثُمَّرِذَهَبَ إِنِي آهُلِهِ يَتَمَثَّى ﴿ أَوْلِي لَكَ فَأَوْلِي اللَّهِ عَالَوْلِي اللَّهِ مَا وَلَّي ثُمَّ أَوْلِيْ لَكَ فَأَوْلِي هُ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَاكُ أَنْ يُتُرك سُدًى ﴿ المُركِ لُظْفَةُ مِنْ مَنِي يُمْنَى ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةٌ فَخَلَقَ فَسَوْى ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَانِ اللَّكَرَوَالْانْتَى الْمُلْسَنْ ذَلِكَ بِقَدِي عَلَى آنَ يُحْمِكَ الْمَوْتِي الْمَوْتِي الْمَوْتِي الْمَوْتِي الْمَوْتِي الْمَوْتِي الْمَوْتِي الْمَوْتِي الْمَوْتِي

#### بزجمه: آیت نمبر ۱۷ تا ۴۰

(اے نبی ﷺ) آپ اپنی زبان کو (وی نازل ہونے کے وقت) جلدی جلدی حرکت نہ د ہاکریں (کہ قرآن یاد ہو جائے) بلا شہاس کا (آپ کے قلب پر) جمع کرا دینا اور پھراس کو پڑھوا دینا ہماری ذ مدداری ہے۔ پھر جب ہم اس کو پڑھا کمیں تو آپ اس کی قر اُت کوغور سے سنتے۔ پھراس کو واضح کرا دینا (مطلب سمجھا دینا) بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ (اب کافرد) تم جلدی حاصل ہونے والی دنیا ہے محبت رکھتے ہواور آخرت کوچھوڑ بیٹھے ہو۔اس دن کچھ چمے رونق دار ہوں گے اور وہ اسے رب کی طرف د کھتے ہوں گے اور اس دن بعض چم بے بے رونق (مرجھائے ہوئے) ہوں گے اور وہ مجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمرتو ڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ جب جان گلے کی ہنلی تک پہنچ جائے گی۔اس وقت کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک والا ہے؟ اور دہ تبجھ لے گا کہ بید نیا ہے رخصت ہونے کا وقت ہے اور ایک بینڈ لی دوسری بیڈلی پر لیٹ جائے گی۔ وہ دن تیرے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا۔ پھر نہ تو اس نے (اللہ اوراس کے رسول کی) تصدیق کی اور نه نمازیرهی۔ بلکه اس نے جھٹلایا تھااور منہ پھیرا تھا۔ پھروہ فخر وغرور کے ساتھ (اکڑتا ہوا)اینے گھر کی طرف چل دیا کرتا تھا۔ بربادی ہے تیرے لئے اورخرابی ہے تیرے لئے۔ کیا آ دمی کا بہ گمان ہے کہ وہ یوں ہی بے کاراورفضول چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ نطفہ (حقیر بانی کا قطرہ) نہ تھاجورحم میں ڈالا جاتا ہے۔ پھروہ خون کا لوتھڑ ابنا۔ پھر (اللہ نے)اس کو پیدا کیا اور اس کے اعضاء کو درست کیا۔ پھراس نے آ دمیوں کی دوشمیں مر داورعورت بنائے ۔ کیاوہ (اللہ)اس پر قادرنہیں ہے کہوہ مردوں کو (دوبارہ) زندہ کردیے؟

لغات القرآن آيت نبر١١٦،

لَا تُحَوِّكُ حَرَّت ندو

| اس کو پڑھوا دینا              | قُرُانَه'     |
|-------------------------------|---------------|
| اس کو کھول دینا۔ بیان کرادینا | بَيَانَه'     |
| جلد ملنه والى چيز             | اَلُعَاجِلَةُ |
| تروتازه                       | نَاضِرَةٌ     |
| اداس ہونے والے                | بَاسِرَةٌ     |
| كمركوتو ژ دينے والي           | فَاقِرَةٌ     |
| بنىلى                         | تَرَاقِیُ     |
| مجھاڑ پھو تک کرنے والا        | رَاقْ         |
| لپٹگئ                         | اِلْتَفَّتُ   |
| چلنا_روا کگی                  | اَلُمَسَاقُ   |
| اكزتابوا                      | يَتَمَطِّى    |
| تیرے لئے خرابی ہے             | أۇللى لَكَ    |
| يول ہي                        | سُدًى         |
| ئيكالى گئ                     | يُمُنى        |
| وه زنده کرتا ہے               | يُجُى         |
| مردے۔ بے جان                  | ٱلُمَوُتلٰي   |
|                               |               |

## تشریخ: آیت نمبر ۱۷ تا ۴۰

حضرت عبداللہ ابن عبال سے روایت ہے کہ (ابتداء میں) جب نی کریم میں پرقر آن نازل کیا جاتا تو آپ اس خوف ہے کہیں کی چیز (آیات قرآنی) کو بھول نہ جا کیں تو حضرت جرکیل کے ساتھ جلدی جلدی وی کے الفاظ دھراتے جاتے ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی تعلیٰ ا آپ اپنی زبان مبارک کو (اس وجہ ہے) جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں (کہوہ یا دہو جائے) کیونکہ اس کا (آپ کے قلب مبارک پر) جمع کرنا اور پھر اس کو پڑھوا دینا ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا جب ہم (جرئیل کے واسطے) آپ کو پڑھوا دیں گے بلکہ ) اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری نے مداری ہے۔ مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہتم جلد حاصل ہونے والی (دنیا کی چیزوں سے) تو بے انتہا محبت کرتے ہواوراس آخرت کے دن کو بھول گئے ہوجو کفار ومشرکین کے لئے ایک ہولناک اور اہل ایمان کے لئے راحتوں سے بھر پوردن ہوگا۔ اس دن کچھ چہر ہے تو جیکتے دکتے ، ہشاش بشاش اور پر رونق ہوں گے۔ آئیس اللہ کی تجلیات کا تھی ہتھوں سے دیدار نصیب ہوگا اور جنت کی ابدی راحتیں ان کی منتظر ہوں گی۔ اس کے بر خلاف بعض چہروں پر خوست، بے رونقی اور اداس کی گئا نمیں چھائی ہوئی ہوں گا۔ وہ بہت جلداس کھنا نمیں چھائی ہوئی ہوں گا۔ وہ اپنے سامنے جہنم کے عذاب کود کھے کراس بات کا اچھی طرح انداز واگالیس گے کہ وہ بہت جلداس انجام تک چینچنے والے میں جوان کی کمرتو ڈکرر کو دے گئا۔

فرمایا کداگر بیاللہ کے نافرمان اس دن فور کر لیتے جب ان کی جان گلے کی بہنلی تک پنج گئ تھی (یعنی و نیا ہے گذر جانے کے وقت) جب دو اپنی جان بچانے کے لئے ہر تدبیر اور علاج سے لے کر جھاڑ پھو تک تک کر چکے تھے۔ جب ایک پنڈ ل دوسری پنڈ ل پر پڑھ گئ تھی یعنی اس بیں اپنی پنڈلیاں ہلانے تک کی طاقت ندر ہی تھی اس دن ان کے وکی کام نہ آیا تھا جب موت ان کے سامنے تھی پھر بھی آئیس قوبہ کی تو فیق تک نہ ہوئی حالا نکہ موت کے فرشتے سامنے آنے سے پہلے تو بچول ہو کتی ہے۔

فرمایا بیدہ اوگ ہوں گے جنہوں نے نہ تو اللہ کے دین کی تقدیق کی ہوگی نہ نماز پڑھی ہوگی بلکہ ہر بچائی کو جھٹا کر انہوں نے غرور دیکبر سے اپنے چہروں کو چھیرلیا ہوگا اور نہایت غرور د تکبر سے وہ اپنی خوشیوں میں مگن گھر کے میش و آرام کی طرف چال دیے ہوں گے۔اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لئے ہر طرح کی ہربادیوں کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا اور ایسے لوگ بیر نہ جھیں کہ ان کویوں ہی بریکار اور فضول چھوڑ دیا جائے گا بلکہ ان کو تخت سزادی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان نے کبھی اپی تخلیق یعنی پیدائش پر بھی غور کیا ہے؟ فرمایا کیا وہ حقیر پانی کے ایک قطرہ سے پیدا نہیں کیا گیا جورحم مادر میں ڈالا گیا تھا۔ پھر وہ خون کا لو تھڑا سابن گیا۔ پھر اللہ نے مال کے پیٹ میں اس کے تمام اعتفاء درست کے اور اس کو جیتا جا گیا انسان بنا دیا۔ مرد، عورت نر اور مادہ اس نے جس طرح چا اللہ اس کو تحقیقہ جنسوں میں تقلیم کر دیا۔ بیسب پچھاللہ نے اپنی قدرت سے کیا تھا کہ ایک حقیر قطرہ کو ایک حسین شکل دیدی تھی اب وہی آ دی کہتا ہے کہ یہ کیے ممکن ہے کہ جب ہم مرجا کیں گئے، ہماری ہڈیاں گل سڑجا کیں گل اور ہمارے وجود کے ذرات کا کنات میں بھرجا کیں ہے کہ دوبارہ پیدا ہوں گے؟ فرمایا کہ آگر اللہ پانی کے حقیر قطرے سے جیتا جا گا انسان پیدا کرسکتا ہے تو کیا وہ اللہ جو ہرچیز پر قدرت رکھتا ہے اس بات پر قادر مربی سے کہ آ دی کو پھر سے پیدا کروے؟ کیا اللہ ایک مرتبہ بنانے کے بعد دوسری مرتبہ بنانے کی طاقت نیس رکھتا۔ ہرگز نہیں۔ اللہ جو اس کو کہ کرے ہو تھی اس کے مطابق جز ایا سزا دے گا۔ سورۃ القیامہ کی ان آخری آ یات سے متعلق چند با تیں میدان حشر قائم کر کے ہر خص کو اس کے مطابق جز ایا سزا دے گا۔ سورۃ القیامہ کی ان آخری آ یات سے متعلق چند با تیں میدان حشر قائم کر کے ہر خص کو اس کے مطابق جز ایا سزا دے گا۔ سورۃ القیامہ کی ان آخری آ یات سے متعلق چند با تیں جلدی حرکت نہ دہ بچئے۔ اس کی وضاحت سے پہلے قر آن کر یم کی چند آیات ما حظہ کر لیجئے تا کہ اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں جائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا

ہ ہے۔ شک ہم نے ہی اس ذکر (قرآن کریم) کونازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

ہلے بے شک اس (قرآن مجید) کو (جریس) اللہ کے حکم ہے آپ کے قلب پرنازل کرتے ہیں۔ (بقرہ)

ہلے ہم آپ کو (بیقرآن) اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھول نہ کیس گے (الاعلی)

ہلے ہم آپ کو (بیقرآن) کا مطرح قرآنی (آیات) نازل نہ ہوجا کیں اس وقت تک آپ جلدی نہ کیا تیجئے (ط)

ہلے جب تک آپ پر پوری طرح قرآنی (آیات) نازل نہ ہوجا کیں اس وقت تک آپ جلدی نہ کیا تیجئے (ط)

ہلے ذریر مطالعہ سورت القیامہ میں اللہ نے فرمایا کہ "آپ اپنی زبان کو (اس وجہ ہے) جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں

(کہوہ یا دہوجائے) کیونکہ اس قرآن کو (آپ کے قلب پر) جمع کردینا اور پڑھوا دینا بیہ ہماری فرمدداری ہے۔ لہذا جب ہم اس کو (جرئیل کے واسطے ہے) پڑھا کیں تو آپ اس کو پوری توجہ سے شنے۔ (القیامہ)

ندکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت ہے بتا دیا ہے کہ بیقر آن میرا کلام ہے جس کو میں نے جبرئیل کے

ذرید حضرت محمصطفی ﷺ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ میں خودہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کی حفاظت کے لئے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ نبی کریم ﷺ کو بتادیا گیا کہ جب آپﷺ پرقر آن کریم کو نازل کیا جارہا ہوتو آپ اس کو یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کوجلدی جلدی حرکت نددیا کریں اور اس کی فکرنہ کیا کریں کہ آپ اس کو بھول جا کیں گئے کیونکہ اس قر آن کو آپ کے قلب پرچھ کردینا اور پھراس کو آپ کی زبان سے اداکر ادینا ان دونوں باتوں کی ذمہداری ہماری ہے۔

احادیث سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے دومرتبہ پورا قر آن کریم حضرت جبریک امین کوسنایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ کے دور سے آج تک لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے قر آن کریم کو حفظ کر کے اللہ کے اس وعدے کو پورا کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج بھی قر آن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اور انشا اللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔

قر آن کریم کی ان آیات اور تاریخ کی گواہیوں کے باوجودا گرکوئی بیہ کہتا ہو کہ قر آن کریم کے چالیس سپارے سخے جن میں سے در حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی یا اس طرح کی کوئی اور فضول بات کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ پر الزام لگا تا ہے کہ اللہ اپ وعدے کے باوجود قر آن کریم کی حفاظت نہ کرے کا (نعوذ باللہ)

(۲)۔ فَوا فَا قَو اُنْ فَا قَبِع فُوا اُنْهُ ۔ پھرجبہم اس کو (جریئل کے واسطے سے آپ کو) پڑھا کمیں تو اس کے پڑھنے کو غور سے سننے۔ اس بات کو ایک دوسری آیت میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ "جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو"۔ ان آیات کی تشری ان بہت می حدیثوں سے بھی ہوتی ہے جن میں آپ نے فرمایا پڑھا جا کہ "جب نماز میں امام قرائت کرتا ہے تو تم خاموش رہ کرسنو! (صحیح مسلم) ایک جگہ فرمایا کہ امام کی قراءت میں ہوگا ہے اس سے منع فرما دیا۔ (میشی )۔ ابتداء میں صحابہ کرام دوران نماز نبی کریم عظی کے ساتھ ساتھ تلاوت کرتے تھے بعد میں آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ صورة فاتھ اور آیات قرآنی جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں امام کے چھے تلاوت کرنے سے منع کر کے خاموثی سے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے امام اعظم ابو حنیف کا مسلک میر ہے کہ جب امام نماز کے دوران تلاوت کرتا ہو (خواہ زور سے یا آ ہہتہ سے ) اس وقت مقتدی خاموش میں اور ساتھ ساتھ تلاوت نہ کرتا ہو (خواہ زور سے یا آ ہہتہ سے ) اس وقت مقتدی خاموش میں اور اس اتھ ساتھ تلاوت کرتا ہو اگر آئت ہوا کرتی ہے۔

(٣) - كُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ \_ پُراس كوواضح كرادينا (مطلب سجهادينا بهي) مارى دمدارى بـ

الله تعالی نے بی کریم حضرت محم مطفیٰ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کدانے بی ﷺ اجب قرآن کریم نازل کیا جائے تو آپ بھول جا کیں گے۔ کیونکہ یہ

ہمارا کلام ہے ہم ہی اس کے محافظ ہیں لہذا جب آپ کے سامنے قر آن کریم کی آیات تلاوت کی جائے تو آپ اس کوغور سے سنے
اس کلام کو آپ کے دل پر جمع کر کے آپ کی زبان مبارک سے ان آیوں کا مطلب، مفہوم ، معنیٰ اور مراد کو سمجھا دینا ہی ہمی ہماری
ذمدداری ہے۔ چنا نچہ آپ نے تئیس سال کے طویل عرصے ہیں قر آن کریم کی ایک ایک آیت کا مفہوم اپنے ارشادات اور عمل سے
واضح کر کے صحابہ کرام گی کی ایک ایک پائیا نے کی فلصانہ جدوجہد فرمائی۔
تعلیمات کو ساری دنیا تک پہنچانے کی فلصانہ جدوجہد فرمائی۔

صحابہ کرام اور ہزرگان دین نے حضور اکرم تیک اور اور کا البعین ، تن تابعین ، انمہ جہتدین ، محدثین ، علماء کرام اور ہزرگان دین نے حضور اکرم تیک اور آپ کے جال نثار صحابہ کرام کی اس جدوجہداور کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشادات نبوی کی روثنی میں قرآن و سنت کی تشریح فرمائی اور صراط منتقیم کی راہوں کوروثن ومنور کیا لیکن ہمارے دور میں کچھا یے بدنصیب لوگ بھی ہیں جوترتی پیندی اور جدید دور کے تقاضوں کا نام لیکر قرآن وسنت سے دور کا بھی واسط نبیس ہے۔ وہ نبی کریم تیک کو قرآن وسنت سے دور کا بھی واسط نبیس ہے۔ وہ نبی کریم تیک کی احادیث کو تجمی سازش کا نام دے کراپنے ندموم مقاصد کی تعیل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن المحد للہ ہمارے علماء اور ہزرگان دین نے ایسے لوگوں کی سازش کو بے نقاب کرنے کی مسلسل کوششیں کر کے اپنا فرض پورا کیا ہے اور انشاء اللہ میں متاسک کوششیں کر کے اپنا فرض پورا کیا ہے اور انشاء اللہ میں متاسک کوششیں کرتے رہیں گے۔

(٣)۔ اس سورت میں قیامت کے ہولناک دن کا ذکر کرتے کرتے درمیان میں اللہ نے عظمت قرآن کو واضح کرنے کے لئے منکرین قرآن اور منکرین قیامت کو بتادیا ہے کہ جس قرآن کریم میں قیامت کا بیان کیا جارہا ہے وہ آپ بیٹے اپن طرف سے بیان نہیں کررہے ہیں بلکہ آپ تو ای قرآن کو بیان کررہے ہیں جوان پر نازل کیا جارہا ہے اور اس کی جو بھی وضاحت ہو ہو اللہ ہی نے آپ کو بتائی ہے جے آپ اپنی زبان مبارک سے بیان فرمارہے ہیں لہذا جس طرح قرآن کریم کے سامنے ساری دنیا اللہ بی نے آپ کو بتائی ہے عاجز ہے ای طرح جب قیامت آئے گی تو ہر خوض اس کے سامنے مجبور اور بے بس ہوگا۔

(۵)۔ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُونَ اللَّخِرَةَ مِمْ جلدی عاصل ہونے والی (دنیا) ہے مجت رکھتے ہواور آخرت کو چھوڑ بیٹے ہو۔ آیت کے اس جھے کامفہوم یہ ہے کہ جب آدی آخرت اور اس کے انجام سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ "عاجلہ" یعنی دنیا اور اپنے ہمل کے فوری نتیج کوزندگی بیجھنے لگتا ہے کوئکہ دنیا کے فوری نتائج کووہ آگھوں سے دیکھتا ہے اور آخرت کا متیجہ استخابیس آتا۔ لہذا وہ دنیا عاصل کرنے میں زندگی جمر لگارہتا ہے اور اس کوکامیا بی سجھتا ہے حالا نکداصل کامیا بی وہ ہے جو

(B)

آ دی کوآخرت میں نصیب ہوگی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگ۔ دنیا کی زندگی اور اس میں حاصل ہونے والا مال اور دولت تو اس کا ساتھ اس دفت تک دیتے ہیں جب تک موت نہیں آ جاتی موت کے ساتھ ہی سارا کھیل ختم ہوجا تا ہے۔ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے وہ ان کوآخرت میں خودمحسوں کر لے گا چنانچہ قیامت کے دن اہل جنت کے چرے تو خوثی سے دیک رہے ہوں گے اور اہل جہنم کے چروں پر سوائے ادای اور ماہوی کے اور کچھ بھی نہوگا۔

#### نی کریم علی نے ایک خطبدار شاوفر مایا جس کا خلاصدیہ

لوگوائم ان کی طرح نہ ہوجاتا جو دنیا اور اس کی آرزوؤں میں پھنس کر بدعات اور خرافات میں بہتلا ہوگئے۔اور اس دنیا کی طرف جھک پڑے جو بہت جلد فنا ہونے والی ہے۔ گذرے ہوئے وقت کے مقابلے میں دنیا کا اتنا کم حصہ باتی رہ گیا ہے بھتی دیر میں اونٹ والا اپنے اونٹ کو بٹھا تا ہے یا دودھ نکا لئے والا دودھ کی ایک دھار نکالتا ہے۔ تم کس ججروسے پر ہو؟ اور کس بات کا انتظار کر سے ہو؟ اللہ کو جودہ وقت اس قدر تیزی ہے گذرے جائے گا کہ جیسے بھی اس کا وجودہ بی نہ تھا اور تم اس آخرت کی طرف (بڑی تیزی ہے) جارہ ہوجو بھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تم اس دنیا سے جائے گا اور جو تم چیچے چھوڑ جاؤ گے اس پر نادم اور اور خرج کا تو شد تیار کرلو۔ یا در کھو جو بچھی تم آگر جیجو گے اس کا تمہیں پورا پور ااجر ملے گا اور جو تم چیچے چھوڑ جاؤ گے اس پر نادم اور شرمندہ ہونا پڑے گا (خطبات نبوی میں ۱۲۸)

(۲)۔ اِلی وَبِّها فَاخِلَوَة ''۔ وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آئکھوں سے دیکھیں گے اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اس بات پرتمام علماء اہل سنت والجماعت اور فقہا ومحدثین کا اجماع ہے کہ قیامت میں تمام اہل جنت اللہ کی تجلیات کو بے تجاباند دیکھیں گے یعنی درمیان میں کسی قتم کی رکاوٹ یا پر دے نہ ہوں گے۔

حضرت صہیب روی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ میں جن اللہ جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ئیس گے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تہم ہیں مزید ایک چیز عطا کروں؟ بندے عرض کریں گے الیی! آپ نے ہمارے چیرے روشن کے جہنم سے نجات عطافر ما کر جنت میں داخل کیا (یعنی الهی! اس کے علاوہ اوروہ کون کی فعمت ہے جس کی ہم تمنا کر سکتے ہیں) حضور اکرم میں نے فرمایا کہ اس کے جواب میں اچا تک ججاب اٹھ جائے گا۔ چروہ اللہ کے نور کا بغیر کسی رکاوٹ کے دیدار کر سکتے نے فرمایا کہ اس کے جواب میں اچا تک ججاب اٹھ جائے گا۔ چروہ اللہ کے نور کا بغیر کسی رکاوٹ کے دیدار کر سکیس گے۔ ان کا بید حال ہوگا کہ اہل جنت کو جو چھے عطاکیا گیا تھا ان سب سے زیادہ محبوب اور بیاری چیز بھی دیدار الهی ہوگا۔ پھر آن کر یم کی ہیآ ہے تلاوت فرمائی

ای طرح حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحابہ رسول اللہ عظائی نے عرض کیا یا رسول اللہ عظائی کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ عظائی نے فرمایا کہ جب بادل نہ ہواور سورج چک رہا ہوتم اس کی طرف دیکھوتو کیا کوئی شک یا رکاوٹ ہوتی ہے؟ عرض کیا جی نہیں ۔ پھر آپ عظائے نے فرمایا کہ جب چودھویں کا چاند چک رہا ہواور بادل نہ ہوتو کیا تمہیں اس کے دکھوئے ۔ وکھینے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ عرض کیا جی نہیں ۔ آپ عظائے نے فرمایا کہ اس طرح قیامت کے دن تم اپنے رب کو دیکھوگے۔ اصادیث میں آتا ہے کہ بید بیدار کچھاوگوں کو روز انہ کچھلوگوں کو جعد کے دن اور کی کوئیجوشام عطا کیا جائے گا۔

# پاره نمبر۲۹ تباركِ اللاي

سورة نمبر ۲ کے ۱۱ تک

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# هي تعارف مورةُ الدِّهِم الجه

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ لِالرِّحِيْ

سورة نبر 76 كل ركوع 2 آيات 31 الفاظ وكلمات 246 حروف 1099 مقام زول كدكرمه

والوں کے لیے ہم نے زنیریں، گلے میں ڈالے جانے والے طوق اور جرائی آگ تیار کرر کھی ہے۔ لیکن شکر گزار مومن بندوں کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں ایسی شراب کے جام پیش کئے جائیں گے جن میں آب کا فور کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہتا ہوا
رواں دواں چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ یہ اللہ کے بندے شراب پیش گے اور جہاں جہاں چاہیں چاہیں آفت سے ڈرنے والے
نکال لیس گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فر مایا وہ جوائی نذر لیعنی منتوں کو پورا کرنے والے، اس دن کی اس آفت سے ڈرنے والے
جو ہر طرف پیسلی ہوئی ہوگی ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی عجبت میں مسکینوں، بتیبوں اور قید یوں کو کھانا کھلانے والے اور
یہ کہنے والے کہ ہم اس نیکی پر نہ تو تم سے کوئی بدلہ اور صلہ چاہتے ہیں نہ تم سے کسی طرح کے شکر یہ کی تو قع رکھتے ہیں۔ یہ ویک یہ یہ یہ یہ والے اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی
ای پروردگار سے اس دن کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں تو تو تحت مصیبت کا انتہائی طویل اور لمبادن ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی
جنت کاریشی لباس دیا جائے گا۔ وہاں وہ ہو سے شاہا نہ انداز سے مندوں پر تکیے لگائے ہیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گری ستا ہے
گی اور نہ ہر دی کی شد ت ۔ جنت کے درختوں کی چھاؤں ان پر سامیہ کے ہوگی اور ان درختوں کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے
عام کی اور نہ ہر دی کی شدت۔ جنت کے درختوں کی چھاؤں ان پر سامیہ کے ہوگی اور ان درختوں کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے
جائیں گی وہ جس طرح چاہیں گان چھاؤں ان پر سامیہ کے ہوگی اور ان درختوں کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے
جائیں گی دہ جس طرح چاہیں گان چھلوں کے کھانے سے لطف اندوز ہوں گے۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شخت کے کرتن اور شخت کے

پیا لے گردش کررہے ہوں گے یشخ بھی استے خوبصورت جو چا ندی کی طرح جیکتے ہوں گے۔ ان بیالوں کوٹھیک اندازے کے مطابق خوب جرا گیا ہوگا۔ ان کو ہاں ایس شراب کے جام دیئے جا کیں گے جس شراب میں سوٹھ (خشک ادرک) کی آمیزش ہوگا۔

یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسیل ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم دیکھو گے تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو ہر طرف بھیر دیئے گئے ہیں۔ فرمایا کہ دہاں تم جدھر نظر دوڑاؤگر نعتیں ہی تعتیں ہی تعتیں اور غظیم الثان سلطنت نظر آئے گی۔ ان اہل جنت کو باریک ریشم کا سمبر لباس اور اطلس و دیبا کے کیڑے دیے جا کیں گے۔ ان کو چاندی کے نگن پہنا نے جا کیں گے اوران کارب ان کونہا بیت لذین شراب پلائے گا اور فرمایا جائے گا کہ بیسب پھی تبہارے حس مگل کا نتیجہ ہے۔

کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر قر آن کریم اللہ کی کتاب ہے تواس کوایک دم ایک کتاب کی شکل میں نازل کو ل نہیں کرد یا جاتا تھوڑ اتھوڑ انٹورڈ اتھوڑ انٹورڈ اتھوڑ انٹورڈ اتھوڑ انٹورڈ اتھوڑ انٹورڈ اتھوڑ انٹورڈ انٹورڈ انٹورڈ انٹورڈ انٹورڈ انٹورڈ انٹورڈ انٹورڈ انٹر کے نازل کیا ہے یعنی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس کا کرم ہے اس طرح ہم آیت پر ہم شخص کو کمل کا موقع ملتا ہے اور قر آن کریم یا دہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم تھاتے اور آپ تھاتے کے صحابہ سے فرمایا گیا ہے کہ آپ تھاتے ان بھر کریم اللہ کی اور وقع ملتا ہے اور قر آن کریم یا دہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم تھاتے اور آپ تھاتے کے صحابہ سے فرمایا گیا ہے کہ آپ تھاتے ان بھر کی کا فروں کی باتوں پردھیان ندویں۔ اپنے رب کے تھم پر جے میں اس کی حمد وثنا کرتے دہا کریں۔ فرمایا کہ بینا شکر ہوگ تواس دنیا کہ بینا شکر ہوگ تواس دنیا کہ بینا شکر ہوگ تواس دنیا کہ بینا جو بڑا بھاری دن ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بین جو بڑا بھاری دن ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بین جو بڑا بھاری دن ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیم نے بی ان کی شکلیں صور تئیں بدل کرر کھ دیں۔ فرمایا کہ بی توانی سے تو یق مائے دیا نہ کی توانی ہو جانے دالا اور قرآن کریم کو جائے گی توانی ہیں بچو بھی حاصل نہ ہوگا۔ لہذا اس سے تو یق مائے درہنا چاہے جو سب سے زیادہ جانے دالا اور توقی عطانیس کی جائے گی توانیس بچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ لہذا اس سے تو یق مائے درہنا چاہے جو سب سے زیادہ جانے دالا اور عمد دالا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جس کو چاہے گا پنی رحمت میں داخل فرمائے گا اور ظالموں کو دردنا کے عذاب جو

#### مُ سُورَةُ النَّاهُر

## بِسُهِ والله الرَّحُمُّ الرِّحِيْ

هَلْ ٱلْيَعْلَى الْإِنْسَانِ حِنْيُ مِنَ الدَّهْرِلَمْ يَكُنُ شَعُالمَذُكُورًا ٥ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ٱمْشَاحٍ ﴿ تَنْبُتَلِيْهِ فَجَعَلْنُهُ سَمِيْعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوْرًا@إِنَّا أَعْتَدُ نَالِلْكُفِرِيْنَ سَلْسِلْأُوَاغْلِلْرُوَّسَعِيْرًا ٥ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَاعِيادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوْفُونَ بِالنَّذْرِوَيَخَافُونَ يُوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطّعام على حبّه وسُكِينًا وّيتيمًا وّاسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُهُ لِوَجُهِ اللهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْرِجَزًا ۗ وَكُلْشُكُورًا ۗ وَاللَّهُ كُورًا ۗ إِنَّا نَعَافُ مِنْ رَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطِرِيْرًا ۞ فَوَقْهُمُ اللَّهُ شَرَّذَٰ لِكَ الْيُومِوَ لَقَتْهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَزْنَهُمْ بِمَاصَبُرُواجَنَّةً وَّحَرِيْرًا ﴿ لَقَتَّهُمْ نَصْرَهُ وَاجْتَهُ وَحَرِيْرًا ﴿ مُّتَّكِيْنَ فِيهَاعَلَى الْارَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا

رَمُهَرِيْرًا ﴿ وَكُولَا اللّهُ عَلَيْهُمْ طِلْلُهُ اوَذُلِلَتُ قُطُوفُهُ اتَذَلِيلًا وَكُولَا اللّهُ عَلَيْهُمْ طِلْلُهُ اوَذُلِلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ طِلْلُهُ اوَدُيلًا اللّهُ عَلَيْهُمْ طِلْلُهُ اوَدُيلًا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲۲

کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ بے شک ہم نے آدی کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا جو مخلف اجزاء سے بنایا گیا تھا تا کہ ہم اس کی آزمائش کریں۔
پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنادیا۔ ہم نے اس کوراستہ دکھا دیا (اب بیاس پر ہے) کہ وہ شکر گذار بنتا ہے یا ناشکرا۔ بے شک ہم نے کا فروں کے لئے زنجیریں، طوق اور دھکی آگ تیار کررکھی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جام شراب میں ایسی شراب پئیں گے جس میں کا فور کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایسی چشمے کو جہاں بہالے آمیزش ہوگی۔ وہ ایسی چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ وہ اس چشمے کو جہاں بہالے جانا چاہیں گئے لے جائیں گے۔ وہ لوگ جومنت کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جانا چاہیں گئیں گے۔ وہ اس حدادے ہیں

جس کی تختی ہرطرف پھیلی ہوئی ہوگی اوروہ لوگ جواس کی محبت پرمتاج ، پیتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور (وہ کہتے ہیں کہ) ہم تو صرف اللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے نہ تو سسی طرح کی اجرت کی تمنار کھتے ہیں اور نہ شکر ہے کی خواہش رکھتے ہیں۔

ہم اپنے پروردگار کے اس دن سے ڈرتے ہیں جوانتہائی مصیبت کا نہایت خت دن ہوگا۔
پھر اللہ ان کواس دن کی تختی سے بچالے گا اور ان کو تازگی اور خوثی عطافر مائے گا اور ان کوان کے صبر و
استقلال کے بدلے جنت (اور اس کا) ریٹی لباس دیا جائے گا۔وہ اس جنت میں مسہر یوں پر تککیے
لگائے بیٹھے ہوں گے۔اس (جنت) میں نہ تو سورج کی تپش پا کیں گے اور نہ تخت شعنڈک۔اور
دختوں کے سائے ان پر جھکے جا رہے ہوں گے اور ان کے پھل ان کے اختیار میں دید سے
ورختوں کے سائے ان پر جھکے جا رہے ہوں گے اور ان کے پھل ان کے اختیار میں دید سے
جا کیں گے۔ اور ان لوگوں کے سامنے چا ندی کے برتن اور شیشے کے آب خور سے پیش کے
جا کیں گے۔وہ شوشے کے برتن چا ندی کے ہوں گے جن کو بھر نے والوں نے خوب بھراہوگا۔اور وہاں
جا کیں گے۔وہ شوشے کے برتن چا ندی کے ہوں گے جن میں سوخھ کی آ میرش ہوگی۔اور ان میں ایک چشمہ ہو
کا جس کا نام سلسبیل ہوگا۔اور ان کے ارد گردا سے لڑ کے (جام شراب لئے) دوڑتے ہوں گے جو
گا جس کا نام سلسبیل ہوگا۔اور ان کے ارد گردا سے لڑ کے (جام شراب لئے) دوڑتے ہوں گے جو

اوراے مخاطب تو وہاں بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھے گا جو بہت عظیم سلطنت ہوگی۔اور (اہل جنت کا) او پر کالباس باریک رایش کے سبز کپڑے ہوں گے۔ اور دینر ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے۔ اور ان کو (بادشا ہوں کی طرح) چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔اور ان کو ان کا رب شراب طہور (پاکیزہ شراب) پلائے گا۔اور (ان اہل جنت سے کہا جائے گاکہ) میں سب نعمتیں تمہارے لئے ہیں۔ بیتمہاری نیکیوں کا بدلہ ہے اور تمہاری کوششیں متبول ہوئیں۔

لغات القرآن آيت نمبرا ٢٢٥

اَلدَّهُوُ نانہ

مَذْكُورٌ تابل ذكر المُشَاجٌ المُعلَى فِيرِي المُشَاجٌ المُعلَى فِيرِي المُشَاجٌ المُعلَى فِيرِي المُعلَى فِير المُشتَطِينُ بهيلال كُن المُستَطِينُ بهيلال كُن المُستَطِينُ بهيلال كُن المُعلَينُ المُعلِينُ المُعلِينُ المُعلوبُ المُعلوبُ

قُطُوُ قُ قَوَادِيْرَ تُمْشَ*ے برتن* 

زَنُجَبِيُلٌ کافور وِلُدَانٌ کم *عرابِ ک* 

مُخَلَّدُونَ بيشرب والے لُوْلُوَّ مَّنْتُورًا بَكْر بوعموتى

سُنُدُسٌ بِالرَيْم

خُضُرٌ بز اِسۡتَبُوٰق دیزریثم

سُتبُو فَق ويزريم

#### بہنائے جائیں سے

حُلُّوًا

## تشريح: آيت نمبرا تا٢٢

کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے عمدہ، افعنل اور بہترین سانچوں میں و ھال کرجس مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے وہ انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے تمام نبیوں اور رسولوں کو انسانوں میں سے فتخب کر کے ان کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا ہے۔ اللہ تعالی نے یادولایا ہے کہ انسان کوا بی پیدائش اور وجود پر غور کرنا چا ہیے کیونکہ ہرانسان پرایک ایساز مانہ بھی گذرا ہے جب اس دنیا میں اس کا نام ونشان نہ تھا اور کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا۔ پھر اللہ نے اس کو پیدا کر کے عظمت کی ہلندیوں تک پہنچایا۔ اللہ بی نے اس کو تلوط نطفہ سے پیدا کر کے سنے اور دیکھنے کی طاقتوں سے فواذا ہے کہ اس کو آذ مایا جا سے کہ دہ اپ حواس سے کام لے کرایمان اور شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا وہ دیکھتے بھالتے اللہ سے کفروا نکاراورنا شکری کرتا ہے۔

مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ اس انسان سے مراد حضرت آدم ہیں یا کا نکات میں قدم رکھنے والا ہر انسان ہے؟ حضرت عبدالله ابن عباس اور صحابہ کرام سے بیر دوایات نقل کی گئی ہیں کہ یہاں انسان سے مراد کوئی خاص انسان تم بلکہ اس سے مراد " جنس انسانی" ہے یعنی آج تک جنے انسان آئے ہیں یا آئندہ آئی گے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ "ہم سب چھو سے کرانسان کوآزمانا اور جانچنا چا ہے ہیں" کہ وہ بیسب چھو یا کر بہک جاتا ہے یا اللہ کی نعتوں کا شکر ادا کر کے جنت کی اہدی راحتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں اللہ کا اٹل قانون ہیہ ہے کہ جو بھی کفر وشرک اور ناشکری کا طریقہ اپنائے گا اس کو انتہائی سخت سزادی جائے گی۔اللہ نے ایسے ناشکر بے لوگوں کے لئے ایسی زنچریں تیار کردکھی ہیں جن میں باندھ کران کو کھی بیٹا جائے گا۔ان کی گرونوں میں طوق ڈال کراوراس کو مفہوط باندھ کران کو جنم کی مجڑئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعتوں کی قدر کر کے ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کیا ہوگا ان کو جنت کی تمام راحتیں اور نعتیں عطا کی جا کیں گی۔ وہاں ان کوالی بہترین اور مزیدار شراب پلائی جائے گی جس میں کا فور کی آمیزش ہوگ۔ وہ بہتے ہوئے ایسے چیشے ہوں سے کہ اہل جنت جہاں جا کیں سے وہ چیشے ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کی ایسی چیزیاں ہوں گی کہ وہ ان چیزیوں ہے جس طرف اشارہ کردیں گے نہریں اس طرف بہنا شروع ہوجا کیں گی یہ کون لوگ ہوں گے؟ اور ان کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ اور ان کی خصوصیات کیا ہوں گی؟

(۱) \_ پہلی خصوصت ہے ہے کہ وہ جب بھی کوئی نذریامت مانتے ہیں قو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔اصل میں نذریامت وہ چیز ہے جس کے کرنے کے لئے شریعت نے مجبور نہیں کیا کیونکہ ایک شخص اپنی مرضی سے ایک منت مانتا ہے اور اس کے پورا کرنے کو اس کے اور اس کے پورا کرنے اور لازم کر لیتا ہے۔ایسے لوگ جوخو دسے ایک نیکی کا ارادہ کر کے اس کو پورا کرتے ہیں ان سے اس بات کی قوی امید ہوتی ہے کہا سے لوگوں پر اللہ نے جن با تو ل کوفرض اور لازم کیا ہے وہ اس کو یقتینا پورا کرنے والے ہوں گے لہذا بی خصوصیت ان کو جنت کی راحتوں سے ہم کنار کر دے گی۔

(۲)۔ دوسری خصوصیت ہے ہے کہ دہ ہروقت قیامت کے اس دن سے ڈرتے ہیں جو مجرموں کے لئے برا اہولنا ک دن ہوگا اوراس دن کی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ای کے مطابق اس کو جز ایاسزادی جائے گی۔ (۳)۔ تیسری خصوصیت ہے ہے کہ ان کا ہر کا م اور خدمت اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے ہوتی ہے ان کے کسی کام میں ریا کا رکیا دکھا وائیس ہوتا تھا جی اور حاجت مند کو کھا نا کھلانا۔ ریا کاری یا دکھا وائیس ہوتا تھا جی اور حاجت مند کو کھا نا کھلانا۔ (۳)۔ چوتھی خصوصیت ہے ہے کہ وہ کوئی تکی کر کے نہ تو اس کی تمنار کھتے ہیں کہ کوئی ان کا شکر بیا دا کرے اور وہ کسی سے در سے ڈرتے کسی بدلے کے طلب گار بھی نہیں ہوتے۔ ان کی زبانوں پر بس بھی ہوتا ہے کہ ہم جو پچھے کر رہے ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے کر رہے ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے کر رہے ہیں وہ اپنے دب سے ڈرتے ہیں۔ وہ رہے ہیں۔ وہ اپنے دب سے ڈرتے ہیں۔ وہ رہے ہیں۔ اور ہم اس دن سے بنا ہوئے ہیں۔ جس کے دن مجر موس برا فتح اپنی ہیت ناک اور حذت دن ہوگا۔

فرمایا کہ ایسے مبروشکر بخل اور برداشت کرنے والوں کے لئے اللہ ان پرختی کو بھی آسان فرما دےگا۔ ان کو تروتازگی، خوشی اور مسرت عطافرمائے گا۔ ان کے مبر کی وجہ سے ان کو جنت کا رہیٹی لباس پہنایا جائے گا۔ وہ شاہانہ شاٹھ باٹھ کے ساتھ خوبصورت ترین مسہریوں پر تکھیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ برداخوشگوار اور معتدل موسم ہوگا نداس بیں گری کی تبیش ہوگی اور شہر دی کی شدت اور شعندک، ہرے بھرے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے جن درختوں کے ہرطرح کے پھل ان کے قبضے اور اختیار بیس ہوں گے وہ جس قدر اور جیسے ان بچلوں کو کھانا چاہیں گے کھا کیس گے ،سونے چاندی کے کتین،سونے چاندی کے کتین،سونے چاندی کے برتن اور شخفے کی طرح چیکتے ہوئے جام پیش کئے جائیں گےجن کوخوب جر جر کر دیا جائے گالینی کوئی کی نہ ہوگ ۔ ان کوالیے جام پیش کئے جائیں گئی گئی ہے کہ سرتراب میں سوٹھ کی آمیزش ہوگ ۔ وہ ایسے چشنے سے حاصل ہوگ جس کا نام سلسیل ہوگا ۔ ان جنتیوں کے اردگر د دوڑتے بھا گئے خدمت گذارلا کے ہوں گے جو جنت میں موتیوں کی طرح بھر سے ہوئے ہوں گے اور ہمیشہ جوان ہی رہیں گے۔ نئی کریم میلائے کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ دیکھیں گئے کہ جنت میں ہر طرف فعتوں کے ڈھر ہوں گے ۔ قدیم ہا دشاہوں کی طرح ان کوسونے چا ندی کے گئن پہنائے جائیں گے اور ایسا معلوم ہوگا جیسے اہل جنت ایک عظیم سلطنت کے مالک ہیں ۔ ان کے طرح ان کوسونے جاندی کے گئن پہنائے جائیں گے اور ان کوار کی طرف سے بہترین شراب پلائی جائے گی جوانہائی اور کان کی پروردگاری طرف سے بہترین شراب پلائی جائے گی جوانہائی جائے گی خوانہائی جائے گی خوانہائی کی میں اور اللہ نے ان کو تول بھی کرلیا تھا۔

## إِنَّا نَحْنُ نَرُّلْنَاعَلَيْكَ

#### ترجمه: آیت نمبر۲۳ تااس

(اے نبی ﷺ) ہم نے آپ پراس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کے تام اپنے اوران میں سے کسی فاسق دکافر کی بات نہ مانیے اور میج وشام اپنے پروردگار کی تھے کیجئے۔ اور رات کے بچھے جے میں نماز پڑھا کیجئے اور رات کے بڑے جے میں خوب اس کی پاکیز گی بیان کیجئے۔ (بے شک یہ کافر) جلدی مل جانے والی چیز (دنیا) کو پیند کرتے ہیں اور ایک بہت بھاری دن کو پیچھے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا۔ اور ہم نے ہی ان کے جوڑوں کے بندھنوں کو خوب مضوط باندھا ہے۔ اور ہم جب چاہیں گے ان کے بدلے ان ہی جیسے اور لوگوں کو لیآ کئیں گے۔ بے شک یہ (قرآن) ایک قیمحت ہے تو جو چاہے اپنے رب تک چہنچنے کا راستہ بنا لے۔ اور تم اس وقت تک نہیں چاہ سے جب تک اللہ نہ چاہے۔ بے شک وہ بہت کا راستہ بنا لے۔ اور تم اس وقت تک نہیں چاہ علی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور جو ظالم جانے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہ اپنی رحمت میں جس کوچاہتا ہے واضل کرتا ہے۔ اور جو ظالم

لغات القرآن آيت نبر١١٣ تا

شَدُدُنا جم نے مضبوط کیا

سُوَ سارابدن

مَا تَشَآءُ وُنَ تُمنهَ إِهِ كَ

## تشريح: آيت نبر٢١٥١٣

اصل میں جلد ہاتھ آ جانے والے دنیاوی مفادات، اس کالالجی، اخلاق اور عقا کدکی گراہی، غرورو تکبریہوہ چیزیں ہیں جو حق وصداقت کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جب بھی کسی پیغیر نے سچائی اور پیغام الی کوان دنیا پرستوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی توانہوں نے اس کو جھٹلانے اور بے حقیقت ثابت کرنے میں ایزی چوٹی کازور لگا دیا۔

اللہ کے نبیوں کوطرح طرح سے ستایا اور ان کی ہربات پر اعتراض کیا۔ یہی حالات اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محید مصطفیٰ علی کواس وقت پیش آئے جب آپ نے اللہ کا کلام کفار قریش کے سامنے پیش کیا۔ آئیس بیا عتراض تھا کہ ہر پینیم پر جو بھی کلام نازل کیا عمیا ہو وہ چند دنوں یا ہفتوں میں کمل کر دیا عیالی سیکیا قرآن ہے کہ اس کی چند آئیش نازل کی جاتی ہیں اور پوراقر آن ایک طویل عرصہ گذر نے کے باوجو دیمیل تکنیس پہنچتا۔ انہوں نے کہا (نعوذ باللہ) آپ اس قرآن کوخود سے گھڑ کر اس کو اللہ کا کلام کہد دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کفار قریش کے ان اعتراضات کے جواب بیں ان آئیوں کو پیش فر مایا ہے اور کہا ہے کہ دندگی "ہم نے ہی آپ پر اس قرآن کو تھوڑ اتھوڑ اگر کے نازل کیا ہے " یعنی اس قرآن کو تھوڑ اتھوڑ اتھا ہوں کی کر کھوڑ تھوڑ اتھوڑ اتھوڑ

فرمایا کہ اگرہم چاہیں قوسب پچھ بدل کرر کھدیں۔ان کی جگہ کی اور مخلوق کو لے آئیں۔اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو جوسراسر ہدایت اور جمت ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا شروع کر دیا ہے اس کی تھیجت اور خیر خواہی کے اصولوں سے جس کا دل چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ بنا لے بعنی اس کی رضا وخوشنودی حاصل کر لے لیکن ہدایت اللہ نے اپنی ہاتھ میں رکھی ہوہ وہ جس کووہ چاہتا ہے اور جمے چاہے جنت کی اہدی رکھی ہوہ جس کووہ چاہتا ہے اور جمے چاہے جنت کی اہدی راحق کا مستحق بنادیتا ہے۔لہذا راہ حق میں چلئے میں ہروقت اللہ کی توفیق ما تکتے رہنا چاہیے۔حدسے برجے والے فالمول کا انجام راحتوں کا مستحق بنادیتا ہے۔لہذا راہ حق میں چلئے میں ہروقت اللہ کی توفیق ما تکتے رہنا چاہیے۔حدسے برجے والے فالمول کا انجام سے کہ ان کے لئے اللہ نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔

مضرین نے سورۃ الدھر کی آیت نمبر ۲۵ اور ۲۷ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ان آیوں میں پانچ وقت کی نمازوں کا صاف اشارہ موجود ہے۔ میں وہوں الدھر کی آئیں میں اللہ کا ذکر اور اس کی حمد وثنا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ نبی کریم ﷺ اور موٹنین کے لئے بیاصول بیان کیا گیا ہے کہ دین تق کو پہنچانے میں جب بھی مشکلات پیش آئیں تو ہر خالفت کا مقابلہ عبادت ہے کیا جائے اور ان لوگوں کی زیادہ پرواہ نہ کی جائے جوابے دنیاوی مفادات اور لالی کی وجہ سے تق وصدافت کی خالفت کرتے ہیں۔

# پاره نمبر۲۹ تباركِالنى

سورة نمبر كك المرسكرت

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

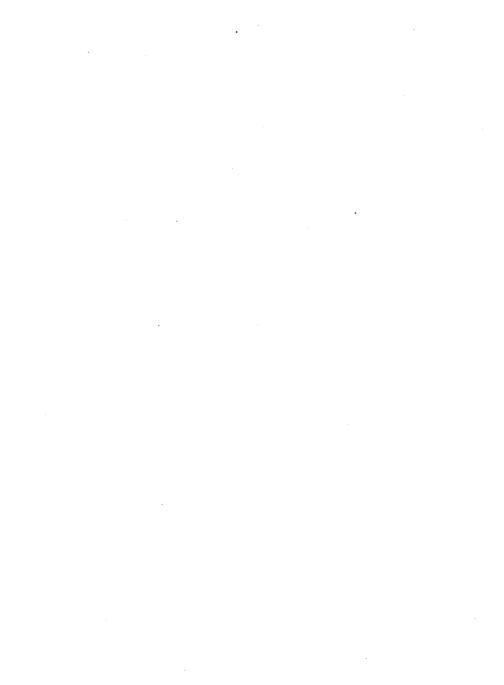

## تارف مرة المرمات

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيَ

مورة المرسلات میں اللہ تعالی نے ہواؤں کی شم کھا کرفر مایا ہے کہ اللہ نے قیامت کے لیے جودن اور وقت مقرر کر رکھا ہے اس کے آنے میں شک کرنے کی کوئی وجہنیں ہے کیونکہ جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کر کے ایک زبر دست اور جیرت آئیز نظم وانظام بنایا ہے وہ جب چاہے گا اس نظام کوتو ٹر کر رکھ دے گا کیونکہ اس کا نتات میں ساری طاقت وقوت اور قدرت اللہ ہی کی ہے۔

| 77       | سورة نمبر    |
|----------|--------------|
| 2        | كل ركوع      |
| 50       | آيات         |
| 181      | الفاظ وكلمات |
| 846      | حروف         |
| مكةكمرمه | مقام نزول    |
|          |              |

فرماياان بواؤل كينتم جوزم اورخوشكوار انداز مصملسل جلتي بين اورتبهي طوفاني

رفنارے چلتی ہیں، بادلوں کواٹھا کر پھیلاتی اوران کو پھاڑ کرا لگ الگ کردیتی ہیں۔ پھردلوں میں اللہ کی یا دکوعذریا ڈراوے کے طور پر پیدا کرتی ہیں۔جس چیز کا (قیامت کا)تم سے دعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہو کررہے گی۔

 فرمایا کہ آگرایک طرف قیامت اوراس کی تباہ کاریاں اور کافروں کا براانجام ہوگا تو دوسری طرف وہ لوگ جو اہل تقویٰ بیس اس دن سابوں اور چشموں میں ہوں گے وہ جو بھی پھل مائٹیں گے ان کوائی وقت دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ وہ خوب کھا کیں اور پیٹس بیان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ دیا میں کیا کرتے تھے۔ اور ہم نیک اور اہل تقویٰ کو ابیا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے مجرم اور گناہ گاروں سے فرمایا ہے کہ تم پھر مہو۔ جبتم سے کہا جاتا تھا کہتم اللہ کے آگھ تو تم اس کے سامنے بھکنے سے انکار کردیا کرتے تھے ابتم اس کی سر ابھکتو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیاجاتا تھا کہتم اللہ کے آگھ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیاجاتا تھا کہتم اللہ کے آگھ تیں ساکھ تا کا مرم ہے جس برتم ایمان لاؤ گے؟

الله تعالى نے اس سورت ميں متعدد مرتب فرمايا ہے كہ "وَ يُل يَّهُ وَمَنْدِ لِلْمُكَدِّبِيْنَ" تابى ہان جمثلانے والوں كے ليے۔ يعنى جب قيامت آئ گي تو يكفار بدحواس ہوجائيں كے اور ہر طرف سے ان كى تابى كے سامان ہوں گے۔

#### م سورة المرسلات

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرِّحْتِ

وَالْمُرْسَلْتِ عُرُفًا ﴿ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا ﴿ وَالنَّيْسَاتِ نَشْرًا ﴿ فَالْفُرِفْتِ فَرَقًا ﴿ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا ﴿ عُدُرًا أَوْ نُذُرًا فَإِنَّمَا ثُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طُوسَتْ الْ وَإِذَا الشَّمَاءُ فُرِجَتُ ٥ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ٥ وَإِذَا الرُّسُلُ ٱقِتَتُ ﴿ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتُ ﴿ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿ وَمَا آدُرلكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِي لِلْمُكَدِّبِينَ ۞ المُر نُمْلِكِ الْأَوْلِيْنَ ﴿ ثُمَّ نُعْبِعُهُمُ الْإِخِرِيْنَ ﴿ كَنْلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ @ وَيُلُّ يُوْمَهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ @ المُرَّ نَعُلُقُلُمُ مِنْ مُا وَمُولِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمُكِئِينَ ﴿ إِلَىٰ قَدَرِمَّعُلُومِ فَقَدَرْنَا ۖ فَيَعْمَ الْقَدِرُونَ ۞ وَيُلَّ يَّوْمَهِ ذِيلْمُكَذِّبِيْنَ ۞ ٱلمُنتَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ ٱحْيَاءَ وَ أَمْوَاتًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيْهَا مَوَاسِي شَمِعْتٍ وَ اَسْقَيْنْكُمْرُمَّاءُ فُرَاتًا ﴿ وَيُلَّ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ ٳٮؙٛڟڸؚڠٞۏٙٳٳڮٙڡؘٲڴؙٮٛٛؿؙؠ؋ڰػۮؚڹٷڹۿٳؽڟڸڠؙٷٙٳڸۼڟؚڷ النداء

ذِي ثَلْثِ شُعَبِ ﴿ لَّاظَلِيْلِ قَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْعِي بِشَرَرِكَالْقَصْرِةَ كَانَّهُ جِمْلَتُ صُفْرُهُ وَيْلُ يَّوْمَهِ ذِلِلْمُكَدِّبِيْنَ ﴿ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطُقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمُ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيُلُّ يُؤْمَهِ ذِلِلْمُكُذِيثِنَ ۞ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿ وَالْكُوِّلِيْنَ ﴿ وَالْكُورُ لِكُمْ كَيْدٌ فَكِينُدُونِ ﴿ وَيُن كُومَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ فَإِنَّ لَكُومَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ فَإِنَّ الْمُتَوْنِينَ فِي ظِللِ وَعُيُونِ فَوَ فَوَاكِدَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُوْا وَاشْرَبُوا مَنِيْكًا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ إِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ @ وَيُلِّ يَوْمَهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ @ كُلُوا وَتُمَتَّعُوا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ® وَيُلُّ يَوْمَدِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ®وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْالايرْكَعُوْنَ®وَيْلُ يَّوْمَهِ ذِرْلْمُكَدِّبِيْنَ ﴿ فَهِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعُدَهُ يُؤْمِنُوْنَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۵۰

ان ہواؤں کی قسم جونفع پہنچانے والی ہیں۔ پھران ہواؤں کی قسم جوطوفانی انداز سے چلتی ہیں۔ قسم ان ہواؤں کی جو بادلوں کواٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ پھران ہواؤں کی قتم (جو بادلوں کو پھاڑ کر) جدا کردیتی ہیں۔(پھران ہواؤں کی قتم) جو دل میں اللہ کی یا دڈالتی ہیں۔

سیاللہ کی یا دعذر کے طور پر بیا ڈراوے کے طور پر۔جس کائم سے دعدہ کیا گیا ہے (قیامت) دہ ضرور واقع ہوگی۔

جب ستارے ماند پڑھ جا کیں گے۔

جب آسان میں شگاف ڈال دیئے جا کیں گے اور جب پہاڑ اڑادیئے جا کیں گے اور جب رسولوں کے پیش ہونے کا دفت مقرر کر دیا جائے گا۔

س دن کے لئے تاخیر کی گئی تھی؟ فیملے والے دن کے لئے۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ فیملے کا دن کیا ہے؟ اس دن جمٹلانے والوں کی بڑی جاتی ہے۔

کیا ہم ان سے پہلےلوگوں کو (نافر مانیوں کی وجہ سے ) بربادنییں کر چکے؟ پھر ہم بعد والوں کو بھی اٹکے لوگوں کے ساتھ ملادیں گے۔ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔اس دن جمٹلانے والوں کے لئے بوئی تباہی ہے۔

کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر (نطفے) پانی سے نہیں بنایا؟ پھر ہم نے ہی اس نطفے کو ایک محفوظ ومضبوط مقام پڑنہیں تلم ہرایا؟ ایک مقرر ہ اندازے تک رکھا۔

پھرہم نے (اس کی بناوٹ کا) ایک اندازہ کیا اور ہم کیسا اچھا بنانے پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی تباہی ہے۔

کیا ہم نے زمین کوسب زندہ اور مردہ لوگوں کو سمیٹنے والانہیں بنایا؟ اور کیا ہم نے اس میں اون ہے اس میں اون ہے اس میں اون ہے اور کیا ہم نے اور کیا ہم نے اور کیا ہم نے لوگوں کو میٹھا پانی نہیں پلایا؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بری تباہی ہے۔

اس دن کافروں سے کہا جائے گا کہتم جس عذاب کو جھٹلاتے تھے اس طرف چلو ہتم دھو کیں کے ایک سائبان کی طرف چلوجس کی تین شاخیں ہیں جس میں نہ سامیہ ہے نہ وہ آگ کی لیٹ سے بچا تا ہے۔ وہ ایس چنگاریاں کھینکتا ہے جسے بوے بوے محل۔ جسے وہ زردی ماکل کالے کالے (اونٹوں کا قافلہ ہو )\_

اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے۔ بیدن وہ ہوگا کہ (اس میں بدلوگ) بول بھی نہ کیں گے۔ نہان کوعذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔اور پھروہ عذر بھی نہ کرسکیں مے۔اس دن جھٹلانے والول کے لئے بردی تباہی ہے۔

یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس میں ہم تے تہمیں اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی جع کرلیا ہے۔ پھراگر تمہاری کوئی تدبیر ہے تو وہ مجھ برآ ز ماؤ۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی تاہی ہے۔

بے شک پر ہیز گارسابوں اور چشموں میں ہوں گے۔اور وہ جو بھی پھل جاہیں گے ان کو ملے گا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جو پچھتم کرتے تھاں کے بدلے میں خوب اچھی طرح کھاؤ

بے شک نیکوکاروں کوہم الی ہی جزادیا کرتے ہیں۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بری تاہی ہے۔

(اور کا فروں سے کہا جائے گا کہ )تم تھوڑ ہے دنوں تک کھالواور فائدے حاصل کرلویقینا تم (الله ك ) مجرم مو-اوراس دن جملان والول ك لئ برى تابى ب-

اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ (اللہ کے سامنے ) جھکوتو وہ جھکتے نہ تھے۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بری جابی ہے۔ آخر بدلوگ اس کلام کے بعداورس بات برایمان لا کس عے؟

لغات القرآن آيت نبراناه

ٱلْمُرُ سَلَاثُ <u> حلنے والیاں</u> غرق

فائده يبنجانا

| تيز چلنے والياں   | عصفت              |
|-------------------|-------------------|
| پھيلانے والياں    | ناشِرَاتٌ         |
| عِماڑنے والیاں    | فرقت              |
| لانےوالیاں        | ٱلۡمُلۡقِيٰتُ     |
| مٹادی گئی         | طُمِسَتُ          |
| ريزه ريزه كردى كى | نُسِفَتُ          |
| مقرري عي          | أقِتَتُ           |
| ملتوى كردى كئي    | أجِّلَتُ          |
| فيفلحكادن         | يَوُمُ الْفَصُلِ  |
| خراني-بربادي      | وَيُلُ            |
| حقيرياني          | ِ مَآءٌ مُّهِيُنُ |
| اكشماكرنے والا    | كِفَاتُ           |
| او پچ             | شمخت              |
| يشحا پانی         | فُوَاتُ           |
| تنين شاخوں والا   | ذِي ثَلْثِ شُعَبٍ |
| وه ميسيكتي ہے     | تُرُمِيُ          |

E-719

جِملَت صُفُر نردادن نردادن که کَلا یَنْطِقُونَ ده نردادن الله یَنْطِقُونَ ده نردیل کا یَعْتَدِرُونَ ده نزیش کریں کے ظِلل نا مائ کیون ن (عَین ن) چشے کیون ن کونی بات کونی بات کونی بات

## آشریج: آیت نمبرا تا۵۰

سورۃ المرسلات کی ابتدائی چھآ ینوں میں ہواؤں اوران پر تعین فرشتوں کی تشمیں کھا کرار شاوفر مایا گیا ہے کہ قرآن کریم نے قیامت کے ہولناک دن کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں وہ اس طرح واقع ہو کر رہیں گی۔ بیدن کفار ومشرکین اور اللہ کے نافر مانوں کے لئے بہت بخت ہوگا اور اللہ کے فرماں برداراہل ایمان بندوں سے فرمایا جائے گا کہ وہ دنیا میں زندگی بحر جو بھی اعمال کرتے رہے ہیں آج ان کے صلے اور بدلے میں وہ بہت اعلیٰ جنتوں سے برطرح عیش دآرام کا سامان حاصل کریں۔

فرمایاان ہواؤں کی تم جونفع پہنچانے والی ، زورہے چل کرطوفان بن جانے والی ، بادلوں کواٹھا کر پھیلانے والی ، بادلوں
کوجدا کر کے بھیرویے والی اورعذرہ ہے یا ڈراوے کے طور پر دلوں میں اللہ کی یا دکوتازہ کردیے والی ہیں وہ وعدہ جوتم ہے کیا گیا
ہے یعنی قیامت کا آناوہ دن بہت جلد آنے والا ہے اوروہ واقع ہوکررہے گا۔سارانظام کا نئات درہم برہم کردیا جائے گا۔ستاروں
ہے روثنی چین کران کو بے نورکر دیا جائے گا ، آسان پھٹ جا کیں گے ، پہاڑ فضاؤں میں اڑتے پھریں گے۔اس دن اللہ کے تمام
ہینچہرا پئی امتوں کے معاطم میں گواہی دینے کے لئے عاضر ہوجا کیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچادیا تھا۔ یہ فیصلے کا
دن ہوگا جو اللہ ورسول اور اس کے دین کو چھٹلانے والوں کے لئے بوئی تاہی ویریا دی کا دن ہوگا۔

الله تعالی نے نافر مان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کو گذری ہوئی قوموں کے

برترین انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جولوگ دنیا کے ذراسے مال ودولت پراس قدراتر ایا کرتے تھے اور ہر بچائی کے پیغام

کو چھٹلا کراپنے آپ کو بہت طاقت وراورز ور آ ور بچھتے رہے تنے وہ اس دن کی ہولنا کیوں کے سامنے نہایت بے بس اور عاجز نظر آئیں گے۔ان کی آئکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ان کے منہ پر ہیبت اور خوف سے تالے پڑجائیں گے اور وہ اپنی دلی کیفیات کا

اظہارتک ترنے کے قابل شرمیں گے۔اگروہ کوئی عذر پیش کرنا جا ہیں گے قوان کو عذر پیش کرنے کی مہلت تک شل سکے گی۔

فرمایا کہ انسان کس بات پر اتنا اترا تا اور خرور و تکبر کرتا ہے بھی اس نے اپنی پیدائش پرغور کیا۔ وہ پانی کے ایک حقیر اور بے قدر دفظرے سے پیدائیں کیا گیا؟ اس کے نطفے کوہم نے ایک محفوظ مقام پر رکھ کرایک خاص مدت میں رکھ کر جیتا جا گا انسان مہیں بنایا؟ فرمایا کہ کیا اس نے زمین کی پیدائش پر بھی بھی خور کیا ہے کہ اللہ نے اس کو بلنے اور حرکت سے بچانے کے لئے اس پر بھی بھی ایک بہاڑ بنائے۔ ای زمین سے اللہ نے اپنی قدرت و حکمت سے میٹھا پانی پیدا کیا جس کو پی کر ہر جاندار زندہ رہتا ہے۔ زمین سرمبز وشاداب رہتی ہے۔ اور آ دمی اس سے ہر طرح کے فائد سے حاصل کرتا ہے کیکن پیر بھی شکر ادائیں کرتا۔

انسان اور زیبن کی پیدائش میں عبرت وقعیحت کے بزاروں پہلو پوشیدہ ہیں۔انسانی زندگی اور زیبن پراتار چڑھاؤ خود
اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کی کمی چیز کو قرار نہیں ہے آئے دن اس میں انقلاب آئے رہتے ہیں۔ای طرح کا ایک زبردست
دھا کہ اور انقلاب اس کا نئات کی جابی کا سبب بھی بن جائے گا۔اور قیامت آجائے گی۔اس قیامت کے دن ان کفار سے کہاجائے
گا کہتم زندگی بھرجس قیامت کے دن کو جھلاتے رہے بتے وہ دن آگیا ہے ابتم دھو کیں کے اس سائبان کی طرف چلوجس کی تین
شاخیس بن جا کیں گی جس میں نہ سایہ ہوگا نہ وہ سایدان کو آگ کی لیٹ سے بچا سے گا۔اس دھو کیں سے ایسی چڑگاریاں نگل رہی
مول گی جیسے بڑی بڑی بلڈ نکٹیس یا زردی مائل کالے اوز ن ہیں۔اس دن یہ گفار نہ سوال کرسیس گے نہ ان کو عذر اور معذرت پیش
کرنے کا موقع ملے گا۔کہاجائے گا کہ آئ فیصلے کا دن آگیا ہے جس میں ہم نے الکے پچھلے تمام اوگوں کو چھ کرلیا ہے ہے مرد نیا میں اللہ
کود ین کو جھلانے کی ہرتہ ہیر کر چھے ہو۔اب بھی اگر تمہارے اندرطافت ہے تو یہاں بھی اپنی چالیں چل کرد کیے اوکین تم اپنی چالوں
کرد ین کو جھلانے کی ہرتہ ہیر کر چھے ہو۔اب بھی اگر تمہارے اندرطافت ہے تو یہاں بھی اپنی چالیں چل کرد کیے اوکین تم اپنی چالوں
میں کا میاب نہ ہو سکو گے۔اللہ تعالی نے مورۃ المرسلات میں باربارا کی بی بات کودھ رایا ہے کہ اس فیصلے کے دن ان لوگوں کے لئے خرد سے بیں اور بربادی ہے جواس کو اور اس کے دین کو جھلاتے ہی باربارا کی بی بات کودھ رایا ہے کہ اس فیصلے کے دن ان لوگوں کے لئے خور درست بتا ہی اور بربادی ہے جواس کو اور اس کے دین کو جھلاتے ہے دی اس فیصلے کے دن ان لوگوں کے لئے خرد سے بی بی اور بربادی ہے جواس کو اور اس کے دین کو جھلاتے ہی ہو تھے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اس دن وہ لوگ عیش و آرام اور جنت کی راحتوں میں ہوں گے جنہوں نے خوف الہی کے ساتھ ا اپنے فرائف زندگی کواحسن طریقے پر پوری طرح ادا کیا ہوگا۔وہ چشموں اور درختوں کی گھنی چھاؤں میں ہوں گے۔ان کے لئے ہر طرح کی فعتیں ہوں گی وہ اس جنت میں جو چاہیں گے بلاروک ٹوک ان کوعطا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تم پر کوئی پابندی نہیں ہےخوب کھاؤ پیواورعیش و آ رام ہے رہو۔ بیان کی نیکیوں کا صلہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کوای طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔

کفارے کہاجارہ ہے کہ تھوڑے دنوں تک خوب کھائی او۔ فاکدے حاصل کرلوکین اس بات کو یا در کھوکہ تم اللہ کے مجرم ہواور تم کسی رعایت کے مشتق نہیں ہو۔ کیونکہ جب تم سے بیر کہاجا تا تھا کہ تم اللہ کے سامنے جھکوتو تم اس کا فداق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم جانوروں کی طرح جھکے کواپن تو بین سجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ اگر تم دنیا میں اللہ کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دیے تو آج شرمندگی ہے تمہاری گردنیں نہ جھتیں۔

فرمایا کدیمآم ہاتیں ایک بچائیاں ہیں کہ ان پریقین کرنا جا ہے۔اس کے باوجود بھی اگریدلوگ اللہ کی باتوں پریقین نہیں رتے تو پھروہ کون می بات ہوگی جس پروہ ایمان لائمیں گے؟

پاره نمبر ۳۰ س

سورة نمبر \Lambda کے

الثبا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

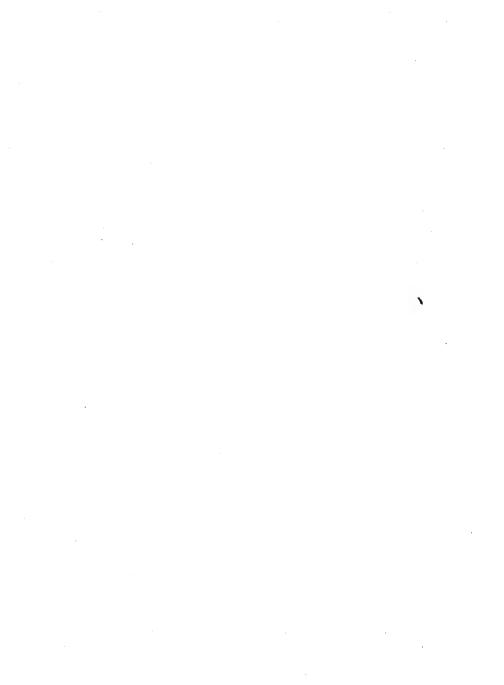

# الله الله الله الله

## بِنُ مِاللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينِ

ال سورة ميں قيامت ، آخرت اس كو مانے والوں كے ليے نجات اور نہ مانے والوں كو برے اعمال كر برے نتائج ہے آگا اور خرداركيا گيا ہے۔ جب نبي كريم ﷺ نے كمدوالوں كے سامنے اللہ كے اس كلام كو پيش كركے يہ بتايا كہ بہت جلدا يك ايبا دن آنے والا ہے جب اس دنيا كوختم كركے ايك نيا جہال تقيم كيا جائے گا اور اس ميں اولين و آخرين سب انسانوں كوجت كركے ان سے زندگی كے ہرمعا ملے كا حساب ليا جائے گا اور جس كے جيسے اعمال انسانوں كوجت كركے ان سے زندگی كے ہرمعا ملے كا حساب ليا جائے گا اور جس كے جيسے اعمال

ہوں گےاں کےمطابق اس کو جنت ہاجہنم کامستحق قرار دیا جائے گا تو مکہ میں ہرطرف اسی پر

| 78       | سورة نمبر    |
|----------|--------------|
| 2        | كل ركوع      |
| 40       | آيات         |
| 174      | الفاظ وكلمات |
| 801      | حروف         |
| مکه کرمه | مقام نزول    |

بحثیں باتیں ہورہی تغییں کوئی اس کو بچا اور کوئی اس کی تر وید کر رہا تھا۔ ای بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نوشانیاں پیش کر کے لوگوں سے

پوچھا ہے کہ جس اللہ کی قدرت سے نظام کا نتاہ چل رہا ہے کیا وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ اس پورے نظام کا نتاہ کوئی

کر کے ایک نی دنیا تغیر کر دے؟ یقینا اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اس بات کو اس سورۃ بیس ارشاو فر مایا گیا ہے جس کا

ظل صدیہ ہے۔ فر مایا یہ کس چیز کے بارے بیس بحثیں کر رہے ہیں۔ کیا اس بری فہر کے متعلق اختلا فات کر رہے ہیں جو بہت جلدا یک

حقیقت کی شکل بیس آنے والی ہے۔ بیلوگ بہت جلدا اس حقیقت (قیامت) کو دیکھ لیس کے فر مایا کہ کیا ہم نے زبین کو فرش اور

پہاڑ وں کو اس زبین پر پیٹوں کی طرح گاڑئیں دیا ہے؟ کیا تہمیں عورتوں مردوں کے جوڑوں کی شکل بیس پیدائیس کیا؟ کیا تہماری

نیند کوراحت و سکون کا ذریعہ اور رات کو لباس کی طرح راحت کا ذریعے نہیں بنایا؟ کیا دن کو معاش یعنی زندگی گز ارنے کے سامان کو

عاصل کرنے اور جدو جہد کرنے کا وقت نہیں بنایا؟ کیا تہمارے او پر سات مضبوط آسان نہیں بنائے اور کیا ہم نے اس بیس دہاتنا اور

چکتا سورج نہیں بنایا؟ کیا ہم نے بادلوں سے لگا تار بارش کوئیس برسایا جس کے پائی سے تم غلہ اور سبزیاں اگاتے اور کھیتوں،

وصور میں چونک ماری جائے گی تم فوج در فوج زبین سے نگل آئے گے۔ آسان کھول دیا جائے گا جس میں ہرطرف دروازے ہی

دروازے ہوں گے۔ یہاڑ ریت کی طرح اڑتے کچر س گے یہ فصلے کا دن ہوگا۔فریاما کہ بے شک جہنم ان نافر مانوں کی گھات میں گلی ہوئی ہے۔وہ جہنم جوسر کش اور ظالموں کا ٹھ کا نا ہوگی۔اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا سامان نہ ہوگا۔ پینے کے لیے گرم کھو لتے بانی اور پیپ کےسوا کچھنہ ہوگا یہ اس بانی کےعذاب کو چکھیں گے بیان کے اعمال کا پورا پورا ہدلہ ہوگا اور بیاس بات کی سزا ہوگی کہ وہ اس حیاب اور فصلے کے دن کی توقع بی ندر کھتے تھے۔ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے فیرمایا کہ ہم نے ان کی ایک ایک بات کار بکارڈ رکھا ہوا ہے۔ان سے کہا جائے گا کہائے ماس کے عذاب کو چکھو۔تمہارے لیےای عذاب میں اضافہ ہی کیا جائے گا کمی نہ ہوگی۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گز اری ہوگی ان کو ہرطرح کی کا میابیاں عطا کی جائیں گی۔ سین ترین باغ،انگور،ہمعمراورنو خیزلژ کیاں اور چھلکتے بھریورشراب کے جام ہوں گے وہاں کوئی لغو،نضول اور گناہ کی بات سنائی نہ دےگی۔ متمہارے رب کاانعام ہوگا۔ بیاس رب العالمین کی طرف سے کرم ہوگا جوز مین وآسان اوران کے درمیان کی ہر چیز کا ہا لک ہے۔اس دن اس کے سامنے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔اس دن جرئیل اور فر شتے صفیں یاند ھےاللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔کوئی کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہ کر سکے گا اور وہ ٹھک ہی سفارش کرے گا بعینی اہل ایمان کے لیے ہی سفارش کرے گا۔فر ماما کہ یہ فصلے اور قیامت کا دن ہالکل برحق ہے۔ابجس کا دل جاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے۔ فرمایا کہ ہم نے تنہیں اس عذاب سے بوری طرح آگاہ کر دیا ہے جو بہت دورٹبیں ہے بلکہ بالکل قریب ہی آلگا ہے۔اس دن آ دمی اپنے ہراس عمل کواپنی نگا ہوں ہے دیکھے گا جواس نے اپنے ہاتھوں کے آ گے بھیجا ہے ۔ فر مایا بیدہ ہیبت ناک دن ہوگا جب کافر کہدا تھے گا کاش میں اس دن کود کیھنے سے پہلے ہی مٹی ہو گیا ہوتا۔

#### النيا الم

## بِسَمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيَّ

عَمَّرَيَسُنَاءَ لُونَ ٥ عَنِ النَّيَاالْعَظِيْمِ ﴿ الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ ۞ كَلَّاسَيْعُلَمُونَ۞ ثُكَّرًكُلَّا سَيُعْلَمُونَ۞ اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۞ وَالْجِبَالَ اوْتَادًا۞ وَّخَلَقُنْكُمُ أَزْوَاجًا ﴿ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا ﴿ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَيَنْيُنَا فَوْقَاكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِمَ اجَّا وَهَاجًا ﴿ وَ ٱنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرْتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا ﴿ وَّجَنَّتِ ٱلْفَافَا اللَّهِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا اللَّهِ يَتُوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ وَفُرْحَتِ السَّمَا أَ فَكَانَتُ آبُوابًا ﴿ قُ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمُ كَانَتُ مِرْصَادًا أَهُ لِلطُّغِينَ مَا كَاهُ لِّبِثِينَ فِيُهَا آحْقَابًا ﴿ لَا يَذُو قُونَ فِيهَا بُرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا حَمِيْمًا قَ غَسَّاقًا ﴿ جَزَاءٌ وِفَاقًا اللَّهِ مُم كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿

وَكُذَّبُوا بِالْيِتِنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْ ۗ أَخْصَيْنَهُ كِتُبَّالَ فَذُوْقُوا فَكُنْ نَزِيْدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآبِقَ وَاعْنَابًا ﴿ وَكُواعِبَ اثْرَابًا ﴿ وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴿ كِينُمُعُونَ رِفِيهَا لَغُوًّا وَلَا كِذَّبًا ﴿جَزَاءٌ مِّنُ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ رَبِّ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْنِ كَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوحُ وَالْمَلَّإِكَةُ صَفًّا أَ لا يَتَكُلُّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا ا ذٰلِكَ الْيُوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلَّى رَبِّهِ مَا بَّا اللَّهِ اللَّهِ مَا بَّا اللَّهِ النَّآ ٱنْدَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا لَمْ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَذْهُ وَيَقُولُ الْكَفِرُ لِلَيْتَنِيُ كُنْتُ تُرايًا ٥

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۴۸

وہ آپس میں کس چیز کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ (کیا) اس عظیم واقعہ کے متعلق جس میں سیہ لوگ مختلف با تیں کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ بہت جلد مان لیں گے۔ ہرگز نہیں وہ بہت جلد جان لیں گے۔ ہرگز نہیں وہ بہت جلد جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش، پہاڑوں کو پہنیں اور تمہیں جوڑے جوڑے نہیں بنایا؟ کیا ہم نے ہم نے تمہاری نیندکوراحت (کا ذریعہ)، رات کولباس اور دن کو کمائی کا ذریعے نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تمہارے اور پرسات مضبوط آسمان، ان میں چمکتا دھکتا سورج اور بادلوں سے بہت زیادہ برسے والا پائی نہیں برسایا؟ تا کہ ہم اس کے ذریعے غلہ، سبزی اور چوں میں لیٹے ہوئے گئجان باغ بنادیں۔

یے شک (اللہ کی طرف سے ) فیصلے کا ایک دن مقرر ہے جس دن صور میں پھونک ماری جائے گی تو تم گروہ درگروہ بن کرآؤ گے۔اس دن آسان کو کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ بہاڑ اس طرح چلائے جائیں گے کہ وہ چکتاریت بن جائیں گے۔ یے شک جہنم گھات میں گلی ہوئی ہے جوسر شی اختیار کرنے والوں کا ٹھکا نا ہوگی جس میں وہ ایک لمبعر صے تک (ہمیشہ) رہیں گے۔ان میں شھنڈک اور راحت کا کوئی سامان نہ ہوگا۔ان کوسوائے گرم کھولتے یانی اور بہتی پیپ کے پچھند یا جائے گا۔ بیان کے (اعمال کا) پورا پورا بدلہ ہوگا کیونکہ وہ آخرت کے حساب کا ڈرندر کھتے تھے اور ہاری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ حالائکہ ہم نے ان کے (تمام اعمال کو)محفوظ کررکھا تھا۔ان ہے کہا جائے گا کتم (عذاب جہنم کا) مزہ چکھو۔ابتمہارے او رہم عذاب ہی بوھاتے جا کیں گے۔ (اس کے برخلاف) یقیناً پر ہیز گاروں کو کامیا لی نصیب ہوگ ۔ باغ ، انگور ، نو جوان ہم عمر عور تیں ، لبریز جھلکتے جام ہول کے ۔ وہاں نہ تو کوئی بے ہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ سنیں گے۔ یہ آپ کے اس رب کی طرف سے کامل انعام ہوگا۔ جوآسان، ز مین اور جو کچھان کے درمیان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی کی مجال ند ہوگی کہ کوئی اس سے كلام كرسكى\_ (بيده دن ہوگا) جب ہرجان داراور فرشتے (اس كےسامنے ) صفيں باندھے كھڑے ہوں گے۔اس دن رحمٰن کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہ کر سکے گا (سوائے اس کے ) جو حق بات کہتا ہو۔بدن برق ہے۔جوچا ہے اپنے پروردگار کے پاس (اپنا) ٹھکا نابنا لے۔بے شک ہم نے تہمیں قریب آنے والے عذاب سے آگاہ کردیا ہے۔وہ دن جب آدی این اعمال کودیکھے گا جواس کے ہاتھوں نے آ گے بھیجے ہیں تو کافر کیے گا کاش میں (اس دن کے آنے سے پہلے ہی) مٹی ہو گیا ہوتا۔

لغات القرآن آيت نبراتا ٢٠

عَمَّ کسے کس جزے معلق؟ يَتَسَاءَ لُونَ (تسَاؤُلُ) ووب چتين

| اَلنَّبَأُ الْعَظِينُمُ | ايک بۈي خبر                              |
|-------------------------|------------------------------------------|
| مِهادُ                  | مجھونا۔راحت کی چیز                       |
| اَوُتَادٌ               | ميخين                                    |
| سُبَاتٌ                 | راحت وآرام                               |
| مَعَاشٌ                 | روزی_رزق_کمائی                           |
| بَنَيْنَا               | ہم نے بنایا                              |
| سَبُعٌ شِدَادٌ          | مضبوط سات (آسان)                         |
| بسِرَاجٌ                | براغ                                     |
| <b>وَ</b> هًا جٌ        | دهكتا هوا                                |
| اَلُمُعُصِرَاتُ         | پانی سے جمر پور بادل                     |
| ثُجَّاجٌ (ثُجُّ)        | تيز بہنے والى بارش                       |
| حَبٌ                    | غله                                      |
| نَبَاتٌ                 | ہر یالی۔سبزی                             |
| اَلْفَافٌ               | م الله الله الله الله الله الله الله الل |
| مِيُقَاتُ               | وقت مقرر                                 |
| <b>فَتَاتُو</b> ُنَ     | پھروہ آئیں گے                            |
| سُيِّرَتْ               | چلانگگئ                                  |
|                         |                                          |

شرَابٌ چىكتارىت مِرُصَادُ گھات میں بیٹنے کی جگہ للبثيين يزے ہوئے ہوں گے۔وور بن کے ٱحُقَابٌ بهت طويل عرصه غَسَّاقٌ پيپ وفَاق بورابورا مَفَازٌ كاميابي حَدَآئِقٌ باغات اَعُنَابٌ انكور كَوَاعِبٌ نو جوان عورتيں ٱتُوَابٌ بمعمر كَأُسٌ دِهَاقٌ حفيكتة جام لَغُوِّ فضول باتنيں ما لک ندہوں کے لَا يَمُلِكُمُونَ لَا يَتَكَلَّمُوُنَ وہ کلام نہ کریں گے اَذِنَ اجازت دی ہوگی صَوَابٌ تھيکٹھيک

اِتَّعَدُدُ بِنَايِا مُمَانَا مُمَانِبُ مُمَانَا الْمُدُونَا بَمُ مَانَا الْمُدُونَا بَمَ مِنْ آگاه کردیا الْمُدُونُ مَکانَا مَنْ مُنْ الْمُدُونُ مَانَا مُنْ مُنْ الْمُدُونُ مَانَا الْمُدُونُ مَانَا الْمُدُونُ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مَنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ

### تشريخ آيت نمبراتا ٢٠

قریش مکدیں سے پھولوگ بتوں کو اپنا سفارشی مانے کے باوجود کی حد تک اللہ کی ذات اور آخرت کا ایک دھندلا سا تصور رکھتے تھے۔لیکن عقیدہ کی گند گیوں نے آئیس اوران کی عقلوں کواس طرح اپانتی بنا کرر کھ دیا تھا کہ جب نبی کریم عظیفہ ان کے سامنے ان آیات کی تلاوت کرتے جن میں قیامت کے بولناک دن کا ذکر ہوتا تو وہ نہ صرف ان کا ندا تی اڑاتے بلکہ بڑی ڈھٹائی سامنے ان آیات کی تلاوت کرتے جن میں قیامت کے بولناک دن کا ذکر ہوتا تو وہ نہ میاں گل سرا کرچورہ چورہ ہوجا کیس گی اور سامنے اس اور جماری عقلیں اس بات کو مانے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سرا کرچورہ چورہ ہوجا کیس گی اور ہمارے جسم کے ذرات کا کنات میں بھر جا کیس گے تو ان ذرات کو کون جسم کر کے پھر سے انسان بنا دے گا؟ اور سامنے آسان ، بلندو بالا پہاڑ ، زمین اور اس میں بسے والی مخلوق ، چا ند، سور بن اور ستارے یہ پور انظام کا کنات کی طرح ختم ہوسکتا ہے؟ ہمیں بلندو بالا پہاڑ ، زمین اور اس میں بسے والی گہرتا کہ اصل میں زندگی تو بس اس دنیا کی زندگی ہے ہم اس زمین سے پیدا ہوتے قیامت کا گمان تو ہے گمراس پر یقین نہیں جو موت آتی ہے وہ دراصل گردش زماند کا نتیج ہے کوئی کہتا کہ قیامت کا آتا تھی ہو وہ دراصل گردش زماند کا نتیج ہے کوئی کہتا کہ قیامت کا آتا تھی کو چوں میں اور اس بیس موتی رہتی تھیں۔

الله تعالی نے فرمایا کہ کیا وہ اوگ اس بڑی اور عظیم الشان فہر لینی قیامت کے بارے بیس با تیں بنارہے ہیں جو بہت جلد واقع ہونے والی ہے جس کا آنا شک وشہر سے بالاتر ہے جس کی حقیقت بہت جلدان کے سامنے آنے والی ہے۔ قیامت کے بارے بیس طرح طرح کی با تیں اور کسی ایک رائے پر شخق نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک شدید کشکش اور المجھن میں مبتلا ہیں جو بہت جلد دور ہونے والی ہے۔ اگر ایسے لوگ ذرا بھی نظام کا کتات پر غور کرتے تو اس حقیقت کو بھے لین بہت آسان ہوجا تا اور ان کی ساری المجھن دور ہوجا تیں۔ اللہ نے فرمایا کیا ہم نے زمین کوراحت کا ذرایع بیس بنایا؟ کیا ہم نے زمین کے او پر بلند و بالا کی ساری المجھن کی ساری المجھن کی کوراحت کا ذرایع بیس بنایا؟ کیا ہم نے زمین کے او پر بلند و بالا جہاز دور کے وہو کہ کوراحت کا ذرایع بیس بنایا؟ کیا ہم نے ہر چیز کوایک دوسرے کا جم روز عور کھرا ورشخوں بنا ویا ہے جس سے تخلیق اور پیدائش کا نظام قائم ہے؟

کیادہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے نیندکوراحت کا ذریعہ بنادیا جس سے وہ تازہ دم ہوکر پھر سے کام کاج کے قابل بن جاتے ہیں۔ ہیں۔ کیا ہم نے ہی رات کولباس کی طرح آرام دینے والا اور دن کوروزگار حاصل کرنے کا ذریعی نہیں بنادیا ہے؟

کیا وہ اپنے سروں پرسات آسانوں کے مضبوط نظام کوئییں دیکھتے جس کی وجہ سے نظام کا نئات قائم ہے۔ کیا وہ اس سورج کوئییں دیکھتے جس کوہم نے دھکیا ہواروش چراغ بنایا ہے؟ جس سے حرارت اور روثنی حاصل ہوتی ہے۔

کیا وہ ان بر سنے والی بارشول کوئیس و کیھتے جو بر سنے کے بعد غلہ، اناح، سبز ہ، سبزی، اہلہاتے کھیت اور باغوں کوایک ٹی رونق اور تازگی دیتی ہیں؟

فرمایا کہ بیہ ہےوہ نظام کا نتات جیےاللہ چلار ہاہےوہ قادر مطلق ہے۔ وہی اللہ جس نے ان تمام چیزوں کوادرانسا نوں کو پیدا کیا ہےوہ دوسری مرتبدان کو پیدا کیوں نہیں کرسکتا؟

فرمایا کہ بیلوگ قیامت کے آنے بیل شک کریں یا نہ کریں اللہ نے اس کا ایک دن مقرر کردیا ہے۔وہ فیصلے کا دن ہوگا جیسے ہی صور میں پھونک ماری جائے گی تمام نظام کا نئات درہم برہم ہو جائے گا۔ ہرخض اور ہر جان دار پرموت طاری ہو جائے گی اور جب دوسری مرتب صور میں پھونک ماری جائے گی تو پھر سارے انسان اور جان دار دوبارہ جی اٹھیں گے۔لوگ اپنے مدفن سے گروھوں کی شکل میں دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف آنا شروع ہوجا کیں گے۔آ سانوں کے دروازے کھول دیے جا کیں گے اور بلند و بالامضبوط کیا ڈیکھنے رہت کی طرح اڑتے پھریں گے۔فرمایا کہ لوگوا جہنم اور اس کے فرشتے بھی ای طرح تہارے آنے کے منتظر ہیں کہ حمہیں جہنے ہیں کہ خمیص کو ہمیشہ ہمیشہ دیا ہے۔وہ جہنم جس میں شنڈک اور داحت کا کوئی سامان نہ ہوگا۔اس میں کھولٹا گرم پانی اور بہتی پہیپ کے سوا کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔وجہ ہیہ کہ دولگ ہیں جہنیں اس بات کی امید ہی نہ تھی کہ ایک دن

ان سے ان کی زندگی کے ایک ایک لیح کا حساب لیا جائے گا اور وہ بھیشہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے ان کی ایک بات اور عمل کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ جس کی ان کو بیسزا دی جارہی ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے کئے ہوئے اعمال کا بدلہ یعنی عذاب کا مزہ چھسیں اور اس طرح ہم عذاب پر عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔

ان لوگوں کے برخلاف جنہوں نے تقوی اور پر ہیزگاری کی زندگی گذاری ہوگی ان کو ہر طرح کی کامیابیاں عطاکی جائیں گی۔خوبصورت ہرے بھرے انگوروں کے باغات، ہم عمریویاں، شراب کے لبریز اور چھلکتے جام دیے جائیں گے۔ وہاں ہم طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔کوئی لغو،فضول ، جھوٹ اور بے ہودہ بات نہ سنیں گے۔ بیدر حقیقت اللہ کی طرف سے ان کے بہترین اعمال کا بدلہ ہوگا۔ قیامت کے دن روح القدس جرئیل امین اور تمام فرشتے آسانوں، زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کے بہت نہ بہترین اعمال کا بدلہ ہوگا۔ قیامت کے دن روح القدس جرئیل امین اور تمام فرشتے آسانوں، زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز ہوگی جو بات بھی کی جائے گی وہ برتن اور تجی بات ہی کی جائے گی اس کے سواکس کوکوئی بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ بیہ ہوگ جو بات بھی کی جائے گی وہ برتن اور تجی بات ہی کی جائے گی اس کے سواکس کوکوئی بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ بیہ بے وہ سیچا اور برتن دن جسی کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ فر مایا کہ ہم نے بہلے ہی اس عذاب سے لوگوں کو آگاہ اور خبر دار کر دیا تھا کہ ہر انسان اپنے آگے بھیجے ہوئے ہم کی کوا پی آتھوں سے دیکھے گا۔ اس دن ہرکا فرکی زبان پر یہی ہوگا کہ کاش میں آج کا دن دیکھنے سے پہلے آگی ضاک میں گیا ہوتا۔

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 سورة نمبر 9 ك التارعات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

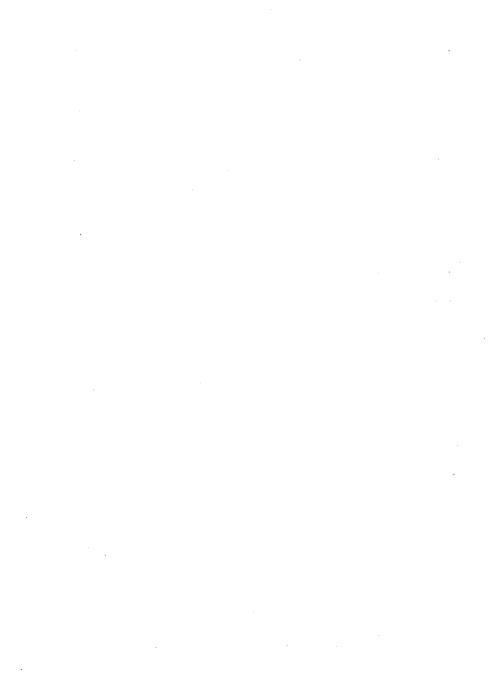

# العارف بورة النازعات

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُنُ الرِّحِيَ

وہ لوگ جومر کر دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے واقع ہونے کو عقل سے دور کی بات بچھتے تھے ان کواللہ نے اپنے ان فرشتوں کی قتم کھا کر جو کا نئات میں مختلف امور پرمقرر بین فرمایا کہ اللہ جو ہر طرح کی قدرت وطاقت رکھتا ہے جس نے زمین وآسان کو پیدا کیا ہے وہ عاجز اور بے بس نہیں ہے کہ انسان کو اور دنیا کو دوبارہ پیدا نہ کرسکے فرمایا ؟ مورة نبر 79 كل ركوع 2 آيات 46 الفاظ وكلمات 181 حروف 791 مقام زول كدكمرمه

ان فرشتوں کی قتم جو ڈوب کر (سختی سے کافروں کی) جان نکالتے ہیں اور ان

فرشتوں کی قتم جو بند کھول دیتے ہیں ( یعنی مومنوں کی جان نہایت آ ہتگی سے نکالتے ہیں)

ان فرشتوں کی قتم جو (اس قدر تیز عمل کرتے ہیں چیسے ) وہ تیررہے ہیں۔ان فرشتوں کی قتم جو (اللہ کے تھم کے مطابق کا نئات میں)
معاملات کا انتظام کرنے کے لیے تیزی سے دوڑتے ہیں کہ جس دن زلز لے کے چھکے بار بارا آتے چلے جا ئیں گے اس دن پچھ دل
کا بنیتے اور دھڑ کتے ہوں گے اور ان لوگوں کی تگاہیں سہی ہوئی ہوں گی جو بیسو چتے تھے کہ جب ہماری کھو تھی بڑیاں گل سڑ چکی
ہوں گی کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جا ئیں گے اور پہلی والی حالت پرلوٹائے جا سکیس گے؟ اگر ایسا ہواتو ہم بڑے گھائے اور نقصان میں
رہیں گے۔حالانکہ اس واقعہ میں دیر نہ لگے گی بلکہ ایک زبر دست اور تخت آواز (صور پھو کئنے کے بعد) ہوگی اور ایکا کیک سب لوگ
ایک کھے میدان میں حاضر ہوجا کیں گے۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا گیا کہ اے نی عظیہ اکیا آپ تھی کوموں کے واقعہ کی فریجی ۔ جب ان کے رب نے انہیں ایک مقدس وادی میں پکار کہا تھا کہ اے موں ای مقتلہ اس فرعون کے پاس جا کہ جو نا فرمانی اور سر شی میں صدیے گر ر گیا ہے اور اس سے کہو کہ اے فرعون ! کیا تو چاہتا ہے کہ میں مجھے سیدھا راستہ دکھا کر پا کیزگی کی طرف رہنمائی کروں ، تجھے تیرے رب کی طرف لوٹا دوں تا کہ تیرے اندر اس کا خوف پیدا ہو؟ پھر حضرت مولی " نے اس کے سامنے (عصا کا) بوامجر و پیش کیا گر اس نے حقارت سے محکر اکر ماننے ہے انکار کر دیا۔ پھر اس نے (کروفریب کا جال پھیلانے کے لیے) سب لوگوں کو جس کیا اور پکار کر

کہا کہ میں بی تہارارباعلیٰ ہوں۔آخر کاراللہ نے اسے دنیااور آخرت کے عذاب میں پکڑلیا (غرق کردیا)اوراس واقعہ میں ہراس شخص کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے جواللہ کاخوف رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیاتم لوگوں کا پیدا کرنا ہوی ہات ہے یا آسانوں کا پیدا کرنا؟ جے اللہ نے ہی بنایا ہے۔اس کی حجیت کوخوب او نچا کیا۔ پھراس میں توازن قائم کیا۔ای نے رات کو تاریک اور دن کوروش بنایا۔اس نے زمین کوفرش کی طرح کا محروث کیا اور چارے کو نکالا۔اس زمین میں توازن کے لیے پہاڑوں کومیخوں کی طرح گاڑ دیا۔اس نے تمہاری زندگی گڑارنے کے اسباب اور تہارے مویشیوں کے لیے رزق کو پیدا کیا۔

پھر جب قیامت کا ہولناک اور بڑا ہنگامہ فیز دن ہوگا تو انسان کو اپنے کیے ہوئے اعمال یا و آ جا کیں گے۔ ہر گناہ گار کے سامنے جہنم کو کھول کرر کھ دیا جائے گا۔ جس نے سرکشی کی ہوگی اور اس نے دنیا کی زندگی ہی کوسب پھے بھے کھایا ہوگا ٹھکانا ہوگی۔ اور جس نے اپنے پر وردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کیا ہوگا اور اپنے نفس کی خواہشوں سے دور رہا ہوگا اس کا ٹھکانا جنت ہوگی۔ نبی کریم بھی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کا فر آپ بھی تھی ہے گئی تروہ قیامت کب آئے گی؟ آپ بھی کہد دیجے کہ اس کاعلم تو اللہ کے سواکسی کوئیس ہے اور آپ بھی کا اس سے تعلق بھی نہیں ہے کہ آپ بھی تے ۔ قیامت کے بارے میں بو چھا جائے۔ آپ بھی کا کام صرف لوگوں کو ان کے برے اعمال سے فہر دار کرنا اور اس سے خوف دلانا خیامت کے بارے میں بو چھا جائے۔ آپ بھی گا کام صرف لوگوں کو ان کے برے اعمال سے فہر دار کرنا اور اس سے خوف دلانا

#### خورة النازعات

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْزِ الرِّحِيَ

وَالنُّزعْتِ غَرْقًا ٥ وَالنَّشِطْتِ نَشْطًا ٥ وَالسِّيختِ سَبْعًا ٥ فَالسُّيقْتِ سَبُقًا فَ فَالْمُكَرِّرْتِ ٱمْرًا وَيُومَر تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَبِذٍ قَاجِفَةٌ ۞ ٱبْصَارُهَاخَاشِعَةٌ ۞ يَقُولُونَ ءَ إِنَّالْمَرْدُودُونَ فِي الْمَافِرَةِ ۞ ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَحْجَرَةً ﴿ قَالُوْا تِلْكَ إِذًا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴿ فَانَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿ هَلَ آتُكَ حَدِيْثُ مُوْسَى ١٤٠ نَادْمُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوبِي ١٠ إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ ﴿ فَقُلْ هَلَ لَكَ إِلَّى آنِ تَزَكُّ ﴿ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ مَ يِكَ فَتَخْشَى ﴿ فَأَرْبِهُ الَّذِيةَ الْكُبْرِي فَ فَكَذَّبَ وَعَطَى أَ ثُمَّ اَدُبَرَيَسُعِي فَ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْآعُلِي ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ تَكَالَ الْإِخِرَةِ وَالْأُولَاقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِنْرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى أَعُمَانُتُمْ الشَدُ جَلْقًا أمِرالتَمَاءُ بِنْهَا ﴿ رَفْعَ سَمْكُهُا فَسَوْبِهَا ﴿

وقف لازم

نلازم وقضلازم

E. 1.

وَاغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صُعْلَهَا ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ تخمها ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءُ هَا وَمُرْغَمَا ﴿ وَالْجِبَالَ ٱرْسُمَا ﴿ مَتَاعًا لَكُرُولِ نَعَامِكُمُ فَإِذَاجَاءَتِ الطَّامَّةُ الكُبُرَى الصَّاعَ الكُّبُرَى اللَّهُ يَوْمَ يَتَذَكُّرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعِي ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ تَرْي ﴿ فَامَّا مَنْ طَعْي ﴿ وَاثْرَا لَحَيْوةَ الدُّنْيَا ﴿ فَاتَ الْجَحِيْمَ هِي الْمَأْوَى ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عِن الْهَوْي فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُوى ١٠٥ يَسْعُلُونِكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَمَ اللَّهِ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرُ لَمَالُ إلى رَبِّكَ مُنْتَهُمَا فَإِنَّمَا آنْتَ مُنْذِرُمَنَ يَخْشَمَا فَكَأَنَّهُمْ يُؤْمَرِيرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّاعَشِيَّةُ أَوْضُحُهَاهً

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲ ۴

قسم ہے تخی سے جان کھینچ والے (فرشتوں کی) اور نری سے جان نکالنے والے (فرشتوں کی) اور نری سے جان نکالنے والے (فرشتوں کی) اوران (فرشتوں) کی قسم (جو ہوائیں) تیرتے ہیں۔

پھر (ان فرشتوں کی قسم) جو دوڑ کر آگے نکلتے ہیں (ہر تھم کو پورا کرتے ہیں) پھر ان (فرشتوں) کی قسم جو ہرکام کی تدبیر کرتے ہیں۔

جب وہ لرزا دینے والی (قیامت) آئے گی جس کے پیچھے آنے والی چیز (فخہ فانیہ) آئے گی جس کے پیچھے آنے والی چیز (فخہ فانیہ) آئے گی جس کے پیچھے آنے والی چیز (فخہ فانیہ)

وہ (منکرین قیامت) کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت پرلوٹائے جائیں گے؟ جب ہم ہڈیاں ہوجائیں گے تو کیا پھر(ہماری) واپسی ہوگی۔

(وہ کہیں گے اگراہیا ہوا) یہ واپسی تو بڑے خسارے کی واپسی ہوگی۔ پھروہ واقعہ تو ایک سخت (بھیا تک) آواز ہوگی۔

اورا جائک وہ میدان (حشر) میں ہوں گے۔ (اے نبی ﷺ) کیا آپ تک موکی گاواقعہ پنچا جب انہوں نے طوی نامی مقدس وادی میں اپنے رب کو پکارا تھا تو (ان سے کہا گیا تھا کہ) تم فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ حدسے نکل گیا ہے پھراس سے کہوکیا تو چاہتا ہے کہ مجھے پاک کر دیا جائے۔

اور میں تختے تیرے رب کی طرف راہ ہدایت دکھاؤں تا کہ تو اس کا خوف اختیار کرے۔ پھرموی ؓ نے اس کو بزی نشانی (معجزہ) دکھائی۔

اس نے ان کو حبطلا یا اوران کی نافر مانی کی۔ پھراس نے پیٹیر پھیری اوراس نے (حضرت موٹی کوذلیل کرنے کی ) کوشش کی۔

اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پھرا یک ہا تک لگاتے ہوئے کہا (لوگو) میں تہہارا رب اعلیٰ (بڑا پروردگار) ہوں۔

پھراللہ نے اس کود نیااور آخرت دونوں جگہ ( ذلت وخواری کے ساتھ عذاب میں ) پکڑا۔ بے شک اس میں ہرا س شخص کے لئے سامان عبرت ہے جواللہ سے ڈرتا ہے۔

کیاتمہارا بنانا (پیدا کرنا) مشکل تھایا اس آسان کا جس کواس نے بنایا اس کوخوب او نچا کیا اوراس کودرست بنایا۔

اس نے رات کوتار یک اور دن کوروش بنایا پھراس کے بعداس نے زمین (کے ) فرش کو بچھا یا۔اس نے اس زمین سے اس کا پانی اور ( جانوروں کا ) چپارہ

اس کے پہاڑوں کو قائم کر دیا۔ پھرتمہارے لئے اس میں (زندگی گذارنے کا) سامان

ہے اور تمہارے مویشیوں کے لئے بھی۔

پھر جب دہ ہنگامہ خیز دن آئے گا آ دی اپنے کئے ہوئے کا موں کو یاد کرے گا۔ اور دیکھنے والوں کے لئے جہنم کو کھول کرر کھ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص حدسے بڑھا ہو گا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہو گی تو اس کا ٹھکا نا دوز خ میں ہو گا۔ اور جو اپنے رب سے اس کے سامنے کھڑا ہوئے سے ڈرا ہو گا اور اس نے اپنے آپ کو (ناجائز) خواہشات سے روکا ہوگا تو بے شک جنت اس کا ٹھکا نا ہوگی۔

(اے نبی ﷺ) وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی؟ (لیکن)اس کاونت بیان کرنے سے (آپ کو) کیاواسط؟اس کاعلم تواللہ پرختم ہے۔

لہذا آپ تو صرف اس شخص کو خبر دار کرنے والے ہیں جواس کا خوف رکھتا ہے۔ جس دن وہ قیامت کود پیکھیں گے تو ان کو بیمحسوں ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک رات یا ایک صبح سے پچھودیر (اس دنیا میں) تظہرے تھے (اور بس)۔

لغات القرآن آيت نبراتادم

اَلنَّاذِ عاتُ هَسِيْنُ والے غُرُقْ وَوبِرَ عَوْدِ اللَّاشِطَاتُ بند کھولنے والے اَلنَّاشِطَاتُ بند کھولنے والے اَلسَّابِ حَاتُ تیرنے والے اَلسَّابِ قَاتُ آگُر مُرے والے اَلسَّابِ قَاتُ اَنْظَامَ کرنے والے اَنْظَامَ کرنے والے انْظَامَ کرنے والے انْظَامَ کرنے والے انْظَامَ کرنے والے

وَاجِفَةٌ دھڑ کنے والے ٱلُحَافِرَةُ بېلى پيدائش نَخِرَةٌ گلی سری ؙػڗۘٞةٚ دوباره زَجُرَةٌ وَّاحِدَةٌ ایک زبردست ڈانٹ اَلسَّاهِرَةُ ميدان اَرای دكھایا أَلَايَةُ الْكُبُراى بزى نشانى حَشُرَ اس نے جمع کیا نَگالٌ اَشَدُّخُلُقًا زیادہ مشکل ہے بنانا رَفَعَ بلندكرديا سَمُکُ المفال أغُطَشَ اس نے سیاہ کردیا ضُخی چر هتی دهوپ دَخی اس نے پھیلایا

مُوْعلٰی عاره (جانوروں کی غذا)
اَلطَّآمَّةُ اَقت ومصیت
الطَّآمَّةُ طَامِرَدی گئ طام رکردی گئ
الْثَوَ اس نے اختیار کیا۔ ترجے دی
الْکُماُولٰی شکانا
الْکُماُولٰی شکانا
الْکُماُولٰی النَّفُسَ الْخِنْسُ کوروکا
مُرُسْل مُحْمِرنا
کَانَّهُمُ الْکَانَّهُمُ الْکِانِدِهِ

وہ نہ گھیر س کے

### تشريج: آيت نمبرا تا ٢٧

لَمُ يَلْبَثُوا

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے ایسے بے ثار فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو ہروقت اس کے تھم کے منتظر رہتے ہیں جیسے ہی ان کو تھم دیا جاتا ہے وہ کمل اطاعت و فرمال برداری کے ساتھ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی ،موت، قیامت، آخرت، جنت ،جہنم ، بارش ، رزق ، دنیا کی آباد کاری یا تباہی ،قوموں کا عروج اور زوال غرضیکہ زندگی کے ہر شجیے میں فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا نہیں تھم دیا جاتا ہے۔

ای طرح جب قوموں کے اخلاق اور عقیدوں میں زبردست بگاڑ پیدا ہوجاتا ہے تو اللہ کا بیر افعال و کرم ہے کہ وہ ان کے عقیدوں اور اخلاقی زندگی کوسنوار نے کے لئے اپنے پاکیز افغی پیغیبروں کو بھیجنا ہے تا کہ وہ ان کی اصلاح کر کے اور دنیا پرتی سے بچا کر آخرت کے دائیے ہوال دیں اور انہیں سے بات اچھی طرح سمجھا دی جائے کہ دنیا کی زندگی نہایت مختصر اور ایک حد پرختم

ہو جانے والی ہے اس میں کی چیز کو قرار نہیں ہے لیکن آخرت کی زندگی اور اس کی راحتیں یاعذا ہے بھی ختم ہونے والی حقیقیں ہیں۔
سعادت مند لوگ ان پیغیروں کی باتوں پر ایمان لا کرعمل صالح اختیار کرتے ہیں اور ابدی جنت کے مستحق بن جاتے ہیں لیکن
بدنعیب لوگ زندگی بھر یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ یہ بات تو ہماری عقل میں نہیں آتی کہ جب ہم مرجا کیں گے اور ہماری ہڈیوں تک
کا پیٹنیں ہوگا تو پھر دوبارہ کیے زندہ کئے جا کیں گے؟ اس طرح وہ پیغیروں کی تعلیمات کو چھٹلانے اور ان سے نکرانے کی جمارت
کرکے اپنی دنیا اور آخرت کو اپنے ہاتھوں پر بادکر لیتے ہیں۔

زیر مطالعہ آیات میں اللہ نے ان ہی باتوں کوفرشتوں کی متم کھا کرفر مایا ہے کہ جولوگ آخرت کی زندگی کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام نہا یت عبرت ناک اور بھیا تک ہوا کرتا ہے۔ اور جولوگ قیامت اور موت کے بعد کی زندگی پریقین رکھتے ہیں آنہیں ہر طرح کی سعادتیں عطاکی جاتیں ہیں۔

- (۱) الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان فرشتوں کی قتم جوڈوب کر گہرائیوں سے (کا فروں کی) جان تھینچ نکالتے ہیں۔ لینی جب الله کے مقرر فرشتے ان کا فروں کی جان نکالنا چاہتے ہیں تو روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے کیکن وہ زبردتی اس کی روح کو نکال لیتے ہیں تاکہ اس کواس کے انجام تک پہنچادیا جائے۔
- (۲) آہنگی اورزی ہے (مومنوں کی جان کے) بندھن کھول دینے والے فرشتوں کی تم یعنی اللہ کے فرشتے جب مومنوں کی جان نکالنا چاہتے ہیں تو اس قدر آ ہنگی اورزی سے نکالتے ہیں جیسے کسی بند چیز کے بندھن اور گرہ کو کھول دیا جا تا ہے اور اس طرح مومن کوروح کے بندھن کھولئے ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

انسان کی جان کوقیض کرنے کے بعداس کو تیزی ہے آسانوں کی طرف لے جانے والے فرشتوں کی قتم۔ یعنی وہ اس قدر تیزی ہے اس روح کوآسانوں کی طرف لے جاتے ہیں جیسے وہ فضاؤں میں تیررہے ہیں۔

- (٣) وه فرشة جوروح كول كر (اجھ يابر علمكاني ر) بينجان ميں جلدى كرتے ہيں۔ان فرشتوں كاتم
- (۵) الله کے احکامات کو (پوری کا مُنات پر) نافذ کرنے والے فرشتوں کی قتم لیعنی وہ فرشتے جو ہروقت مستعداور صفیں باندھے کھڑے دہتے ہیں تا کہ ادھر تھم ہواادھروہ اس کی تعیل کرنے کی سعادت حاصل کرلیں۔

ان پانچ فرشتوں کی قتمیں کھا کر فرمایا ہے کہ جیسے ہی صور میں چھونک ماری جائے گی جس کے لئے ایک فرشتہ اپنے منہ

میں اس کو لئے کھڑا ہے کہ جیسے ہی تھم ہوگا اس صور میں پھونک ماردی جائے گی اس وقت وہ لرزادینے والی قیامت واقع ہوجائے گی۔ قیامت کے اس ہولناک دن میں ان لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے اور ان کی نظریں شرمندگی سے پنجی ہوں گی جوزندگی بھر یہ کہتے رہے کہ جب ہماری ہڈیوں کا چورا ہوجائے گا تو ہم دوبارہ پہلی والی شکل وصورت کے ساتھ کیسے زندہ کئے جا کیں گے؟اگر ایسا ہوا تو ہم بڑے گھاٹے اور نقصان میں رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے آنے میں کوئی شکٹیمیں ہے۔ جب ایک زبردست دھماکا ہوگا تو ساری کا نئات درہم برہم ہوجائے گی اور زمین وآسمان، چاند، سورج، ستارے سب آپس میں نگرا جائیں گے اور پھران ہی سے ایک ایک سپاٹ اور ہموار زمین تیار ہوجائے گی جس میں اولین وآخرین سارے کے سارے اچا تک اس میدان حشر میں پہنچ جائیں گے اور انہیں زندگ میں کئے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔

فرمایا کداس پوری کا نئات کا ایک لمحے میں جاہ و برباد ہوجانا بیاس کی قدرت سے بعید نہیں ہے کیونکہ وہ برس سے بری طاقت کولمحوں میں نیست ونا بود کر دیتا ہے جس طرح فرعون جس کواپٹی طاقت وقوت، حکومت وسلطنت اورا پٹی قوم کی طاقت پر برنا نا زتھاوہ لوگوں سے اپنے آپ کوسب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ معبود قر اردیتا تھا۔ اس کواور اس کی طاقت وقوت کواللہ نے چند لمحوں میں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔

کہ جب حضرت مولی نے وادی مقدس (وادی طولیٰ) میں پہنچ کرانڈکو پکاراتو اللہ نے ان کے سر پرتاج نبوت رکھ کر حکم دیا کہ وہ اس فرعون کے پاس جائیں جواپئی صدول کو پار کر چکا ہے۔اسے اس بات کی دعوت دیں کہ اگر وہ تو بہ کر کے اللہ کا خوف اختیار کرلے تو اللہ اس کے تمام گنا ہوں کومعاف کر کے پاکساف کر دےگا۔

چنا نچہ جب حضرت موئی نے فر مایا کہ میں اس کی تعلیم دینے اور تحقیے ہدایت کے داستے پر لانے کے لئے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور انہوں نے اپنے معجزات بھی دکھیائے تو فرعون غرور و تکبر سے پیٹے پھیر کرچل دیا پھر اس نے حضرت موئی کی باتوں میں مت آنا۔ میں بی تمہارا'' رب اعلیٰ''ہوں۔ میں عالم میرے علاوہ کوئی معبود اور رب اعلیٰ نہیں ہے۔

اس طرح فرعون اوراس کی بات مانے والے ایے کفروشرک پراڑے رہے۔حضرت موکا" فرعون اوراس کے مانے

دالوں کو سمجھاتے رہے لیکن فرعون حضرت موئ کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگا رہا۔ آخر کار اللہ کا وہ فیصلہ آگیا جواس نے نافر مانوں کے لئے مقرر کیا ہوا ہے۔فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کر کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت موئ"کی بات مان کران کی اطاعت اور اللہ پرائیان کا اقرار کیا تھا ان کونجات عطا کردی گئی۔

الله تعالی نے آخرت اور دوبارہ زندہ کئے جانے پر تعجب اورا نکار کرنے والوں سے سوال کیا ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل اور ناممکن کام تھایاز مین وآسان جیسی عظیم الشان چیزوں کو پیدا کرنا؟ یعنی اللہ نے زمین وآسان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ اور دریا جیسی چیزوں کو بنایا ہے جوابے وجوداور طاقت وقوت میں بہت بڑے ہیں۔ ان سب چیزوں کواسی اللہ نے پیدا کیا ہے۔

ای نے آسانوں کو بلنداوراو نچا، راتوں کوتاریک اور دن کوروثن بنایا ہے۔ ای نے اس زمین کواس طرح بنایا ہے کہ جب اس پر بارش برتی ہے تواس سے انسانوں کے لئے راحت وآ رام کی چیزیں اور رز تی پیدا ہوتا ہے اور اس سے تمام جان داروں کی غذا کیں اور چارہ پیدا کیا جاتا ہے۔

ای نے پہاڑوں کو بنایا جس سے زیمن میں ایک خاص توازن قائم کیا گیا۔اگریتوازن نہ ہوتا تو انسان کا جینا محال ہو جاتا نہاں سے غذا کیں ،ضروریات زندگی اور کیکڑوں چیزیں اور جانوروں کے لئے چارہ پیا ہوتا نہ ہولتیں میسرآتیں۔لیکن میتمام چیزیں ای دنیا تک محدود ہیں اور اس وقت تک اپنی جگہ قائم ہیں جب تک وہ ہنگامہ خیز دن نہیں آجاتا جس میں اس دنیا کوشم کردیا جائے گا اور پھر قیامت میں ہرخض کو اسیخ کئے ہوئے اعمال کا پورا پورا صاب دینا ہوگا۔

بددن وہ ہوگا جب جہنم سب کے سامنے ہوگی۔ ہروہ شخص جس نے دنیا بیس اپنی حدود کو بھلانگ کراس دنیا کوسب پھی بچھ لیا تھااوراس کوآخرت کی نذگر تھی نداس کے آئے کا یعنین تھا اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا اور جس کواس بات کا یعنین تھا کہ اسے ایک دن اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور اس نے ہرنا جائز خواہش کڈھکرادیا ہوگا اس کا ٹھکا تا جنت ہوگا۔

نی کریم ﷺ عنظاب کرتے ہوئے فرمایا کدا ہے نبی ﷺ اگران تمام ہوائیوں کے باوجود آئییں قیامت کہ آئے پر یقین نہیں ہے اوروہ یکی ہو چھے ہیں کہ'' آخروہ قیامت کہ آئے گی؟'' تو آپ اس بات کا اعلان کردیجے کہ جھے اس بات کے معلوم کرنے کی کیاضرورت ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کاعلم قوصرف اللہ کو ہے میرا کام تو یہ ہے کہ میں ہرخض تک اس پیغام کو پہنچادوں کہ جولوگ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔



اوروہ لوگ جواس کی جلدی مچارہ ہیں ان کو یہ بات بتا دوں کہ جب وہ قیامت میں پہنچیں گے تو انہیں ایسامحسوس ہوگا جیسے وہ ایک رات یا ایک جسے کے وقت کچھ دیراس دنیا میں تھرے تھے اور بس یعنی ان جلدی مچانے والوں کو ایسا لگے گا جیسے وہ عذاب بہت جلداً گیا اور دنیا کی زندگی بہت جلد گذرگئی۔

الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے آپ نے سورۃ النازعات کی تمام آیات کا ترجمہاور مختفر تفییر وتشر تک ملاحظہ فرمائی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔(آ مین ثم آمین)

پاره نمبر ۳۰

م

سورة نمبر ♦ ٨

عَبِسَ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

•

## عى تقارف مورة بس

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرِّحِيَ

ایک مرتبدرسول الله تا کی مجلس میں عقبہ، شیبہ، ابوجہل، امید ابن خلف اور ابی ابن خلف اور ابی ابن خلف ہوئے سے جنہیں آپ تا کے دین اسلام قبول کرنے پر آبادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ نبی کریم تا کے کی دی خواہش اور تمنائقی کہ قریش کے سردار اسلام قبول کر لیس تو سارے عرب میں دین کا چرچا عام ہو جائے گا۔ آپ تا بینا صحابی حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم آگئے کے بیان فرما رہے تھے کہ اچا تک ایک نابینا صحابی حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم آگئے

| 80      | سورة نمبر    |  |
|---------|--------------|--|
| 1       | كل ركوع      |  |
| 42      | آيات         |  |
| 130     | الفاظ وكلمات |  |
| 533     | حروف         |  |
| که کرمه | مقام نزول    |  |
|         |              |  |

فرمایا کہ اے نی علیہ ا آپ کے چیرے پر بل پڑ گئے اور آپ سے نے اس نابینا کی طرف توجہ نہ کی جو بڑے شوق اور ترب کے ساتھ آپ سے سال کہ اگر آپ اس کو نصحت فرمادیت تو وہ اس پر دھیاں دیتا اور اس ترب کے ساتھ آپ کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا آپ سے نام اس کرتا ؟ جو محض آپ کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا آپ سے نام اس کی طرف جھکے چلے جارہے ہیں حالا نکداگر وہ نہ سرھرے تو آپ سے نیت پرکوئی الزام نہیں ہے لیکن وہ محض جو خود آپ کے پاس دوڑ کر اور لیک کر آ رہا ہے اور وہ اپ دل میں اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے آپ سے اس کی طرف سے بے رخی اختیار کررہے ہیں۔ ہرگر نہیں۔ اللہ کا کلام (قرآن مجید) تو سراسر نصحت ہی

نفیحت ہے۔ جس کا دل چاہے وہ قبول کر لے۔ جوابی صحیفوں میں موجود ہے جو قابل احترام، بلند مرتبہ، پاکیزہ اور مقدی ہیں۔ معزز اور نیک کا تبول کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے بدنھیب لوگ ہیں اور اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہے ہیں جواس سچائی کا انکار کرکے ناشکری کررہے ہیں۔ بھی انسان نے اس بات پر خور کیا ہے کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ ایک منی کے قطرے سے۔ اس نے اس آدمی کی نقد پر مقرر کی پھراس کے لیے زندگی کے راستوں کو آسان کیا۔ اس نے زندگی کے بعداس کو موت سے ہم کنار کیا اور قبر میں پہنچادیا۔

پھر جب جا ہے گاہ ہ اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر ہے گا۔ یہ کتی بڑی بذھیبی ہے کہ وہ اپنے اس فرض کوا دائییں کرتا جس کا اللہ نے اس کو تھم دیا تھا۔ حالا تکہ اگر وہ غور کر ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے اس کو کتی فعمتوں سے نوازا ہے۔ بھی انسان نے اپنی اس خوراک پرغور کیا جے وہ کھا تا ہے فر مایا کہ ہم نے پہلے تو خوب بارشیں برسائیں پھر زمین کو بجیب طرح پھاڑا پھر اس کے اندر غلہ ، انگور، ترکاریاں، زیتون، مجبوری، تھنے باغات، طرح طرح کے لذیذ اور مزیدار پھل پیدا کیے اور اس سے جانوروں کی غذا چارہ کو پیدا کیا تا کہ تبہارے لیا تاکہ تبہارے لیا تاکہ تبہارے پاس وقت تک تبہارے پاس دی جب تک کانوں کو بہراکر دینے والی ہیں تاکہ آواز (صور) نہیں آ جائے۔ جب وہ آواز بلندہ وگی لینی صور پھونکا جائے گاوہ دن بھی بجیب ہوگا۔ اس دن آ دمی اپنے مال باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولا د تک کو چھوڑ کر بھاگی کھڑا ہوگا اور اس وقت ہر دن بھی بجیب ہوگا۔ اس دن آ دمی اسے بھائی، اپنے مال باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولا د تک کو چھوڑ کر بھاگی کھڑا ہوگا اور اس وقت ہر الیا ہوگی کوئی کی کو نہ پو چھے گا۔ اس دن آ دمی اسے بین مور کے اور خوش وفرم ہوں گے اور پچھے چروں پر خاک اڑ رہی ہوگی اور غیر سے تو کے مدرے ان کے چرے اداس اور تار کہ ہوں گے۔ بیوہ کو گر ہوں گے جو سے کھرا ور ناشکری بیں حدے آ گے بڑھ گے ہوں گر

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُ الرِّحِيَّ

عَبَسَ وَتُولِي أَن جَاءُهُ الْأَعْلَى فَوَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزُكِي ﴿ أَوْرَدُ كُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرِي فَ إِمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ﴿ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدِّى ﴿ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يُزُّكِّي ﴿ وَ آمَّا مَنْ جَاءُكَ يَسْعِي ﴿ وَهُو يَخْشَى ﴿ فَانْتَ عَنْهُ تُلَقِّي ۗ كُلُّا إِنَّهَا تَذَكِرُةً اللَّهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكْرُهُ ﴿ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ﴿ مَّرْفُوْعَةِ مُطَهِّرَةِ فَ بِأَيْدِي سَفَرَةِ فَ كِرَامِر بَرَرَةٍ فَ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا ٱلْفُرَةُ ﴿ مِنْ أَيُّ شَيْءٌ خَلَقَهُ ﴿ مِنْ نُطْفَة ﴿ خَلْقَهُ فَقَدَّرُهُ ﴿ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرُهُ ﴿ ثُمَّ إِمَاتُهُ فَأَقْبُرُهُ أَنْ تُمِّرِاذَا شَآءً أَنْشُرُهُ أَكُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا آمَرُهُ ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَّى طَعَامِهِ ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿ ثُمَّ شَقَقُنَا الْكُنْ ضَ شَقًّا ﴿ فَأَنْبُنَا فِيهَا حَبَّاهُ وَّعِنَبًا وَّ قَضَيًا هُ وَّنَ يَتُونَا وَّنَخُلا هُ وَّحَدَ آبِقَ غُلْبًا ﴿ وَفَاكِهَةً وَآبًا ﴿ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِأَنْعَامِكُمْ ﴿ فَإِذَا

وقفلازم

٢

#### ترجمه آیت نمبرا تا ۴۲

(اے نبی ﷺ آپ نے) ناگوار محسوس کیااور منہ پھیرلیااس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا (اندھا) آگیا تھا۔ آپ کو کیا معلوم کہ شایدوہ سنور جاتا۔ یاوہ بات کو قبول کر لیتا تو نھیجت اسے فائدہ دیتے۔ جوشخص بے نیازی دکھا تا ہے (پرواہ نہیں کرتا) آپ اس کی طرف جھکے چلے جارہے ہیں۔

(اے نی ﷺ) آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ کیوں نہیں سنورتا۔ اور جو شخص آپ کے پاس دوڑا چلا آر ہا ہے اور دہ اللہ سے ڈرتا ہے قو آپ اس سے بے پر دائی کردہے ہیں۔ ہر گرنہیں۔ پاس دوڑا چلا آر ہا ہے اور دہ اللہ سے ڈرتا ہے قو آپ اس سے بے پر دائی کردہے ہیں۔ ہر گرنہیں۔ پیر قرآن حکیم تو) ایک نصیحت ہے جس کا دل چاہا س کو قبول کر لے۔

وہ محتر م محیفوں میں ہے جو بلند مقام والے اور مقدس ہیں جوالیے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جونہایت نیک اور پاکیزہ ہیں۔

غارت ہوجائے انسان کہوہ کیساناشکراہے۔

(مجھی اس نے غور کیا کہ) اے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ ایک گندے پانی کے قطرے ( نطفے ) سے پیدا کیا۔

چرایک انداز همقرر کیا گیاہے۔ چر (اس کی زندگی کا) راستہ آسان کردیاہے۔

(386

پھراس نے موت دے کراہے قبر میں پہنچایا۔ پھر جب اللہ چاہے گا تواس کو دوبارہ پیدا کر دےگا۔ ہرگزنہیں۔

انسان کو جو تھم دیااس نے پورانہ کیا۔ آ دمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے (پینے) کی چیزوں کی طرف نظر دوڑائے۔ کہ بے شک ہم نے خوب یانی برسایا۔

پھر ہم نے زیمن کواچھی طرح پھاڑا (پیداوار کے قابل بنایا) پھر ہم نے اس میں دانہ (غلہ) اگایا۔انگور، ترکاریاں، زیتون، تھجور، گھٹے تنجان باغ (طرح طرح کے) پھل اور (جانوروں کے لئے) چارہ پیدا کیا۔

سیسب چیزیں تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے (فائدے پہنچانے کا) سامان ہیں۔ پھر جب کا نوں کو پھاڑ دینے والی آواز آئے گی (صور پھوٹکا جائے گا) اس دن آ دمی اپنے بھائی ،اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔

اس دن ہر مخص اس حالت میں ہوگا کہ اسے اپنے سواکسی کا ہوش نہ ہوگا۔

اس دن بعض چہرے چمک دمک رہے ہوں گے۔

ہنتے مسکراتے اور خوشی ومسرت کا اظہار کررہے ہوں گے اور پچھے چیروں پر خاک اڑ رہی

ان پرسیابی چھارہی ہوگی (کہا جائے گاکہ) یبی وہ بدکار ہیں جو (اللہ ورسول کا) انکار کیا کرتے تھے۔

لغات القرآن آيت نبراتا٢٢

ہوگی۔

اَلاَعُمٰی نابینا۔اندھا یَوَّ کُمی وہ یا کیزگ عاصل کرتا ہے

نفع دیتی ہے

ر. تنفَع

| جوبے پروائی کرتا ہے             | إستغنى              |
|---------------------------------|---------------------|
| تومتوجه وتائ                    | تَصَدّى             |
| تومنه پھيرتاہ                   | تلَهّٰی             |
| ایک تھیجت ہے۔یاد کرنے کی چیز ہے | تَذُكِرَةً          |
| عزت والی کتابوں میں ہے          | صُحُفٌ مُّكَرَّمَةٌ |
| يا كيزه                         | مُطَهَّرَةٌ         |
| لکھنے والوں کے ہاتھ             | اَيُٰدِیُ سَفَرَةٍ  |
| نیک اور بلندمقام والے           | كِرَامٌ بَوَرَةٌ    |
| ہم نے اوپر سے ڈالا              | صَبَبُنَا           |
| ہم نے پھاڑا                     | شَقَقُنَا           |
| کھنے                            | غُلُبٌ              |
| چاره                            | اَبُّ               |
| زېردست آواز په چيخ              | اَلصَّا خَّةُ       |
| اليى حالت                       | شُانٌ               |
| جواسے بھشائے گی                 | يُغُنِيُهِ          |
| حپکتے د کھتے                    | مُسُفِرَةٌ          |
| بنتے ہوئے                       | ضَاحِكَةٌ           |

| خوشیاں مناتے ہوئے | مُسْتَبُشِرَةٌ |
|-------------------|----------------|
| گردوغبار          | غَبَرَةٌ       |
| چهاجائے کی        | تَرُهَقُ       |
| سيابى ـ تار يكي   | قَتَرَةٌ       |
| بدكار _ گناه كار  | ٱلْفَجَرُ      |

### تشريح آيت نمبراا تامهم

الله کی طرف سے وی آنے کے بعد نی کریم عظافہ دن رات دین اسلام کی بیخ واشاعت کے لئے جدوجبد فرمایا کرتے سے اس عظیم مقصد میں آپ کے شغف اور شوق کا بیام تھا کہ جب دشمنان اسلام کی طرف سے شدید بین الفت ہوتی اور دین اسلام اور آپ کی شخصیت پر کچڑا چھالا جا تا تو آپ کوشد بیافوس ہوا کرتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا کہ'' اے نی عظافہ''
آپ تو اس نم میں اپنی جان گھلا ڈالیس کے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے (سورة الکہف)۔ارشا دفر مایا گیا کہ آپ جبر وقتل سے کا کے کراٹلہ کا دین ہو خص تک پہنچانے کی جدوجہد کرتے رہے۔اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے گا اس کو ہدایت دیدی جائے گی۔

لے کر اللہ کا دین ہر خص تک پہنچانے کی جدوجہد کرتے رہے۔اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے گا اس کو ہدایت دیدی جائے گی۔ نمی کریم عظافہ ہر قبیلہ میں تشریف لے جاتے اور دین کی بچائیوں کے سردار دین اسلام کو تھول کے سردار دین اسلام کے تھیلنے کی ہر رکا و ف دور ہوجائے گی۔ چنا نچوا کہ ان کی اور ساری کا کنات کی سرداروں کودوت دی۔ جب وہ آگئے تو آپ نے نہایت موثر انداز سے ان پر اس بات کو تابت کردیا کہ ان کی اور ساری کا کنات کی کامیا بی صرف اللہ کا دین اختیار کرنے میں ہے۔ گفتگواں سطح تک بھی جہاں آپ کو اس بات کا پھی اندازہ ہور ہا تھا کہ شاید کی میں میں معذور ہونے کی وجہ سے بہت شفقت فرمایا کرتے تھواں لئے انہوں نے ان قریش حسب معمول آپ ہے آتے ہی عرض کیا'' کیا گھول سے معذور ہونے کی وجہ سے بہت شفقت فرمایا کرتے تھا اس لئے انہوں نے سیس معمول آپ ہے آتے ہی عرض کیا'' کیا گئی کی وجہ سے بہت شفقت فرمایا کرتے تھا اس لئے انہوں نے سیس معمول آپ ہے آتے ہی عرض کیا'' کیا گئی کیا گئی کی وجہ سے بہت شفقت فرمایا کرتے تھا اس لئے انہوں نے بھی می سمحاد دیجے۔ حضرت عبداللہ ان دان ہور باتی ان لوگوں لیک کے انہوں کے بھی ان انہوں کے سی میں انہوں کے بھی ان انہوں کے بھی انہوں کے بھی انہوں کے بھی کی سمحاد دیجے۔ حضرت عبداللہ ان ان ان جریہ ان ان لوگوں لیک کے انہوں کے بھی ان انہوں کے بھی ان انہوں کے بھی ان انہوں کے بھی ان انہوں کے بھی انہوں کے بھی ان انہوں کے بھی انہوں کے بھی انہوں کے بھی انہوں کے بھی ان انہوں کے بھی انہوں کیا کہ کو بھی کی انہوں کی انہوں کے بھی کی انہوں کی کو بھی کی انہوں کے بھی کی انہوں کی کے بھی کی کی انہوں کے بھی کی کو بھی کی کو ب

میں سے تھے جو کد کر مدیل بہت پہلے ایمان لا چکے تھے اورام الموشین حضرت خدیج ہی پھی فی زاد بھائی اور بنوقر لیش کے معزز لوگوں میں سے تھے جو کد کر مدیل بہت پہلے ایمان لا چکے تھے اورام الموشین حضرت خدیج ہی پھی فی زاد بھائی اور بنوقر لیش کے مرداروں سے کلام فرمار ہے ہیں جن کے اسلام قبول کرنے سے سارے عرب میں ایک عظیم انقلاب آ جانے کا امکان تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اس وقت آ پ کا جذبہ بہتی دین کس قدر عرون پر ہوگا ۔ مین ای وقت حضرت ابن ام مکتوم کا آکر سوال کرنا آپ کو اچھانہیں لگا۔ آپ نے شفقت سے فرمایا کہ عبداللہ بیٹھ میں ابھی بتا تا ہوں مگر کچھ دیر بعدانہوں نے پھروہی سوال کیا اور کی مرتبہ کیا تو ایک پیشانی پر پچھیل پڑ گئے اور آپ کونا گوار گذرا۔ آپ میں ہے تو اب دینے کے بہائے مذبہ پھیرلیا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کی پیشانی پر پچھیل پڑ گئے اور آپ کونا گوار گذرا۔ آپ بھی بتا تا ہوں وہ پچھ دیر انتظار کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ادھر سے سے کی بات پر ناراض ہیں وہ پچھ دیر انتظار کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ادھر قریش سے کہ بات بیٹ کی طرح دامن جھاڑ کر اٹھ گئے اور اپنے گھروں کونال دیئے لیکن نبی کر بھر مجھے اس بیت خوش سے کہ قبر لیش کے دین کی دعوت پہنچا دی ہے جو کی طرح ہوں کہ بات سنے بات پر بہت خوش سے کہ قریش کے کہ ترادہ سے۔

 تمام اعضاء بن گئے اوراس نے انسانی شکل اختیار کرلی اوروہ کئی پونڈ کا ہوگیا تو تنگ راستہ ہونے کے باوجود اللہ اس کوس طرح اس دنیا میں بھی آگیا اوراس سے اس کی مال کوسٹی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس نعمت پرتو اس کو اللہ کاشکر گذار ہونا چاہیے فقا مگروہ اس پرغوری نہیں کرتا اور اللہ کی ناشکری میں لگار ہتا ہے۔ فرمایا کہ بھی انسان نے اس بات پر بھی غور کیا کہ دنیا میں آنے کے بعدوہ اللہ کانتی نعمتوں سے فائد ہے حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں رہتا اور بستا ہے جتنی اس کی زندگی کے لمحات ہیں ان کو گذار کرآخر کارموت کی آغوش میں جا کر سور ہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس کوقیا مت کے دن زندہ کر کے اٹھالیس گے اور کھر زندگی بھر کے ہوئے کامول کا حمال ہے کر اس کو اس کے اعمال کے مطابق جز ایا ہزادید ہیں گے۔

فرمایا کہ آدمی کوان نعمتوں برغور کرنا چاہیے جو کھانے ، پینے کی چیزیں اور اسباب پیدا کئے گئے ہیں مثلاً الله بلندی سے پانی برساتا ہے جوز مین پر برستا ہے۔اللہ نے اس زمین کوابیا نرم اور بھتی کے قابل بنا دیا ہے کہ اس میں داند، غلہ، انگور، تر کاریال، زیتون بھجور، گھنے مخیان باغات، پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں جوانسانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔اس کی قدرت ہے کہ اس نے غذا کیں اس طرح بنا کیں کہ وہ انسان کے کام آتی ہیں ان ہے بیچے ہوئے بھوسے اور تھلکے جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں یعنی غذا انسان کھا تا ہےاوراس کا بھوسا جانور کھاتے ہیں۔ پھل اور فروٹ انسان کھا تا ہےاوران کے پتے اور چھکے جانوروں کی غذا بنادی گئی ہے۔لیکن بیرسب کچھاس وقت تک کے لئے ہے جب تک کانوں کو بھاڑ دینے والی چیز یعنی صورنہیں بھوڈکا جاتا۔ جب صور پھونکا جائے گا تو انسان اوراس کا نئات کی ہر چیز فنا کر دی جائے گی۔ دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو اللہ کی ساری مخلوق زندہ ہوکر میدان حشر میں جمع ہوجائے گی۔ بیابیادن ہوگا جب ہر خف کوایے سوادوسرے کا ہوش تک نہ ہوگا۔ ہر ایک کواپنی اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کے کام نیآئے گا۔ دنیا میں محبت کے وہ رشتے جوایک دوسرے کے کام آتے ہیں وہاں کام نیآ کیں گے۔ بھائی بھائی سے بھا گے گا،شفقت ومحبت کرنے والی مال، اولا د کے ہر د کھ کواٹھانے والا باپ، زندگی بھر ساتھ دینے والی بیوی اور اس کی اپنی اولا د ا یک دوسرے سے بھاگیں گے۔ وہاں کام آنے والی چیز انسان کے نیک اور بہتر اعمال ہی ہوں گے جواس کے کام آئمیں گے۔ چنانچہ اس دن بعض چیرے تو خوشی اورمسرت سے جیک دمک رہے ہوں گے لیکن پچھلوگ وہ ہوں گے جن کے چیروں پر خاک ا ژر ہی ہوگی ان کے چیرےاس طرح سیاہ پڑجا ئیں گے جیسے کوئی دور سے گردوغیار میں اٹا جیا آ رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یقینیا بیرونی لوگ ہوں گے جوزندگی بھراللہ ورسول کا افکار کرتے رہے ہوں گے اور جو برے اعمال کرتے رہے ہوں گے۔

ان آیات ہے متعلق چند ہاتیں

(۱) حضرت عبداللدابن ام ملتوم نابينا تع مگردين سيكف بهت دوري آتے تھے۔ وہ سيجھ كراپي كھر تشريف لے گئے كه

شاید میرے آتا مجھ سے ناراض ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ سے فی فرا اٹھے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر تشریف لے گئے اوران کو ساتھ لے کروا کہ آئے۔ آپ نے اپنی چا درمبارک بچھا دی اور فر مایا کہ عبداللہ اس پر بیٹھو تھم کی تقیل میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بیٹھ گئے بھر آپ نے شفقت سے فر مایا کہ اب تم پوچھو میں تمہارے ہرسوال کا جواب دوں گا۔ اس واقعہ کے بعد آپ کی شفقت و محبت میں اور بھی اضافہ ہوگیا اور جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے تو سردار انبیاء حضرت محمصطفیٰ عقالت ان کو اپنے یاس اپنی چا در پر بٹھا یا کرتے تھے۔

(۲) دھنرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا پورانا معبداللہ ابن شری ابن مالک ابن ربعہ زهری تھا۔ مکتوم اس مخف کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے محروم ہو چونکہ وہ اندھے تھے اس لئے ان کی والدہ کو' ام مکتوم' ( نابینا کی مال) کہا جاتا تھا۔ کی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے سفر پر جاتے ہوئے معبد نبوی میں اپنی جگہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو امام مقرر فرمایا۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر وہ بھی نابینا ہوئے کے باوجود جہاد میں شریک ہوئے اورای جنگ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

(۳) ۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے آپ تھے کواس بات کی تعلیم دی ہے کہ اہل ایمان مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کر کے ان کو تھا ہے کہ کر کے ان کو تھا ہے کہ دو اس کی فکر سے نیادہ اہم ہے۔ ہم نے بعض حضرات کو دیکھا ہے کہ دہ اس کی فکر تو بہت کرتے ہیں کہ فلاں بات کواس طرح ہونا چا ہے تا کہ غیر مسلم اس پراعتراض نہ کریں اور یکھی کہتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلموں میں تبلیغ کی زیادہ ضرورت ہے جو مسلمان ہیں ان کے درمیان تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے ۔ یہ تصور بنیادی طور پر فلط ہے کیونکہ ہمیں غیر مسلموں کی فکر تو ہونی چا ہے مگر اپنی ساری صلاحیتوں کو اس پر لگانائیس چا ہے۔ آج دنیا ہیں مسلمانوں کی تعداد دو موکر دڑ کے قریب ہمان کی اپنی بچاس ساٹھ کو شیں اور ملطنتیں ہیں۔ اگر ان پر محنت کی جائے اور ان کو تھا پکا موس بنالیا جائے تو سواہو کر و گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا ان کے قدموں پر چھکنے کے لئے مجبور ہوجائے گی۔ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اسلام کانا م تولیتے ہیں۔ گرد نیا ہمی ذکیل در سواہو کر دو گئے ہیں۔ گرد نیا ہمیر دس طرح خالب آپوکل کے ہم اتنی پری تعداد ہیں ہونے کے باوجود ساری دنیا ہیں ذکیل در سواہو کر دو گئے ہیں۔

واخردعوانا ان الحمدة رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۲۰۰

عگر

سورة نمبر 🖊

التَّكُونير

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

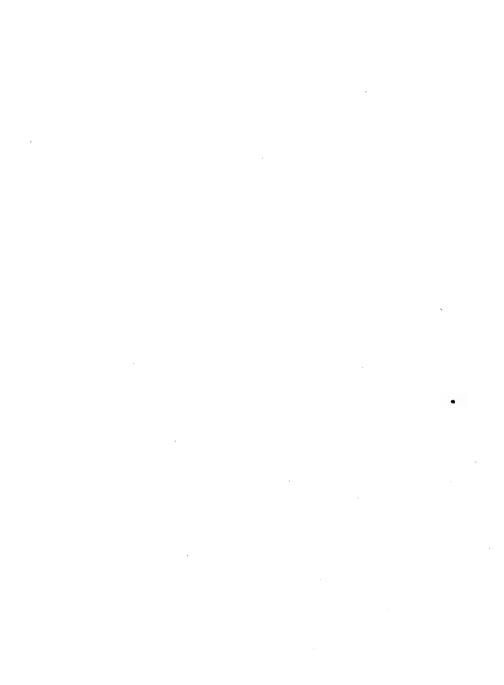

# مح تورف عرة التورير

# بِسُمِ الله الرَّحُنْ الرَّحِينَ

اس سورۃ میں آخرت، قیامت اور رسالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ فرمایا جب سورۃ لیپیٹ لیا جائے گالینی وہ بے نورہ وجائے گا۔ جب سورۃ لیپیٹ لیا جائے گالینی وہ بے نورہ وجائے گا۔ جب ستار ہے گھر جائیں گے۔ جب پہاڑا پی جگہ سے اڑنے لگیس گے اور ریت کا ڈھیر بن جائیس گے۔ دس ماہ کی گا بھن اونئی جو عربوں کے نزویک بہت بیتی ہوتی تھی وہ چھٹی پھرے گی۔ جب جنگلی اور وحثی جانور تک ایک چھرا کھے ہوجائیں گے۔ جب روحوں کوجسموں کھا۔ کہتے ہوجائیں گے۔ جب روحوں کوجسموں

مورة نبر 1 كل دكوع 1 آيات 29 الفاظ وكلمات 104 حروف 534 مقام زول مكرمه

سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب زندہ گاڑ دی گی لڑی سے بو چھاجائے گا کہ تو کس جرم میں ماری گئی۔ جب برخض کے اعمال کھول کراس
کے سامنے رکھ دیئے جا کیں گے۔ جب جہنم کی آگ کوخوب دہ کا یا جائے گا اور جنت کو قریب تر کر دیا جائے گا۔ آسمان کے سب
پردے درمیان سے ہٹا دیئے جا کیں گے۔ اس وقت ہرخض کومعلوم ہوگا کہ وہ (دنیاسے) کیا کچھ لے کر آیا ہے۔ اللہ نے پلٹنے اور
چھپ جانے والے ستاروں کی تم کھا کر فرمایا۔ اس رات کی تم جب وہ جانے گئی ہے اور اس تھے کہ تم جووہ آئے گئی ہے کہ یہ قرآن
اللہ نے اپنے ایک جلیل القدر اور معزز فرشتے (جرکیل امین ) کے ذریعہ بھجا ہے۔ وہ فرشتے جوعرش والے کے پاس بڑی طافت و
قوت رکھنے والا، بلند مرتبہ ہے اس کا تھم ما نا جا تا ہے اور وہ امانت دار بھی ہے۔ مکہ والوں سے فرمایا ہے کہ تمہارے ساتھ مکہ میں رہنے
والے (حضرت جمررسول اللہ منطق ) کوئی دیوائے ٹیس ہیں۔ ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جسے آپ تھا تھے نے آسمان کے کنارے پر
والے (حضرت جمر سول اللہ منطق ) کوئی دیوائے ٹیس ہیں۔ ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جسے آپ تھا تھے نے آسمان کے کنارے پر
میک شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس بچائی کی گوائی تو تمہارے دل بھی دیتے ہیں پھرتم کہ دھر اور کس رخ پر جارہ ہو، ب

## م سورة التكوير

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُنُ الرَّحِيَ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ ٥ وَإِذَا النُّجُومُ انْكُذَرَتُ ٥ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ٥ وَإِذَا الْعِشَارُعُظِلَتُ ٥ وَإِذَا الْوُحُوشُ كيشرَتُ ٥ وإذَا الْمِعَارُسُجِّرَتُ ٥ وَإِذَا النَّفُوْسُ زُوِّجَتُ ٥ وَإِذَا الْمُوْءُدَةُ سُمِلَتُ ﴿ يَاتِي ذَنْنِ قُتِلَتُ أَوَإِذَا الشُّعُفُ نُشِرَتُ صُّوَإِذَا السَّمَآءُ كُثِنطَتُ صُّوَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِرَتُ صُّ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزُلِفَتُ ﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا آَحْضَرَتُ فَفَلَّ مَا آَحْضَرَتُ فَفَلَّ ٱقْدِمُ بِالْخُنْسِ الْجُوَارِ الْكُنْسَ ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنفَّسُ فِإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَذِي الْعَرْشِ مَكِيْنِ ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ آمِيْنِ ﴿ وَ مَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴿ وَلَقَدُ رَاهُ بِالْأَفِقِ الْمُينِينَ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَينِين ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطِن رَجِيمٍ ﴿ فَاكِنَ تَذْهَبُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِ إِنّ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ آنُ يُسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا آنَ يَشَاءُ اللهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ﴿

#### ترجمه آيت نبيرا تا٢٩

(جس دن) سورج بے نور ہو جائے گا اور جب ستار ہے ٹوٹ جا ئیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جو اونٹنیاں بیانے (بچہ پیدا کرنے) کے قریب ہوں گی تو وہ چھوڑ دی جائیں گ ( قابل توجہ ندر ہیں گی)۔اور جب وحثی جانور ( گھراکر ) ایک جگدا کھے ہوجائیں گے ادر جب دریا بھڑ کائے جا کیں گےاور جب لوگوں کو جوڑ دیاجائے گا (جمع کر دیاجائے گا)اور جب زندہ دبائی گئی لڑی کے متعلق یو چھاجائے گا کہوہ کس گناہ میں قبل کی گئی۔اور جب نامہاعمال کھول (كرسامنے)ركھديئے جائيں گے اور جبآسان كھل جائيں گے اور جب دوزخ خوب كاركائى جائے گی اور جب جنت قریب کردی جائے گی تو مرحض (اچھی طرح) جان لے گا کہ وہ (الله کی بارگاہ میں) کیا لے کر حاضر ہوا ہے۔ پھر میں ان ستاروں کی تشم کھا تا ہوں جو چلتے چلتے پیچھے مٹنے لکتے ہیں۔اور کچھدنوں کے لئے چھپ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔(اور شم ہے)رات کی جب وہ جانے لگے اور مج کی جب وہ طلوع ہونے لگے کہ بے شک بدایک محتر مفرشتے کا (لایا ہوا) کلام ہے جو بردی قوت والا اور عرش والے کے نزویک بڑے رہے والا ہے۔اس کی بات مانی جاتی ہے اوروہ امانت دار ہے۔ کہ بیتمہارے رفیق (حضرت محمصطفیٰ ﷺ) کوئی دیوانے نہیں ہیں۔اور بے شک انہوں نے اس (فرشتے جرئیل) کوآسان کے صاف کنارے پر دیکھا ہے اور وہ پوشیدہ یا تیں بتانے میں بخیل بھی نہیں ہے۔اور بیقر آن کی مردود شیطان کا کہا ہوا کلام نہیں ہے۔ (تم غور کروکہ) تم كدهرجار ہے ہو؟ ير قرآن ) تو ہرائ خض كے لئے جوسيدها چلنا چا ہتا ہے فيحت بى فيعت ہے۔ اورتم (کسی بات کو)اللہ کے چاہے بغیرنہیں جاہ سکتے۔(صرف) وہی رب العالمین ہے۔

#### لغات القرآن آنة نمبراتا٢٩

کُوِّرَتْ لِینَدے گیا اِنْگَدَرَتْ انْدِیْرُکُی۔(یِٹے) سُیّرَتْ طادی گئ

(397

| ٱلْعِشَارُ            | گا بھن اونٹنیاں                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| عُطِّلَتُ             | چه <i>ٹ کر پھر</i> ی <sub>.</sub>     |
| ٱلۡوُحُوۡشُ (وَحَشَّ) | جنگلی چانور                           |
| <b>خُشِ</b> رَث       | آپس میں گذیشہ وجائیں                  |
| سُجِّرَتْ             | جھو نکے گئے                           |
| ۯؙۅؚۜۼؘػؙ             | جوڑے جوڑے بنادیج گئے                  |
| ٱلْمَوْءُ دَةُ        | زيين بين گاڙ دي گڻ لڙ ي               |
| سُئِلَتُ              | يوچها گيا                             |
| اَلصُّحُفُ            | اعمال نامے                            |
| نُشِرَتْ              | پھيلا ديئے                            |
| كُشِطَتُ              | رِت کے پرت اتار کئے گئے کھال کھنچ لگی |
| شُعِّرَتُ             | بعز كا كَي كَلْ                       |
| أزْلِفَتُ             | قريب كردى گئ                          |
| آخُضَرَثُ             | وہ لے کر حاضر ہوا                     |
| ٱلْخُنَّسُ            | پیچنے ہٹ جانے والے                    |
| ٱلۡكُنَّسُ            | حصیپ جانے والے                        |
| غشغس                  | مچيل گيا                              |

تَنَفَّسَ روثن ہوا
مَكِیُنَ مرتبدوالا
مُكِیُنَ جسى اطاعت كى جائے \_ كہا ما تاجائے
الْافْقُ كناره
بضَيْنِينَ كناره

## تشريح: آيت نبيرا تا ٢٩

قیامت کے ہولناک دن جب پورے نظام کا نئات کو درہم برہم کر کے میدان حشر میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا وہ دن انسان اور کا نئات کے درہم میں کہ سے میں انسان اور کا نئات کے لئے بڑا بھاری اور ہیست ناک کھے ہوگا۔ جس میں کے ساتھ بے انسانی نہ کی جائے گی اور ہر خوض کواس کے عمل کے مطابق یا تو عذاب اور سزادی جائے گی یا وہ اللہ کے فضل و کرم اور انعام کا مستحق ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ مصوم لڑکی جس کو ناحی قبل کی اور اللہ کے فضل و کرم اور انعام کا مستحق ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ مصوم لڑکی جس کو ناحی قبل کیا گیا تھا اس کی فریادی کر قاتلوں کو سرادی جائے گی۔

اس دن سورج کی پھیلی ہوئی کرنوں اور وقتی کو لیب کر اس کو بے ٹور کر دیا جائے گا، ستار ہے بھر جا کیں گے پہاڑ جو زیبن پر پیٹوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں جس سے زیبن پر پیٹوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں جس سے زیبن اپنا تو ازن قائم رکھے ہوئے تھی وہ خود بے وزن ہو کر اڑتے پھریں گے۔ دس ماہ کی گا بھی اونٹی جو عربوں کے زدیب بے انتہا تیتی چیز بھی جائی تھی اور ہر وقت اس کی گرائی کرتے تھا نہیں اس کی تھا تھ کا ہوش تک نہ ہو گا اور وہ او نئی آ وارہ پھرتی ہوگی ۔ وشی جائور جوانسانوں اور ان کی آباد یوں سے گھبراتے ہیں وہ سب پریشان ہو کر آباد یوں سے گھبراتے ہیں وہ سب پریشان ہو کر آباد یوں شکھس آئیں گے اور ایک جگہ جج ہو جائیں گے ۔ جب ٹھاٹھیں مارتا سمندر اور اس کا پائی آگ بچھانے کے بجائے خود آگ بن کر بھرک ان تھے گا۔ جب جنگف گروہ آئیں ہیں جوڑ دیئے جائیں سے لیتی جس کروہ سے ہوگا وہ اس کے ساتھ بڑ جائے گا۔ اس دن ان ظالموں اور قائلوں کو خت سر اوری جائے گا۔ جب بخت ہو جائیں گی جب سے بھی جائے گا۔ اس محصوم اوری کی تھاں اتار نے کے بعد اس کے قائلوں سے انتقام لیا جائے گا۔ جب آسان کی کھال اتار نی جائے گا۔ ان کی اس وقت ہو گئیں ہیں ہو تھیں وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ اس وقت ہو شی میں شدت پیدا کرنے کے لئے اس کو دھو تھا یا جائے گا۔ اس وقت ہو شی میں شدت پیدا کرنے کے لئے اس کو دھو تھا یا جائے گا۔ اس وقت ہو شی میں شدت پیدا کرنے کے لئے اس کو دھو تھا یا جائے گا اور جنت کوائل ایمان سے قریب ترکر دیا جائے گا۔ اس وقت ہو شی میں شدت پیدا کرنے کے لئے اس کو دھو تھا یا جائے گا۔ اس وقت ہو شی

کے اپنے کئے ہوئے اعمال اس کے سامنے آ جا ئیں گے۔ نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیدیئے جا ئیں گے اور ہرخض انداز ہ لگالے گا کہ آج وہ اپنے برورد گار کے سامنے کیا کچھ لے کر آیا ہے۔

فرمایا کہ جس طرح قیامت کا آنابری ہاں طرح نیجی سچائی ہے کہ اللہ نے جرئیل کے ذریعہ حضرت مجم مصطفیٰ سکتے پر اپنا جو کلام نازل کیا ہے وہ انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہ اوراس کو اللہ کی طرف سے توفیق بھی مل جائے تو اس کو اس نصیحت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بیدہ پاکیزہ کلام ہے جو ہرطرح محفوظ ہے جس کی حفاظت اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ شیطانوں کی بیجال نہیں ہے کہوہ اس میں کی طرح بھی مداخلت کرسیس یا اللہ کے کلام جیسا کلام کے کرائسیس۔

الله تعالی نے ان ستاروں کی متم کھائی ہے جو پلٹنے اور چھپ جانے والے ہیں۔ رات کے اندھیرے کی متم جب وہ سٹ جا تا ہے اور اس سے بح کی روثنی ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس قر آن کولا نے والا وہ پیغام برفر شتہ جرئیل ہے جو بری توت والا ، عرش والے کے نزدیک بڑے رہے وہ اس قر آن کو لئے ہیں اور نہایت امانت دارہے وہ اس قر آن کو لئے کر اس ہتی پر دانے ہوئے والی بی جو اپنے اظلاق کے اعتبار سے نہایت بلند ہیں وہ کوئی دیوانے یا مجنون نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی اس فرشتہ کو آسان کے صاف کنارے پرویکھا ہے۔ جب وہ اللہ کے تھم سے حضرت مجم صطفیٰ مقافیۃ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں تو آپ ان کا ہنوں کی طرح نہیں ہیں جولوگوں کو پوری بات نہیں بتاتے بلکہ آپ اللہ کی طرف سے بھیج گئے ہر تھم اور پوشیدہ باتوں کو ہرخص کے کا ہنوں کی طرح نہیں جی جولوگوں کو پوری بات نہیں بتاتے بلکہ آپ اللہ کی طرف سے بھیج گئے ہر تھم اور پوشیدہ باتوں کو ہرخص کے سام نہیں لیت۔

اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک دن حضرت جرئیل کی قوت وطاقت ، دیانت وامانت اور حضرت محم مصطفیٰ علیہ کی شان رسالت اور قرآن کریم کے سراسر تھیجت ہونے کے دلائل کے بعدان لوگوں سے سوال کیا ہے جو اتی ہوائیوں کے باوجودان کو مسلم نہیں کرتے کہ لوگو! تم کدھر جارہے ہو؟ اللہ کی قو فیق کیون نہیں مائلتے ؟ کیونکہ جب تک اس کی قو فیق عطانہیں کی جائے گی اس وقت تک میں عادت تمہارے جھے میں نہیں آ سکتی۔ وجہ سے کہ اس کا نئات میں وہی ہوتا ہے جے جس طرح رب العالمین جا ہتا ہے۔ اس کی مشیت یا جا جہ جس طرح رب العالمین جا ہتا ہے۔ اس کی مشیت یا جا جہ تے کہ کوئی سعادت نصیب نہیں ہوسکتی۔

 پاره نمبر ۳۰ س

عگر

سورة نمبر ۸۲

الإنفطار

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# 😵 تعارف مورة الانفطار

## بِسَمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيَ

اس سورہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی جس کے آنے میں کوئی شک وشیہ نہیں ہے تو انسان نے دنیا میں جو کچھ اعمال کیے ہیں وہ سب کے سب اس کے ساشنے آجا کیں ہے اور پھر ہر خض کے ساتھ پورا پورا انساف کیا جائے گا۔ ہرا کیک کا نامہ اعمال تیار ہے جولوگ نیکی اور تقوی کی زندگی گز ارکر آئیں گے ان کے لیے جنت کی ہر طرح کی راحیت اور فعیتیں موجود ہول گی اور جولوگ کفر وشرک اور گزنا ہول میں جیٹا رہے ہول گے ان کوجہنم کا اور فعیتیں موجود ہول گی اور جولوگ کفر وشرک اور گزنا ہول میں جیٹا رہے ہول گے ان کوجہنم کا

| 82      | سورة نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | كلركوع       |
| 19      | آيات         |
| 80      | الفاظ وكلمات |
| 334     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

عذاب نصیب ہوگا۔اس سورۃ کا خلاصہ میہ ہے۔فرمایا جب آسمان بھٹ جائے گا،ستارے بھرجائیں گے، جب سمندر بھاڑ دیئے جائیں گےاور تمام قبریں کھول دی جائیں گی اس وقت ہر شخص کو بیمعلوم ہوجائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہےاور پیچے کیا چھوڑا ہے۔

فرمایا اے انسان! مجھے اس رب کریم کی طرف سے کس نے دھو کے بیس ڈال دیا جس نے تھے پیدا کیا، جس نے تیرے اعضاء میں ہم آ بھی اور تھے ہرطرح درست بنایا اور جسمانی اعتدال عطا کیا۔ اور جس طرح چاہا تھے ترتیب دے کر جوڑ دیا۔ فرمایا کہ اے انسان تو پھر بھی جز ااور سزا کے دن یعنی قیامت کو جمٹلا تا ہے حالا نکہ تیرے او پرا لیے یا در کھنے والے اور لکھنے والے معزز فرشے مقرر ہیں جو تیرے ہرفعل کو لکھر ہے ہیں۔ یقینا وہ کی لوگ اس دن بیش و آ رام میں ہوں گے جو نیک اور پر بیز گار ہوں گے اور جولوگ مقرر ہیں جو تیرے ہرفعل کو لکھر ہے ہیں۔ یقینا وہ کی لوگ اس دن بیش و آ رام میں ہوں گے جو نیک اور پر بیز گار ہوں گے اور جولوگ بدکار ہیں ان کوجہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی نظروں سے نہتو کوئی غائب ہو سکے گا اور نہ چھپ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے دن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے سوالیہ انداز سے پوچھا ہے کیا تھہیں معلوم ہے کہ وہ جزا کا دن کیا ہوگا؟ فرمایا وہ دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ اور اس دن فیصلے کا اختیار صرف اللہ بین کے یاس ہوگا۔

### خ سُورَةِ الإنفطار ك

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْزِ الرَّحِيَّ

إِذَا النَّكَمَّ الْمُنْكُورُ الْمُعْرَتُ فَوَاذَا الْكُورَا الْمُنْكُورُ الْمُنْكُورُ الْمُعْرَدُ فَا الْمُنْكُورُ الْمُعْرَدُ الْمُنْكُورُ الْمُعْرَدُ الْمُنْكُورُ الْمُعْرَدُ الْمُنْكُورُ الْمُنْكُورُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

#### زجمه: آیت نمبرا تا ۱۹

جب آسان پیٹ جائے گا اور جب ستارے بھر جائیں گے اور جب سندر بہا دیئے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھجا اور پیچے کیا چھوڑا۔اے انسان! مجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر تھے ہرطرح درست کیا۔ پھر (تمام اعضاء میں) ایک خاص اعتدال وقوازن رکھا۔ تھے جس صورت میں چاہا ڈھال دیا۔ ہرگز نہیں۔ بلکتم انصاف کے دن (قیامت) کو جھٹلانے والے ہو حالانکہ بے شک تبہارے او پر نگہبان مقرر ہیں۔ جو معزز اور کا تب (اعمال) ہیں۔ وہ جانتے ہیں تم جو کچھ کرتے ہو۔ بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں آرام سے رہیں گے۔ اور بے شک بدکار جہنم میں ہوں گے۔ وہ انصاف کے دن اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس جہنم سے کہیں مائب نہ ہوئک گے۔ (بھاگ نہ کیک ایک ایک ایک کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ انصاف کا دن کیا ہے؟ وہ ایسادن ہے جم میں کوئی شخص کی دن کیا ہے؟ وہ ایسادن ہے جس میں کوئی شخص کی

کھنے کو پچھ بھی نفع نہ دے سکے گا۔اوراس دن تمام تر اختیاراللہ ہی کا ہوگا۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا ١٩

فُجّرَتُ ابل بڑے ا کھاڑ کر پھینک دی گئی بُعُثِرَتُ قَدُّمَتُ ٱخُورَتُ بيحم فيحورا مَا غَوَّكَ مخفے کسنے دھو کے میں ڈال دیا سَوَّ اک مخفي تحك تعبك بنايا عَدَلَ برايركما رَكُّتَ كِرَامًا كَاتِبيْنَ باعزت لكھنےوالے نيك لوگ ٱلْابُوارُ الأمر

## تشريح: آيت نبيرا تا ١٩

اس سورت میں بھی قیامت کے ہولناک دن کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا گیاہے کہاس دن صرف انسان کے نیک اعمال ہی اس کے کام آئیں مے اور اللہ کے سوا کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا۔ فرمایا کہ قیامت کا دن وہ انقلابی دن ہوگا جب اس سارے نظام کا نئات کوالٹ دیا جائے گا، آسان پھٹ جا ئیں گے، ستارے اپنا توازن اور باہمی کشش نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے تکراجا سی گے اور بوزنی کی کیفیت کے ساتھ وفضاؤں میں بکھر جائیں گے۔سندر کا پانی جودنیا سے تین گنازیادہ ب دہ جوش مار کر اہل پڑے گا اور زمین پر پھیل جائے گا۔ قبریں کھول دی جا کیں گی اور زمین میں جو کچھ ہوگا وہ باہر آ جائے گا اس دن ہر تخف اس بات کواچھی طرح جان لے گا کہ اس نے اپنے نیک اعمال میں سے آگے کیا بھیجا تھااور وواپنے پیچھے کیا چھوڑ کرآ گیا ہے۔ الله تعالى نے تمام انسانوں سے خطاب كرتے ہوئے فرمايا اے انسان! مجھے اس رب كريم كى طرف سے كس نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کر کے ہرطرح اعتدال اورتو ازن عطافر مایا ہے۔ کیا تجھے اس کے کرم پراعتادنہیں ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ رب صرف کریم ہے تو وہ قیامت کے دن انصاف سے کام نہ لے گا؟ یقیناً وہ اللہ اس دن ہر مخص کے ساتھ انصاف کرے گا بھی اس کاسب سے بڑا کرم ہے۔ فرمایا کہ اے انسان تو اپنے پروردگا رکو بھول گیا حالا نکہ اس نے بچھے وجود بخشا۔ اس کے فضل و کرم سے ایبا وجود جوساری مخلوق سے افضل واشرف ہے۔اس نے انسان کی شکل وصورت کوجس طرح جا ہا بنا دیا۔اربوں، کھر بوں انسانوں کوایک ہی جیساجہم عطا کیا ہے کین وہ ایک دوسرے سے اشنے مختلف ہیں کہ ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ عقل کا تقاضایہ تھا کدان احسانات کے سامنے تیراسر جھک جاتا اورتواس کی نافر مانی ندکرتا۔ غلط بنیا دوں اور عقیدوں کی غلطیوں نے تحقی رب کریم سے غافل کر دیا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ تو دنیا میں جو پچھ کرتا ہے اس کودیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حالا نکہ تیرا سمارا اعمال نامہ تیار کیا جارہا ہے۔ نہایت معتبر کا تب فرشتے ( کراماً کاتبین ) تیری ایک ایک حرکت کونوٹ کررہے ہیں جے وہ قیامت کے دن تیرے رب کے سامنے پیش کریں گے۔ان اعمال کے مطابق جو نیک اور حسن عمل رکھنے والے ہوں گے وہ جنت کی راحتوں ہے لطف اندوز ہوں گے اور بدکاراس انصاف کے دن جہنم میں جھونک دیتے جا کیں گے۔وہ وہاں سے کہیں بھاگ نہ کیس گے اور اپنے برےانجام سے پچ نہ کیں گے۔

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ انصاف کا دن کیا ہوگا؟ اور کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ بیدوہ دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نیآ سے گا۔ کوئی کسی کوفق نہ پہنچا سکے گا۔ اس دن ساراا ختیار صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہو گا۔ وہ جس طرح جا ہے گا فیصلے فرمائے گا۔

> واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

پاره نمبر ۳۰

سورة نمبر ٨٣ المُطَفِّفِين

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

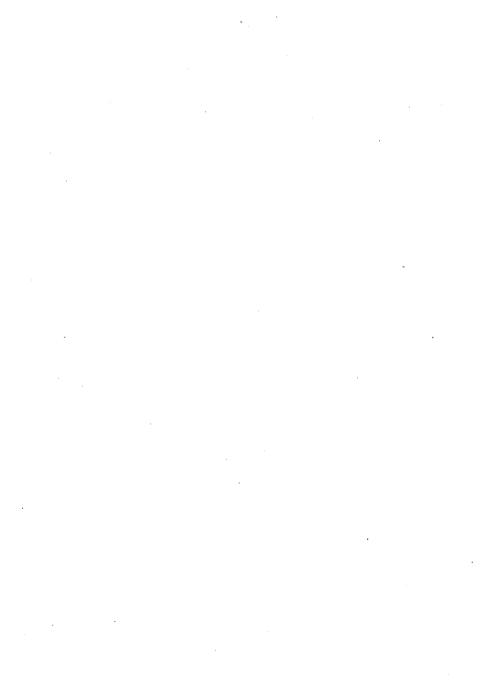



# بِسُرِ والله الرَّحَمَّزِ الرَّحِيَّ

ال سورة میں آخرت پریفین ،حقوق العباد میں احتیاط ، اچھے اور برے لوگوں کا
انجام ، اہل ایمان کی کا میا بی اور کفار و شرکین کی حقیق نا کا گی کو بیان کر کے کہا گیا ہے کہ ہر شخص
کے اعمال کا مکمل ریکار ڈ اللہ کے ہاں محفوظ ہے جس کی تگرانی پراللہ کے فرشیتے مقرر ہیں ۔ ٹیک
لوگوں کی روحیں علمین میں اور بدکاروں کی روحیں اور اعمال نامے تجین میں محفوظ ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ نے کفار کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اہل ایمان کا نہ اق نہ اور انکیں ۔ ان تمام ہاتوں کو اس سورة
میں بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ ہے ہے فرمایا لین دین میں کمی کرنے والوں سے لیے بوی

| 83      | سورة تمبر    |
|---------|--------------|
| 1 .     | كل ركوع      |
| 36      | آيات         |
| 173     | الفاظ وكلمات |
| 758     | حروف         |
| مكيكرمه | مقام بزول    |

تابی ہے۔ جب وہ لوگوں سے لیے پین تو پورا لیے بین اور جب ان کو ماپ کردیے بین تو گھٹا کردیے ہیں۔ کیا آئیس معلوم نیس کہ ایک بہت برادن آنے والا ہے جب ہرایک واللہ رب العالمین کے سامنے عاضر ہونا ہے۔ ان نافر مانوں کے اعمال کا کھمل ریکارؤ کئیں بین معرود ہے۔ آئیس معلوم نیس کہ بین کیا ہے؟ فر مایا کہ بیا کہ بھی ہوئی کتاب (زندگی بحرکاریکارؤ) ہے۔ یقیفا ان لوگوں کے لیے بردی بتابی ہے جواس کواور قیامت کے دن کو جھٹا تے بین۔ ہروہ خض جوسرکش، بوعمل اور کہانیاں ہیں۔ اللہ نے فر مایا کہ ایسا ہے ہوں کو پڑھا اور کہانیاں ہیں۔ اللہ نے فر مایا کہ ایسا ہمرکز نہیں ہے اور کہانیاں ہیں۔ اللہ نے فر مایا کہ ایسا ہمرکز نہیں ہے اصل میں ان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر ذکف بین دھیا ہے۔ فر مایا کہ قیامت کے دن اس طرح کے ایسا ہمرکز نہیں ہے اصل میں ان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے بردی برفعیں ہے) اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ جس چیز کو تم چھٹا تے ہے۔ فر مایا کہ اس کے برخلاف وہ لوگ جو نیک اور پر ہیزگار ہیں ان کا نامہ اعمال دو علی کہ جس چیز کو تم چھٹا تے تھے نیوبی چیز ہے۔ فر مایا کہ اس کے برخلاف وہ لوگ جو نیک اور پر ہیزگار ہیں ان کا نامہ اعمال مواجع کی کر کہ بھٹ تھے ہوئی گئیں میں ہوں گے۔ اور پیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ان کو ایک تھیں تر بین ہمرائی ہوئی دور سے بیش وہ ان کو ایک کھیں ہوں گے۔ اور پیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ان کو ایک کھیں ہوگ ۔ ہمرائی ہوئی۔ اس کے حاصل کرنے کو مشرف کرنے ہوئی اور اس پر مشک کی مہرگی ہوئی۔ ہمرائی ہوئی ہوئی۔ ہمرائی ہوئی۔

ہے جس کے پانی کواللہ کے مقرب بندے ہی پیک گے۔ فرمایا کہ بید کفار مجر بین جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہے تو فراق اڑا نے کے لیے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے اور جب وہ اپنے گھروں کولو شح تو خوب اتراتے اور اگڑتے جاتے (جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو) جب وہ مومنوں کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ اصل میں بیلوگ بہتے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کو بیکنے کاحق نہتے کہ ان کو اللہ نے ان پرکوئی گھراں بنا کر تو نہیں رکھا تھا۔ قیامت کے دن بیانل ایمان شاہانہ انداز سے اور کی مندوں پر بیٹھے کفار کے برے حالات کو دیکھران پر ہنس رہے ہوں گے۔ اس طرح ان کافروں کی حرکتوں کا پورا پورا بدلہ لی کر رہے گا۔

#### ا سورة المعلقين

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ لِالرِّحِيْ

وَيُلِ الْمُطَفِّفِينَ الدِّينَ إِذَا الْمُتَالُوا عَلَى التَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْقَرْنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ ٱلا يَظُنُّ أُولَيْكَ أَنَّهُمْ مَّنْعُوثُونَ فَإِلِيُومِ عَظِيْمِ فَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ كَالْ إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِلَفِي سِجِّينِ ٥ وَمَا آدُرلكَ مَاسِعِيْنٌ ۞كِنْبٌ مِّرَقُومٌ ۞ وَيُلُّ يَوْمَبِ ذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهُ إِلَّاكُلُ مُعْتَدٍ آفِيُونِ إِذَا تُتُلِّى عَلَيْهِ الْمِثْنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ هُكُلَّا بَلْ سَرَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْمَا كَانُوْا يَكْمِيمُوْنَ@ كُلَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ كَصَالُوا الْجَحِيْوِهُ ثُمَّرَيُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْرِيهِ تُكُذِّبُونَ ٥ كُلْرُانَ كِتْبَ الْكَبْرَارِلَفِيْ عِلْيِتِيْنَ ٥ وَمَا آدْرَانِكَ مَا عِلْيَوْنَ ٥ كِتْكِ مِّرْقُومُ فَي يَتْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ ﴿إِنَّ الْكِبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ ﴿ عَلَى الْرَرَابِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِمْ

E 47.

نَضْرَةَ النَّعِيْمِ فَي يُسُقَوْنَ مِن تَجِيْقِ مَّخْتُوْمٍ فَ خِتْمُهُ فَصَلَكُ وَفَى ذَلِكَ فَلَيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلَيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَ مِنَاجُهُ مِن تَسْنِيمِ فَي عَيْنَا يَتَثَرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿ وَ مِنَا اللَّهُ مَن تَسْنِيمِ فَي عَيْنَا يَتَثَمَرُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿ وَمَن اللَّذِيْنَ الْمُتُولِيكُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَتُكُونَ ﴾ وَ اذَا مَنُوا يَضَعَكُونَ ﴾ وَ اذَا مَنُوا يَضَعَكُونَ ﴾ وَ إذَا انقلَبُوا إلى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۳

ماپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے تباہی ہے۔ (ان کا بی حال ہے کہ) جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پر بیان نے ہیں تو رہب لوگوں کو پیا فدسے ماپ کردیتے ہیں یا تو لئے ہیں تو کم کردیتے ہیں۔ کیاان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے جو بہت برادن ہوگا؟ جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگر نہیں۔ بے شک برکر دارلوگوں کا نامہ اعمال تحیین (تنگ و تاریک مقام) میں ہوگا۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ تحیین کیا ہوگا۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ تحیین کیا ہے؟ وہ صاف صاف کھا ہوا نامہ اعمال ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جوانصاف کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور اس کو تو وہی جھٹلاسکتا ہے جو حدے بڑھ جانے لوگ ہیں جوانصاف کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور اس کو تو وہی جھٹلاسکتا ہے جو حدے بڑھ جانے

والا گناہ گار ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بہتو گذرے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ابیا ہرگزنہیں ہے۔ بلکہان کے دلوں بران کے ا عمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔اپیا ہر گزنہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ اس دن اپنے برور دگار کے دیدار سے روک دیئے جا کیں گے (محروم رہیں گے )۔ پھر بے شک بدلوگ جہنم میں داخل کئے جائیں گے۔ پھران سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کوتم جھٹلا یا کرتے تھے۔ ہرگز ایبانہیں ہے۔ بے شک جو نیک لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال ' عظیمین' میں ہوگا اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ 'صلیون' کیاہے؟ وہ کھا ہوا ایک صاف وفتر ہے۔اللہ کے فرشتے اس کی مگرانی کرتے ہیں۔ بے شک جونیک لوگ ہیں وہ (جنت میں ) آ رام سے ہوں گےمسم یوں پر بیٹھے نظارہ کرر ہے ہوں گے۔ ان کے چیروں بر(خوثی ومسرت اور) راحتوں کی تازگی ہوگی۔ان کوخالص مثک کی گلی ہوئی مہر والى شراب بلائى جائے گى۔ اور رغبت كرنے والوں كو جاہيے كہ وہ اس نفيس شراب كى خواہش كريں -اس شراب ميں تنيم (جنت) كے يانى كى آميزش ہوگى - ية نيم ايك چشمه بےجس سے مقربین بارگاہ بیش مے۔ بے شک مجرم ( گناہ گار، کفار دنیا میں ) ایمان والول پر ہنسا کرتے تھے۔اور جب وہ ایمان والے (ان کے پاس سے) گذرتے تو آئھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔اور جب وہ اینے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو وہاں بھی ان کے تذکرہ کا مزہ لیتے تھے۔اور جب كافران كود يكية تو كت تف كريه بهكي موئ لوگ بين - حالانكدان كافرول كومسلمانول بر گران بنا کرنہیں بھیجا گیا تھا۔ پھراس ( قیامت کے دن )اہل ایمان کفار پر بیشتے ہوں گے۔او نیجے تخت اورمسم یوں پر بیٹے د کھور ہے ہوں گے۔واقعی کا فروں کوان کے کئے کا خوب بدلہ ملا۔

لغات القرآن آيت نبراتا٢٧

کم تولنے والے \_گھٹانے والے ·

انہوں نے ماپ کرلیا

إكْتَالُوُا

ٱلمُطَفِّفِيُنَ

يَسْتَوُفُوْنَ وه بورا بورا ليت بي كَالُوُا ماپ کردیں أَوَّزَ نُوْا انہوں نے وزن کیا يُخْسِرُونَ وه گھٹا کردیتے ہیں حفاظت ہےرکھی جانے والی چیز سِجّينٌ (سِجُنٌ) مَرُقُومٌ لكحابوا زنگ جم گيا زَانَ يَكْسِبُوْنَ وہ کماتے ہیں مَحْجُو بُوْنَ روک دیئے جائیں گے عِلِّيْيِيْنَ بلندمقام (جہال نیک لوگول کے اعمال نامے محفوظ میں) اس كود يكھتے ہيں يُسْقُونَ وہ پلائے جائیں گے غالص اور بهترين مشروب مُخْتُومُ مېرلگادي گئي زمِسُکُ مثثك يَتَنَافَسُ آمے بڑھتاہے جنت کانام ہے

مَرُّوُا ده گذرے يَتَغَامَزُونَ آخَونَ آخَمُونَ ہے آئِن مِن اثارے کرتے ہیں فَکِهِیْنَ دلگی کرنے والے فُوِّ بَ بداردیا کیا

## تشرق آیت نبراتا ۲

تطفیف کے معنی مایے تول میں چوری چھیے کی کرنا ہے۔ لیکن مُطفف ہرا س فحض کو کہتے ہیں جو کسی کے حق میں کی کرتا ہے الله کاحق مویا بندول کا مرطرح کی تطفیف نا جائز ہے۔ بندول پر الله کا بیق ہے کہ وہ الله کے سواکسی دوسر ہے کی عمادت و بندگی ند کریں۔اس کے ساتھ کی کوشریک شکریں۔ ہرمعاملہ میں اللہ اوراس کے رسول کی تمل اطاعت وفر ماں برواری کریں نماز، روزہ، ز کو ہ ، جے کے آ داب، احکامات اور فرائض کو پوری طرح ادا کریں اور اس نے جیساتھ مریا ہے اس کام کواسی طرح ادا کریں۔ بندوں کابندوں پر بیر حق ہے کہ وہ معاملات زندگی ، لین دین اور تجارت میں احکامات الی کے مطابق عمل کریں اور کسی کوکسی طرح کی کی کا احساس ند ہونے دیں کیونکہ جس معاشرہ میں اللہ کے ساتھ شرک اور ماپ تول میں کی کی جاتی ہے وہ معاشرہ باہمی اعتاد کھو بیٹھتا ہے اورزندگی کے تمام معاملات الیے لوگوں کے ہاتھ میں آجاتے ہیں جوائے ذاتی مفادات کے لئے بوری قوم کے اخلاق وکردار کوتیاہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کفروشرک جتنا ہوا جرم ہے۔ تنجارتی بددیا تتی ،لوٹ کھسوٹ ، دھوکہ دہی اور بے ایمانی بھی اتنابی بواجرم ہے جس کی سزااس قوم کی کمل تباہی اور ہربادی ہے۔ حضرت شعیب کی قوم بہت خوش حال تھی ان کے باس مال ودولت اور وسائل کی کمی نہھی محران میں دوالی خرابیاں پیدا ہوگئ تھیں جن کی وجہ سے اس قوم پراللہ نے عذاب نازل کیا۔ایک تو کفروشرک اور دوسرے مای تول میں کی لینی تجارتی بدریانتی ،حضرت شعیب جن کو''خطیب الانبیا'' کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے پر جوش خطبات سے اپنی قوم کو ہرطرح سمجھایا۔ انہیں کفروشرک اور ماپ تول میں کی سے بیخنے کی ترغیب دی مگر بوری قوم نے ساتھ دینے کے بجائے حضرت شعیب کوطرح طرح سے ستایا اوران کو دھمکیاں تک دیں محرحضرت صعیب ان کو ہراہ سمجھاتے رہے جب بیقوم اپنے کفروشرک اور تجارتی لوٹ کھسوٹ اور ماپ تول میں کی ہے باز نیآئی تو آخر کاراس قوم پراللہ کا فیصلہ آسمیا اور

وہ پوری قوم تاہی سے دو چار ہوگئ۔

قرآن کریم میں کئی مقامات پر ماپ تول میں کی کوانتہائی قابل نفرت اور حرام فعل قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کر واور تولئے میں دوسروں کونقصان نہ پہنچا وکر سورۃ الرحمٰن ) جب ناپچتو پورانا پواور سیح تر از و سے تو لو (بنی اسرائیل )

انصاف كے ساتھ بورانا بوادرتولو (الانعام)

نی کریم میں نے بھی ماپ تول میں کی کرنے کو ایک خوست قرار دیا ہے جس سے انسانوں کا رزق رک جاتا ہے اور قبط پر خباتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ میں گئی کرتی ہے وہ قوم قبط جیسی مصیبت میں گرفتار ہوجاتی ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد گرامی ہے جوقوم ماپ تول میں کی کرتی ہے توانشات الی اس قوم کے رزق کا سلسلہ شم کر دیتے ہیں (قرطبی) لینی ہر نعت سامنے موجود ہوتی ہے گرآ دمی ایک پیماریوں میں جنتا ہوجاتا ہے کہ وہ اس فعت سے پورافائدہ حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماپ تول میں کی خرابیاں ہیدا ہوجاتی ہیں اور اس معاشرہ میں دھوکا ،فریب، لا کچی ، طلاحہ ہیہ ہے کہ ماپ تول میں کی سے معاشرہ میں کی خرابیاں ہیدا ہوجاتی ہیں اور اس معاشرہ میں دھوکا ،فریب، لا کچی ،

خلاصہ بیہ ہے کہ ماپ تول میں کی سے معاشرہ میں کئ خرابیاں ہیدا ہوجاتی ہیں اور اس معاشرہ میں دھوکا، فریب، لا کچ، چوری، ڈاکداوررشوت عام ہوجاتی ہے جس سے پورے معاشرہ کاسکون تباہ و ہرباد ہوکررہ جاتا ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت مجدرسول اللہ علیجی نے ماپ تول میں کی کوترام قرار دیا ہے۔

عربوں میں ماپ تول اور لین دین کے دوطریقے رائج تھے،وزنی اور کیلی

جن چیزوں کالین دین قول کر کیا جاتا تھااس کووزنی کہتے تھے اور جن چیزوں کی خرید وفروخت کسی پیانے (برتن) سے کی جاتی اس کو کیلئی کہا جاتا تھا۔ کسی نے تووزن کرنے کے دوطرح کے بغ (پھر کے کلڑے) بنار کھے تھے۔ لینے کے اور دینے کے اور اینے تھے۔ شریعت نے اور اینے وقت پورا لیتے تھے۔ شریعت نے اس عادت کو ناجا کزاور حرام قرار دیا ہے جس سے دینے کی ضرورت ہے۔

ہمارے دور میں ترقی یافتہ اور پنم ترقی یافتہ ملکوں میں ماپ تول کے آلات بہت مختلف بنادیے گئے ہیں۔اس کے لئے بدی بوی مشینوں کے ذریعہ چیزوں کو ما پا اور تو لا جا تا ہے۔اس میں کوئی ہے ایمانی کا بظاہر امکان ٹہیں ہوتا لیکن ہوشیار اور چالاک لوگوں نے ان مشینوں میں بھی بہت سے ایسے طریقے اختیار کر رکھے ہیں کہ گا ہک کو پید ہی ٹہیں چلتا اور وہ بڑی چالاک سے آتکھوں میں دھول جھو بک کر ماپ تول میں کی کر دیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ایسے تمام طریقوں سے بڑی تختی کے ساتھ منع کیا ہے جن میں دھول جھو بک کر ماپ تول میں کی کر دیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ایسے تمام طریقوں سے بڑی تختی کے ساتھ منع کیا ہے جن سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ اہل ایمان سے فرمایا گیا ہے کہ وہ وقتی نفتح کمانے کے لئے اپنی آخرے کو برباد نہ کریں اور

ا پنے معاشرہ کو تجارتی بددیا نتیوں سے پاک کرنے کی ہرممکن کوشش کرتے رہیں۔ المحد للد اہل ایمان نے ہمیشہ اسلہ میں اپنی ذمد داریوں کو احسن طریقہ سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جس طرح ایک چھلی پورے تالاب کو گندہ کردیتی ہے ای طرح کے کچھوگ لارخی اور ذاتی مفاد میں اسلامی تعلیمات کو بھلا کر ماپ قول میں کی کرتے ہیں۔ اس موقع پرہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے دین کی کچھ تعلیمات ہو تیں تو وہ بھی اس بددیا نتی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ آخرت سے بے نیاز ہو کر چلئے والے ہی اس خرابی میں مبتل ہوتے ہیں جو سراسران کا اپنا ذاتی فعل ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہر حال بے ایمانی کی تمام صور تیں اللہ اور اس کے رسول کے زدد کہ بخت نا پندید وا دو قابل ملامت ہیں۔

مكه مكرمه چونكه' وادى غير زرع'' ريابي يعني اليي وادى جهال زراعت نهيں ہوتى تھى ان كا گذر بسرتجارت اور لين دين ا يرتفا - جب كه دينه كے تمام انصارعام طور برز راعت پيشہ تھے يعني ڪتي باڑي كر كے وہ اپنا پيٺ يالتے تھے - جب نبي كريم ﷺ اور آپ کے جال شار صحاب کرام جرت کر کے مدیند منورہ پنچاتو صورت حال بیٹی کدمدیند منورہ کی بوری مارکیٹ پر یہود بول کا قبضہ تھا وہ جس طرح چاہتے مارکیٹ کواویر پنچ کرتے رہتے تھے۔انصار سید ھے ساد ھے مسلمان تھے وہ کھیتوں میں محنت کرتے تھے اور ا پینے خون نسینے کی پیداوار کو جب مارکیٹ میں لا کرفروخت کرتے تو ان کوان کی محنت کا پوراصلہ نہ ماتا تھا۔ان کے لینے اور دینے کے پہانے الگ الگ تھے۔ جب مہاجرین مکہنے مارکیٹ کی طرف رخ کیا اور اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیانت ، امانت اورانسانی ہمدردی کامعاملہ کیا تو وہ مارکیٹ ہر چھاتے چلے گئے کیونکہ ان کو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکرتھی اور بیاصول کی بات ہے کہ جس آ دمی کواس بات کی فکر تکی رہتی ہے کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ ہوجائے جس سے اس کی آخرت تباہ ہو کر رہ جائے تو اس ے برعمل میں دیانت وامانت کا پہلونمایاں ہوتا ہے۔ لیکن جس کواس بات کا بقین ہی ندہو کداس کومرنے کے بعدووبارہ پیدا ہونا ہاوراللہ کے سامنے حاضر ہوکرایک ایک یائی اورایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے تو وہ دنیا کمانے میں اس قدر مگن ہوجا تا ہے کہ اس کودیانت داری اورانسانیت ہے زیادہ مال اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کا شوت تسکین دیتا ہے۔ زیرمطالعہ سورت میں اللہ نے اس اصولی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جنہیں آخرت کی فکرنہیں ہے اوروہ تجارتی بددیانتوں میں گےرہتے ہیں وہ پینہ جھیں کہ ان کے کرتوت کود میصنے والا کوئی نہیں ہے۔اللہ نے ہر مخص کے ساتھ دوالیے فرشتوں کومقرر کیا ہواہے جواس کی ہربات کونوٹ کرتے چلے جارہے ہیں۔ جب کوئی آ دمی مرجا تا ہے تو فرشتے کا فروشرک اور گناہ گار کی روح کو بجنین تک پہنچا دیتے ہیں اوراس کا نامہ اعمال بھی ای دفتر میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حجین زمین کے نیچے ساتویں طبقے میں واقع ہے۔اور جو لوگ دیانت وامانت اورحس عمل کے ساتھ زندگی گذارتے ہیں ان کی روح کو آبین میں پہنچا دیا جاتا ہے جو کہ عرش الهی کے پنیجے ساتویں آسان کے اوپرواقع ہے اس میں ان کے نامہ اعمال کومحفوظ کر دیاجا تا ہے۔

فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے تقوی، پر ہیزگاری، دیانت اور امانت کے ساتھ زندگی گذاری ہوگی ان کے چہرے خوش اور مسرت سے تر وتازہ ہوں گے ان کی مہمان نوازی الیی شراب سے کی جائے گی جو مہر گئی ہوئی اور سنیم جو جنت کی ایک نہر ہاس کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ وہ شاہاندانداز سے خوبصورت او نچے تخت اور مسہریوں پر بیٹھے بہترین، لذیز اور اعلیٰ ترین شراب پی رہے ہوں گے جس کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہا اور ہونی چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو قیامت کو جھٹلاتے، اللہ کی آیات کا نداق اثراتے اور اللہ کی آیات کے متعلق یہ کہتے تھے کہ بیتو پر انے زمانے کے قصے ہیں جو نجانے ہم کس سے سنتے آرہے ہیں۔ جب اہل ایمان سوگ ہوئے ہوئے ہوئے گئا ہوں سے دور رہ کرا پی عاقبت کی فکر میں دنیا کے وقتی فائدوں کو ٹھکر اوسیتے تھے تو وہ کفار ان ایمان والوں کا نداق اڑا یا کرتے تھے اور آتھوں سے اشارے کر کے ان کوذیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ گھر میں جاتے تو وہاں بھی ان اہل ایمان کا ذکر نداق اڑا نے کے انداز میں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اصل میں بیدگوگی بہتے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ان کفار کو جب جہنم میں دائل کیا جائے گا تو اس وقت وہ بچھتا کئیں گے اور شرمندگی کا اظہار کریں گے۔

الله نے فرمایا کد دنیا میں جس طرح کفار الل ایمان کا فداق اڑاتے تھے قیامت میں اس کے بالکل برنکس معاملہ ہوجائے گااوروہ بیکدان کفار کی حالت دیکھ کراب اہل ایمان ان کا فداق اڑا کئیں گے۔

のでのというに | いっぱりの | できる | できる

سورة نمبر ۸۸ الإنشِقات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





# بِسُمِ والله الرَّحُنْ الرَّحِيَ

سورة نمبر 84 ییسورة مکه مرمه کے اس دور میں نازل ہوئی جب کفار و مشرکین قیامت کو خصر ف کل رکوع 1 جھٹلار ہے تھے بلکہ اس سے شدیداختلاف کرتے ہوئے تھلم کھلا یہ بات کہ رہے تھے کہ جب ہم آیات 25 مرکر خاک ہوجا کیں گے اور ہماری ہڈیوں کا چورہ چورہ ہوجائے گاتو ہم دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ لفاظ دکلمات 109 یہ بات ہماری عقلوں میں نہیں آتی ان کا گمان بیتھا کہ مرکر دوبارہ زندہ ہونا ،اللہ کے سامنے حاضری اور عقام زول کہ مرکز دوبارہ زندہ ہونا ،اللہ کے سامنے حاضری اور

الله نے فرمایا کداس نے اس کا نئات کو پیدا کیا ہوہ جب بھی اس کومٹ جانے کا تھم دےگا ید دنیا تن ہو کرایک نی دنیا بن کرتیارہ و جائے گا۔ اس پرلازم ہے کدوہ اپنے خالق کا تھم مانے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اس بورة میں جو پچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ

جب آسان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کے تھم کی تھیل کرے گا اس کے لیے لازی ہے کہ وہ اپنے رب کا تھم مانے اور جب زمین پھیلا کر ہموار کر دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کی ہر چیز کواگل دے گی اور باہر پھینک دے گی۔ بیاللہ کا تھم ہوگا جس کی وہ پوری طرح لتھیل کرے گی۔

فرمایا کہ ہرانسان ہوی تیزی کے ساتھ اس منزل کی طرف چلا جارہا ہے جہاں اسے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے اس کا حساب آسان اور ملکا لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں میں خوثی حق طحق ملے گا اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے چیچے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا لین نے گر دالوں میں گئن رہتا تھا اور اس نے یہ بھر کھا تھا میں پھر مرکم کیا ہوتا کیکن وہ بحر کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ ہوگا جواج کھر والوں میں گئن رہتا تھا اور اس نے یہ بھر کھا تھا کہ دوہ بھی لوث کر اپنے رب کے پاس نہ جائے گا۔ حالا تکہ اس کو اس کے تمام اعمال کو دیکھ رہا تھا۔

مرمایا کہ میں فتم کھا تا ہوں شفق (سورج ڈو بے کے بعد کی سرخی) کی اور اس رات کی جو ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس

چاند کی قتم جب وہ ماہ کامل (پورا چاند) بن جاتا ہے کہ تہمیں درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گذرتے چلے جانا ہے۔لوگوں کو کیا ہوگیا کہ وہ (اس بچائی پر)ایمان نہیں لاتے ؟ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کو مجدہ نہیں کرتے بلکہ وہ تو اس کو جھٹلاتے ہیں۔

حالانکہ بیلوگ اپنی نامدا ممال میں جو پھے جمع کررہے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ نی کریم ہو تا ہے فرمایا گیا ہے کہ آپ ہو تان کو ایک دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجے۔البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور بھلے اعمال کیے ان کے لیے بھی نہ ختم ہونے والا اجروثو اب ہے۔

#### المُورِةُ الإنشقات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيَّمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ أَو آذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ أَوَالاً الْكَرْضُ مُذَّتُ ﴿ وَالْقَتُ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتُ ﴿ وَ إِذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۚ يَآيَتُهَا الَّائِمَانُ إِنَّكَ كَارِحٌ إِلَّى رَبِّكَ كَدْمًا فَمُلْقِيْهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِثْبَهُ بِيَمِنْنِهِ ﴿ فَسُوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَبِيْرُاهُ وَيُنْقَلِبُ إِلَى آهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَامَّا مَنْ أُوْتِي كِتْبَا ۚ وَرَآءٌ ظَهْرِمٍ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُورًا ﴿ وَكَيْمُلْ سَعِيْرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي آهُـلِهِ مَسْرُ وُرًا ﴿ إِنَّهُ ظُلَّ أَنْ لَنْ يَكُورُ ﴿ بِلِّي عَٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ يه بَصِيْرًا ﴿ فَكُلَّ ٱلْشِيمُ بِالشَّفَقِ ﴿ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَمَرِإِذَا الشُّقَ فَالتَّرُكُينَ طَبَقًا عَنْ طَبَق هُ فَمَا لَهُمْ كايُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَنْجُدُونَ ﴿ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ ﴿ كَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ ﴿ فَبَيِّنْ هُمْ بِعَذَابِ ٱلِيْمِ ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ لَهُ مُراجُرٌ عَيْرُ مَمْنُونِ ﴿

الشجده

والم

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۲۵

جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے تھم پر کان لگائے گا (اطاعت کرے گا) اور وہ ای لائق ہے کہ اپنے پروردگار کا کہا مانے۔اور زمین تھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور جو پچھاس میں ہے اس کو ذکال چھینکے گی اور خالی ہوجائے گی۔

اور وہ اپنے رب کے تھم پر کان لگائے گی اور وہ اسی لائق ہے کہ اطاعت کرے۔اے انسان! تواپے رب کے پاس جانے کے وقت تک یوری کوشش کے ساتھ مل کر رہا ہے۔

پھرتواس (عمل کی جزا) سے ملے گا۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تواس سے (اس کی زندگی کا) حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی آئے گا۔

اورجس شخص کواس کا نامہا عمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیاجائے گا تو وہ بہت جلد موت کو پکارے گا۔اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ (بیدہ شخص ہوگا) جواپنے گھر والوں میں مکن رہتا تھا۔اس نے توسمجھ رکھا تھا کہ اس کو پلیٹ کرنہیں جانا ہے۔

ہاں کیوں نہیں۔ بے شک اس کارب اس کوخوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ پھر میں شام کی سرخی کی تم کھا تا ہوں اور رات کی جو چیز وں کو (اپنے اندر )سمیٹ لیتی ہے۔

اور چاند کی جب وہ پورا ہوجاتا ہے کہ البعثة تہمیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا ہے۔ پھر انہیں کیا ہوگیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھاجاتا ہے تو وہ بحدہ نہیں کرتے؟ بلکہ ریکا فراس کو جمٹلاتے ہیں۔

اوراللد خوب جانتا ہے جو (وہ اپنے نامہ اعمال میں) جمع کررہے ہیں۔ پھر (اے نبی ﷺ) آپ ان کو در دناک عذاب کی خوش خبری سناد ہجئے ۔ سوائے ان لوگوں کے جوابیان لائے اور انہوں نے عمل صالح کے ان کے لئے ایساا جرہے جو کبھی ختم ہونے والانہیں ہے۔

لغات القرآن آيت نمبراتا٢٥

تَخَلَّتُ فالى مِوَّلُ

أَذِنَتُ سَلا

حُقّت اس لائق ہے

كَادِ خ مشقت المان والا

وَرَآءُ ظُهُرِهِ اللَّى پَیْمُ کے پیچے ہے

ئېور موت ئېور موت

ہر گزوا پس نہ ہوگا

شَفَقُ

لَنُ يَّحُوْرَ

وَسَقَ

إتَّسَقَ

تَوْكُبُنُ

قُرِئُ

يُوْعُونَ

سمث كرا يحقى

وهمل ہوگیا

تم ضرور چڑھو گے

تلاوت کیا گیا

و ہمحفوظ کئے ہوتے ہیں

تشريخ: آيت نمبرا تا٢٥

قرآن كريم ميں ارشاد بي "وبي تو ب جس نے تمهارے لئے وہ سب پچھ پيدا كيا جوز مين ميں ب-" دوسرى جگه

زمین، آسان، چاند، سورج، ستارے، فضائیں، ہوائیں، چرند، پرند، جمادات، نباتات، پہاڑ، دریا اور سمندر وغیرہ سب اس کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں ان تمام نعتوں کا تقاضا پیضا کہ آدمی ہروفت اس کا شکرادا کرتا، اس کی عبادت و بندگی اور نیاز مندی میں زندگی کا ہراچہ گذارتا کیکن دیکھا پر گیا ہے کہ اگر اس کو مال ودولت، گھربار، اولا داور عیش و آرام کے زیادہ اسباب ل جاتے ہیں تو دہ ان پراتر انے اور غرور و کلم کرنے لگتا ہے۔ اپنے مالک حقیقی کو پھول کردوسروں کی عبادت و بندگی اور کفروشرک میں مبتلا ہوجاتا ہے۔

اللہ،اس کے درمول، قیامت اور آخرت کی ابدی زندگی کا اٹکار تک کر بیٹھتا ہے۔اس کی زندگی نافر مانیوں کا پیکر بن کررہ جاتی ہے۔اس کے برخلاف اللہ نے کا کنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ ہرونت اس کے سامنے سر جھکائے اس کے حکم کی منتظر بہتی ہیں۔قیامت کے دن زمین وآسان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو جو بھی حکم دیا جائے گاوہ اس وقت اس کی تعمیل کریں گی۔

آسان پھٹ جائے گا اور زمین کو کھنچ کرصاف، چیٹیل اور ہموار میدان بنا دیا جائے گا جس کی وسعت میں ابتدائے کا کانت سے قیامت تک جیتے انسان گذرہے ہیں وہ سب اس پر جمع ہوجا کیں گے۔ زمین اپنے اندرسے ہر چیز کو زکال کر باہر پھینک دے گی اور بالکل خالی ہوجائے گی۔ وہ زمین اس قدر ہم وار ہوجائے گی کہ کوئی پہاڑ، ٹیلہ، سمندر، دریا اور درخت ایک دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہ بنیں گے کیونکہ اس سر زمین پر ان میں سے کوئی چیز بھی موجود نہ ہوگا۔ یہی وہ میدان حشر ہوگا جس میں ہرخض کوائی زندگی کے ہر لیے کا حساب دینا ہوگا۔ پھر جزایا ہزاکا فیصلہ کیا جائےگا۔

اللہ تعالی نے دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے اے لوگو! تم زندگی بھر، دن رات ، جنج شام، اچھی یا بری، کی نہ کسی بھاگ دوڑ، جدوجہد بحث اور مشقت میں لگ کر زندگی کے ہرمیدان میں دوڑتے رہتے ہو کبھی تم نے اس بات پر بھی غور وفکر سے کام لیا ہے کہ جس محنت لگن اور اپنے خون لیننے سے بیٹے کرجس باغ کو بنار ہے ہو تہماری آ کھ بند ہوتے ہی اس پر دوسروں کا قبضہ ہوجائے گا۔ موت کے ایک ہی جھٹے میں ان تمام چیزوں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تم زندگی کے کتنے مرحلوں سے گذر کرایک منزل تک پہنچتے ہو۔ شکم مادر بھپن ،نو جوانی ، جوانی ،ادھیرعمری اور پھر بڑھا پا اورا یک دن تم ان منزلوں سے گذرنے کے بعد موت کی آغوش میں جا کر سوجاتے ہو۔ کیا تم نے اس سے آگے کی منزلوں پر بھی غور کیا ہے کہ قبر لیعنی عالم برزخ اور میدان حشر میں پینچنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ حالا نکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد کی زندگی پرغور کرنا جا ہے تھا کیونکہ دنیا کی زندگی تو پچاس سو سال تک محدود ہے لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لئے ہے اور وہاں کی ہرراحت اور تکلیف دائی ہے۔

فرمایا کہ جب آ دمی میدان حشر میں پنچے گا تو اس نے زندگی جمرجو کام کئے ہوں گے ان کا کھمل ریکارڈ لیعنی نامہ اعمال اس کے حوالے کردیا جائے گا۔ بیا عمال نامے جن لوگوں کے داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے وہ تو خوثی خوثی اپنے گھر والوں کے پاس پنچیں گے۔ برایک کواپنے اعمال نامے دے کر کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے میرااعمال نامہ ذرااس کو پڑھوتو سہی غرضیکہ ایہا آ دمی خوثی سے پھولا نہ سائے گا۔ اور اس کو جنت کی اہدی راحتوں ہے ہم کنار کردیا جائے گا۔

اوروہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے اعمال نا ہے دیۓ جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے پڑھ کر اور اپنے بدترین انجام کود کھ کررونا اور چلانا نثروع کردیں گے اور نہایت حسرت وافسوں سے کہ اٹھیں گے کہ اس سے قوموت ہی اچھی تھی کاش کہ ہمیں ایک مرتبداور موت ہی آجائے لیکن ان کوموت نہ آئے گی بلکہ وہ اپنے برے انجام سے دوچار ہونے کے لئے جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے۔

الله تعالی نے فرمایا بیدہ لوگ ہول گے جواپے گھر والوں میں بے فکر اور راحت و آرام کے اسباب میں مگن رہتے تھے جنہیں آخرت تک یاد نتھی بلکہ وہ سیجھتے تھے کہ انہیں اس دنیا میں رہنا ہے اور لوٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کرفر مایا ہے (جس کا خلاصہ یہ ہے کہ) کیا پیدگی نہیں دیکھتے کہ سورج غروب ہونے کے بعد آسان

پر جوسر خی اور شغق ہوتی ہے وہ پچھ دیکیسی بہار اور رونق دکھا کرغائب ہوجاتی ہے اور اس پر رات کا اندھیر اچھاجا تا ہے۔ چررات آتی

ہے قورات کا اندھیرا ہر چیز کواپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ سارے دن کا تھکا ماندہ انسان اپنے گھر لوفائے ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کی
طرف اور دوسرے جانور اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ کر آرام کرتے ہیں لیکن وہ رات بھی اس حالت پڑئیس رہتی بلکہ ایک شیح
مودار ہو کر سارے اندھیروں کو سمیٹ کر رکھ ویتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں چاندا پی پوری آب و تا ہے ساتھ چکتا ہے۔
اس کی شعندی کرنوں سے سکون ملت ہے۔ وہ کمل چاند ہر روز کھنتے تھیئتے تھجور کی سوتھی شاخ کی طرح باریک ہوکر غائب ہوجا تا ہے
اور پھرانے وقت پرنگل آتا ہے۔

فرمایا کداس کا نئات اوراس کی روفقیں جوہمیں نظر آ رہی ہیں ایک دن ختم ہوکررہ جا کیں گی اور پھر ایک ٹی زمین اور نیا

آسان پیدا ہوگا۔ فرمایا کرانسان کوکیا ہوگیا ایس کھلی بچائیوں کودیکھ کر بھی وہ اللہ پرایمان نہیں لاتا۔ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اوروہ دیکھتا ہے کہ ہرمومن اللہ کے سامنے بحدہ کر رہا ہے تو اس کی جمین نیاز اللہ کے سامنے نہیں جھکتی اور ہر بچائی کو جھٹلا نااس کا مزاج بن حاتا ہے۔

فر مایا کرانٹدگوان کے تمام حالات کا چھی طرح علم ہے کہون کیا کرر ہاہے۔کون نیکیوں کواپنار ہاہے اورکون اس کا اٹکار کر ہے۔

نی کریم میں کے میں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی میں ان ان ان کوں کو جو بچائیوں کا اٹکار کرنے والے ہیں جہنم کی خوش خبری سناد یہجے ۔ اوروہ لوگ جنہوں نے ایمان ویقین کے رائے کو اختیار کے مان سے کہد و بیجے کہ اللہ نے ان کے لئے ایماعظیم اجر تیار کر رکھا ہے جو بھی ختم نہ ہوگا اورا یسے لوگ بھیشہ کی راحتوں میں رہیں گے۔

 پاره نمبر ۳۰

عگر

سورة نمبر ۸۵ البروح

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



سورة نمبر

كل ركوع

الفاظ وكلمات

حروف

مقامنزول

85

22

109

465

مكةكرمه



# بِسَــِ وَاللَّهِ الرَّحْمُولِ الرَّحِينَ

سورة البروج مكه مكرمه مين اس وفت نازل كى گئى جب كفار ومشركين اہل ايمان است سرظل ستة مست

پر ہرطرح کے ظلم وستم ڈھارہے تھے۔

مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ دین کی سچائیوں کو قائم کرنے کے لیے زبر دست قربانیاں دینا پڑتی میں تب وہ حقیق کامیانی نصیب ہوتی ہے جس ہے آخرت کی لاز دال نعمتوں ہے ہم کنار کیا

ي**ن** جوء ما ما يو. حاتا ہے۔

فر مایا کہاصحاب الاخدود وہ لوگ تھے جنہوں نے مومنوں کوآگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں جلا کررا کھ بنادیا تھا۔ان انل ایمان نے آگ میں جلنا گوارا کیا مگروہ اپنے ایمان سے نہیں پھرے۔

صحابہ کرام م کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگروہ کفار کے ظلم وستم کے مقابلے میں ٹابت قدم رہے تو ان کود نیا اور آخرت کاعظیم اجروثو اب عطا کیا جائے گا اور بیان کی بہت ہوئی کامیا بی ہوگی۔اس بات کوسورۃ البروج میں فرمایا گیا جس کا خلاصہ بیہے۔

الله تعالی نے برجوں والے آسان اورجس دن کا وعدہ کیا گیا ہے (بعنی قیامت) دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیزی فتم کھا کر فرمایا ہے کہ گڑھے (خندق) والے تباہ و بربادہ وکر رہے۔ ان گڑھوں میں بھڑ کتے ہوئے ایندھن کی آگتھی۔ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھاال ایمان کے ساتھ ظلم وسم ہور ہاتھا وہ اسے دیکھ کر مزے لے رہے تھے۔ ان موموں سے عداوت اور دشنی کی وجہ صرف تھی کہ وہ ایک اللہ پرایمان لے آئے تھے۔

وہ اللہ جوز بردست طاقتوں کا مالک، اپنی ذات میں قابل ستائش، آسانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہوہ اللہ سب پچھ د کھر ہاہے۔ جن لوگوں نے موس مردوں اور موس عورتوں کواذیت پینچائی اور اس سے قبیدند کی یقیناً ان کے لیے جہنم کاعذاب ہاور ان کے لیے جلائے جانے کاعذاب بھی ہاور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے جنت کے ایسے باغ ہیں جن 6

کے ینچے سے نہریں بہتی ہوں گی جس کا ملنا ایک بہت بڑی کا میابی ہے۔

الله تعالی نے فرمایا کہاہے نبی ﷺ! آپ کے رب کی پکڑ بردی سخت ہے بیعنی جب وہ کسی قوم یا فرد کی گرفت کرتا ہے تواس

کواللہ سے کوئی چیٹرانے والانہیں ہوتا۔اس اللہ نے پہلی مرتبدانسان کو پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔اللہ بخشے والا جمبت ...

کرنے والا ،عرش عظیم کاما لک ہے۔وہ جو پچھ کرناچا ہتا ہے واسے کرڈ التاہے۔

نى كريم علي سيفر مايا كه كيا آپ ملي كونون اور قوم شود ك شكرون كاحال معلوم بي؟ جب انهون نے كفر كيا اور جمثلا يا

توالله نے ان کو ہرطرف سے اس طرح گھیرلیا کہ وہ اپنے برے انجام سے فی نہ سکے فر مایا کہ اگر آج مکہ والے قر آن کی سچائیوں کو

جیٹلار ہے ہیں تواس سے قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ وہ باعظمت قرآن لوح میں محفوظ ہے۔

#### و سورة البروج

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُوْ الرَّحِيَ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ أَ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَوَشَاهِدٍ وَّمَشُهُودٍ ﴿ قُتِلَ اَصْحُبُ الْكُفْدُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ فَإِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ فَ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُوْمِنِيْنَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحُمِيْدِ فَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً شَهِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْ اوْعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ جَنْتُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُو ولا الْفَوْرُ الكَبِيرُ ٥ انَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ يُبُدِي ۚ وَيُعِيدُ ﴿ وَهُوَالْغَفُوْرُ الْوَدُودُ فَذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ فَ فَعَالٌ لِمَا يُرنيدُ هُ هَلُ اللَّكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فَوْرَعُونَ وَثُمُودَ الْ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكُذِيبِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ قَرَا لِهِمْ مُحِيظًا ﴿ بِلْ هُوَقُرُانٌ عِجِيدٌ شِفْ لَوْجٍ مَحْفُوظِ أَ

ولي

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲۲

قتم ہے برجوں والے آسان کی۔اوراس دن کی جس کا دعدہ کیا گیاہے۔ حاضر ہونے والے دن اور جس میں حاضری ہوگی اس کی قتم ۔ کہ خندق والے ہلاک کر دیئے گئے جس میں بھڑ کتے ایندھن کی آگہوا کرتی تھی۔

جس وقت وه خندق والے آگ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔

اوروہ جو کچھ (اہل ایمان کے ساتھ) کررہے تھا سے دہ خودد مکھر ہے تھے اور ان خندق دالوں کی اہل ایمان کے ساتھ دشنی اس کے سواکسی وجہ سے نہ تھی کہ دہ زبر دست اور تمام تعریفوں کے ستحق اللہ برایمان لے آئے تھے۔

وہ اللہ جوآ سانوں اورز مین کی سلطنت کا ما لک ہے۔

اوروہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عور توں کو ایذ ا پیچیائی اور پھر تو بنیس کی ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے۔ جوجیلس دینے والا عذاب ہے۔

جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے عل صالح کئے ان کے لئے الی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ سے نہریں بہتی ہوں گی۔ بدا یک بہت بوی کامیابی ہوگی۔

بے شک آپ کے رب کی گرفت بڑی تخت ہے۔ بے شک اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔وہ بڑا بخشے والا اور محبت کرنے والا ہے۔

عرش کا مالک بری شان والا ہے۔وہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے کیا آپ کوان لشکروں کا واقعہ پہنچا جوفرعون اور ثمود کا تھا۔اور جو کا فرین رو جھٹلانے میں گلے ہیں۔

اور اللدنے ان انکار کرنے والوں کو ہرطرف سے گھیر رکھا ہے۔ بلکہ بیا ایک عظمت والا قرآن ہے۔

جولوح محفوظ میں ( لکھا ہوا) ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا٢٢

ذَاتِ الْبُرُوجِ بجون والا تلعه والا

النَّيُومُ الْمَوْعُودُ جَن دن كادعه كيا كياها

شَاهد عاضر بونے والا

مَشْهُو دُ

ٱلْاخُدُودُ عَدْتِين

ذَاتُ المُوقُودِ ايدهن وال

قَعُودٌ بيض موت

مَا نَقَمُوا وهبدانيس ليت

فَتَنُوْا آزمايا

عَذَابُ الْحَرِيْقِ طِادُ النَّ والاعذاب

بَطُشٌ گرفت\_پُڑ

فَعَّالٌ كَرُكْذرني والا

### تشريح: آيت نمبرا تا٢٢

سورۃ البروج مكم كرمه كاس ابتدائى دوريس نازل ہوئى جب كفار قريش مىلمانوں كوطرح طرح كى اذيتيں ديتے اور ظلم وستم كيا كرتے تھے ادر كى طرح الل ايمان كو برداشت كرنے كے لئے تيار نہ تھے۔

اللدتعالى نے نى كريم الله اورآپ كے جان شار صحاب كرام كوتىلى ديتے ہوئے كفاركى اذ يون رصر كرنے اور شديد

حالات کے مقابے میں ڈٹے رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فر مایا کہ اس میں ان کی سب سے بڑی کامیا بی ہے۔وہ کسی کی طاقت و قوت کی پرواہ نہ کریں کیونکہ اہل ایمان سے میداللہ کا وعدہ ہے کہ وہی غالب رہیں گے اور ظلم وستم کرنے والے اپنے کیفر کروار کو پہنچے کررہیں گے۔

ال سلسله میں خندق والوں کا ، قوم فرعون اور قوم ثمود کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سب نے ایمان والوں کو بری طرح ستایا۔ ذونواس باوشاہ جو ہر شخص کواپنے بتوں کے آگے بھکنے پر مجبور کر دیتا تھا اس نے ایسی خندقیں اور گڑھے تیار کرائے تھے جو آگ اور اس میں جلائے جانے والے ایندھن سے بھرے ہوئے تھے۔ لیے چوڑے گڑھے جن کی مقدار لہائی میں ایک سوپیس فٹ اور چوڑ ائی میں چالیس فٹ اور ہے انتہا گہرے تھے۔ جو شخص بھی اس کے بتوں کے سامنے بجدہ کرنے سے انکار کرتا اور اپنے ایمان پر قائم رہتا اس کوان آگ ہے بھرے ہوئے گڑھوں میں چھینک کر زندہ جلا دیا کرتا تھا۔

اس کے نزدیک ان کاقصور بیتھا کہ وہ اس اللہ پرایمان ویقین کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے جوآ سانوں اور زمین میں ہرطرح کی طاقت وقوت کا مالک ہے۔

جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ بخشے والا ،مجبت کرنے والا ،عرش کا مالک ، بڑی شان والا اور ہرچز براس کی الیی قدرت ہے کہ وہ جو جا ہے جیسے جا ہے اس کواس طرح کرتا ہے۔

فرعون کا حال بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ وہ لوگوں ہے کہلوا تا تھا کہ وہی رب اعلیٰ ہے۔ وہ زبردتی ہڑخف کواپنے سامنے مجد ہ کرا تا تھااور جواس سےا نکار کرتا اس کوخت اذبیتیں دیا کرتا تھا۔

حضرت موئ کو نیچاد کھانے کے لئے جب پورے ملک کے جاد دگروں کو جع کیا اور فرعون نے ان جاد دگروں ہے کہا کہ جب وہ کا میاب ہوجا ئیں گئو ان کو نصرف انعام واکرام ہے نواز اجائے گا بلکہ وہ بادشاہ کے مقرب بن جا ئیں گئے کئن جب ان جادوگروں نے حضرت موئ کے عصا کا معجزہ و دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ عصا کا اثر دھا بن جانا معجزہ ہے جادوئیس ہے قو سارے جادوگروں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون اس ذلت اور بے عزتی کو برواشت شکر سکا اور اس فیصور سے کہا کہ اگروہ اسے ایمان پر قائم رہے قو وہ ان کے خالف سمتوں سے ہاتھ پیر کاٹ کرسولی پر چڑھا دے گا۔

مومن ہوجانے والے جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون ہمیں اللہ نے ہدایت عطا فرمادی ہے اب ہمیں کس سزا کی پرواہ نہیں ہے تیرا جو جی جاہے وہ کرلے ہمارے دلوں میں جوایمان کی شم روثن ہوچکی ہے اسے کوئی بجھانہیں سکتا۔ خندق والوں اور فرعون کے ظلم وستم کاذکرکرتے ہوئے قوم ثمودی طرف بھی اشارہ کیا کہ اللہ نے ان کو بے انتہا صلاحتیں اور مال ودولت عطاکیا تھا مگر وہ اپنے کفروشرک میں اس قدر آ گے بڑھ چکے تھے کہ جو بھی اپنے ایمان کا اعلان کر تا اس کوذکیل وخوار کرتے اور ہر طرح کی اذبیتیں دیے میں حدے گذر جاتے تھے۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ الل ایمان نے آگ ہے بھرے ہوئے گڑھوں میں جلنا گوارا کیا، فرعون کے ظلم وستم اور قوم شود کی اذیتوں کو برداشت کیا لیکن اپنے ایمان پرمضبوطی سے قائم رہے۔ یہی ثابت قدمی اور ایمان کی مضبوطی تھی جس نے انہیں اس جنت کا ستخ تنادیا جس میں ان کو وہ تمام راحتیں اور فعتیں عطاکی جائیں گی جن کا وہ اس دنیا ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے ۔

اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اہل ایمان پرظلم وستم کرنے والے بہت جلد مث جائیں گے لیکن دنیا اور آخرت میں ان ہی لوگوں کو ہرطرح کی راحش عطاکی جائیں گی جواپنے ایمان پر پختگی کے ساتھ قائم رہیں گے۔

زیر مطالعہ آیات میں اللہ نے آسان کے مضبوط قلعوں، قیامت کے دن، اس میں حاضری اور قیامت کا مشاہدہ کرنے والوں کی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ خندق والے اللہ کی لعنت کے متحق بن گئے جنہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھے تیار کئے تھے اور وہ لوگ بھی مارے گئے جواہل ایمان کوآگ میں بھینک کران کا تما ثناد یکھا کرتے تھے۔

ان اہل ایمان کا قصور صرف بیرتھا کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو تمام قو توں، طاقتوں کا مالک، ہر طرح کی تعریفوں کامستخل، زمین وآسان کی سلطنت کا مالک اور ہر چیز کو ہر آن دیکھنے والا ہے۔

فرمایا کہ جولوگ آج اپنی قوت وطافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے موٹن بندوں اور موٹن بندیوں کوستارہے ہیں اگر انہوں نے تو بدندی اورا پئی حرکتوں سے نہ آئے تو وہ وقت بہت دوز نہیں ہے جب ان کو چہنم کی الی آگ میں جھوڈ کا جائے گا جوان کو جھلس کرر کھود ہے گی لیکن اگروہ تو بہ کر کے ایمان لے آئے اور عمل صالح کی روش اختیار کی تو ان کو ایس جنتوں میں راحت و آرام کی لغمتیں عطاکی جائیں گی کہ ہرے بھرے باغوں کے بنچے سے نہریں بہدرہ موں گی۔ یہی زبردست کا میا بی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ اللہ ہرآ دمی کو برداشت کرتاہے اس کوڈھیل اورمبلت دیتار ہتاہے کیکن جولوگ اپٹی حرکتوں سے بازنہیں آتے جب وہ ان کو پکڑتاہے تو پھراس سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔

الله وہ ہے جوسب کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے وہی انسان کے مرجانے کے بعداس کو دوبارہ زندہ کرےگا۔اللہ کی شان سے ہے کہ بہت بخشے والا، بندول سے مجت کرنے والا، عرش کا مالک اور بڑی عزت وعظمت کا مالک ہے۔ قوم فرعون اور قوم شود

(FEEL)

بھی اگرتو بکر لیتے تو وہ ان کومعاف کر دیا جاتا گئیں وہ تو ہر طرح سمجھانے کے باو جو دا ٹکار کرنے کی روش پر قائم رہے حالا تکہ وہ اللہ کے افتدار شیل متھا ورنہ جاسکتے تقے اور نہ جاسکتے تقے اور نہ جاسکیں گے۔ کے افتدار میں متھے اور اس نے ان کوچاروں طرف سے گھیرر کھا تھائی کروہ کہیں نہ جاسکتے تقے اور نہ جاسکیں گے۔ اہل ایمان کو سلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے جس قرآن کو نازل کیا ہے وہ اللہ کے ہاں بالکل محفوظ ہے۔ اہل ایمان اس قرآن سے مکمل رہنمائی حاصل کریں آئی میں ان کی اور ساری کا نتاہ میں بسنے والے انسانوں کی کامیا بی کار از چھپا ہوا ہے۔

پاره نمبر ۳۰ عمر

سورة نمبر ۸۲ الطارف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# القراف مرة الفارق ك

### بِسُواللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيَ

قرآن کریم میں بارباراس حقیقت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت ضرورآئ گی اور مرنے کے بعد ہرانسان کواللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زندگی میں کئے گئے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس سورت میں بھی اس طرف متعجہ فرمایا گیا ہے۔ دوسری بات قرآن کریم کے متعلق فرمائی گئی ہے کہ قرآن ایک ایسی روشی ہے جس کی چک دمک بڑھتی ہی جائے گ۔ کافرول کی کوشش اور خفیستہ ہیریں اس شمع کو بچھانہ کیسی گی۔ نی کریم عظیمی ہے خالے ہے فرما اگیا

| 86        | سورت نمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | دكوع         |
| 17        | آيات         |
| 61        | الفاظ وكلمات |
| 239       | حروف         |
| مكة كمرمد | مقام نزول    |

ہے کہ آپ ان کا فروں کی اذینوں پرصر سے کام لیجئے کیونکہ بہت زیادہ دیرند گذر ہے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی ساری تدبیروں کوان پر ہی الث کرر کھدے گا۔ ان ہی باتوں کواس سورت میں بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہے۔

آسان کی اور دات کے دقت آنے والے تارے کی قتم۔ وہ تارہ کیا ہے؟ وہ چکتا ہوا درخشاں ستارہ ہے۔ فر بایا کہ کوئی جان الی نہیں ہے جس پر کوئی گراں مقرر نہ ہو۔ انسان کوغور کرتا چاہے کہ اس کواللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اس کواللہ نے ایک اچھلے والے پانی سے جس پیدا کیا ہے جو پیٹے اور سینے کے درمیان سے نکاتا ہے۔ جس اللہ نے اس کوایک تقیر بوعد سے پیدا کیا وہی اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس کومر نے کے بعد دوبارہ پیدا کردے۔ لیکن جس دن اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اس دن اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اس دن اس کے تمام چھے ہوئے راز ظاہر کرد سے جائیں گے اور اس کی جائے گی۔ بدوہ دن ہوگا جب اس کی اپنی کوئی طاقت نہ ہوگا اور کوئی اس کی مدد بھی خرکم الی ہوئے پڑتال کی جائے گی۔ بدوہ دن ہوگا جب اس کی اپنی کوئی طاقت نہ ہوگا اور کوئی اس کی مدد بھی خرکم الی اس کی مدد بھی خرکم اس طرح کے جاتا سے کواگا گا گا۔ بدول فیصل ہے بعنی جوئی اور باطل کوالگ الگ کردیتا ہے۔ یکوئی لغویا ہمی خدائی تیں ہیں سے سے دیکا اللہ خودان سے انتقام لے لے گا اور ان کی چالوں کوائی تدبیروں۔ اسے نی آتے ہم ہر کیجئے۔ ان کھا رکوائی میں مست رہے دیئے اللہ خودان سے انتقام لے لے گا اور ان کی چالوں کوائی تدبیروں سے ان پر بی الٹ دے گا۔

#### م وقالطارق

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرِّحِيْمِ

وَالسَّمَاءُ وَالطَّارِقِ ٥ وَمَا اَدُرْدِكَ مَا الطَّارِقُ ٥ وَالسَّمَاءُ وَالطَّارِقُ ٥ وَالسَّمَاءُ وَالْكُونُ فَيْسِ لَمَّاعَلَيْهَا حَافِظٌ ٥ وَلَيَنظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِنْ مَّا وَدَافِقِ ٥ فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِنْ مَّا وَدَافِقِ ٥ فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ هُ خُلِقَ مِنْ مَّا وَدَافِقِ وَ لَا يَعْدُرُ هُ فَمَالَهُ مِنْ فُوَّةٍ وَ لَا يَعْدُرُ هُ فَمَالَهُ مِنْ فُوَّةٍ وَ لَا يَعْدُرُ هُ وَمَالَهُ مِنْ فُوَةٍ وَ لَا يَعْدُرُ هُ وَمَالَهُ مِنْ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ التَّرْجُعِ هُوالْارْضِ ذَاتِ الطَّنَعِ فَالْورِي وَالسَّمَاءُ وَالسَاسَانَ السَّمَاءُ وَالسَاسَانَ وَالسَّمَاءُ وَلَا السَّمَاءُ وَالْمُولِي وَالْمَاعُولُ السَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمُولِي وَالْمُ وَالسَّمَاءُ وَالسَاسَانَ وَالْمَاءُ وَالْمَاعُولُ وَالْمُولَ وَالسَاسَانَ وَالْمَاعُولُ وَالْمُولِي وَالْمَاعُولُ وَالْمَاءُ وَالْمُولِ وَالْمَاءُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ الْمُعْرِيلُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُو

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۷

آسان اور رات میں ظاہر ہونے والے ستارے کی قتم۔ اور (اے نجی میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ'' الطارق'' کیا ہے۔ وہ ایک روشن ستارہ ہے۔

442

اورکو فی شخص ایمانہیں ہے جس پرکوئی تکرانی کرنے والا (فرشتہ )مقرر ندہو۔ انسان کواس بات برغور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے یانی (نطفے) سے بنایا گیا ہے جو پیٹھاور سینے کے درمیان سے نکاتا ہے۔ بِ شك ده انسان كودوباره لونانے (پيدا كرنے) يرقدرت ركھنے والا ب وه دن جب چھے راز ظاہر ہوجا کیں گے۔ پھراس کے لئے (وہاں) نہ کوئی قوت دطافت ہوگی اور نہ کوئی مد دکرنے والا ہوگا۔ بارش برسانے والے آسان کی قشم۔ اورزمین جو پیٹ جانے والی ہےاس کی قتم۔ بِ شَكَ يقِر آن دولُوك فيصله كرنے والا ہے اور وہ كوئى لغويا بريكار چيز نہيں ہے۔ ب شک بد (مکرین حق) برطرح کی جالیں چل رہے ہیں۔ اورمیں بھی ان کی جالوں کا تو ڈ کررہا ہوں۔ تو (اے نبی علیہ ) آپان کومہلت و بیجئے اور تھوڑے دنوں کے لئے چھوڑ د بیجئے۔

لغات القرآن آيت نمراتا ١٤

اَلطَّارِق اندهيرے مين آنے والا حمكنے والا دَافِقٌ احطنه والا اَلصُّلُتُ اَلتَّرَ آئِبُ (تَرِيْبَةٌ)

سینے کے اوپر کا حصہ

سَرَآئِرُ (سَرِيْرٌ) يلنك مسهريال

ذَاتُ الرَّبُعِ بِاربارلو نِي والا ذَاتُ الصَّدُعِ بِصِتْ جانے والا ـ چَرلگانے والا اَلْهَزُلُ بِنِي عَيل ـ نداق اَكِيْدُ مِين تدبير كرتا موں مَهِلُ مِهلت ديدے دُويَيْدٌ بِي حَصِدن \_ قورْے دن

#### تشريح: آيت نمبرا تا 4

الله تعالى في سورة الطارق مين جاراجم باتون كي طرف متوجة فرمايا ہے۔

(۱) الله تعالی نے رات کو آسان پر تھیکنے والے ستاروں کی قشم کھا کر فرمایا ہے کہ کیا تہمیں معلوم ہے کہ وہ ''الطارق''بعنی ستارے کیا ہیں؟ خودہی جوابعنایت فرمایا کہ وہ روثن ستاروں کا ایک سلسلہ ہے۔

اس کی تشر تے ہے کہ ہر خص رات کے وقت ستاروں کی جگرگاہٹ اور روثنی میں ایک خاص نظم وتر تیب کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اگر انسان میں ذرا بھی دیانت کا جذبہ زندہ ہے تو وہ ہیہ کہنے پر مجبور ہوجائے گا کہ اس اتنی بڑی کا نئات کو چلانے والی ضرور کو کی الی ہے۔ اگر انسان میں وجود ہے جوان ستاروں کو کروڑوں اربوں سال سے ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی طرح چلارہی ہے اور ان میں بھی ذرا سابھی فرق نہیں آتا۔

فرمایا کداللہ وہ ہے جواس پوری کا نتات کے نظام کو چلا رہا ہے اسے کا نتات کے ذریے ذریے کاعلم ہے۔ وہ اس زمین و آسان اور پوری کا نتات میں جہاں بھی کوئی موجود ہے وہ خود اور اس کے فرشتے اس کی پوری گرانی کررہے ہیں۔اللہ کے تھم سے ہر شخص کے ساتھ اس فرشتے کو مقرر کیا گیا ہے جواس کے ایک ایک عمل کو ککھ کراس کوریکا رڈ کر رہا ہے۔ قیامت قائم ہونے کے بعد ہر خص کا نامدا عمال اس کے سامنے رکھ دیاجائے گا اس نے جو مل بھی دنیا سے چھپ کرکیا ہے یا سے چھپا کر دنیا کی نظروں سے دورر کھا ہے وہ خوداس کو پڑھ لے گااوراس کے مطابق جز ایاسزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بیاس لئے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر خص اپنی آخرت کی فکر کرے اورائے برے انجام سے فتی سکے۔

(۲) قرآن کریم میں کفارومشرکین کے اس قول کو نقل کیا گیا ہے کہ'' جب ہم مرکز خاک ہوجا کیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی گل سڑجا کیں گی اور ہمارے جسم کے اجزاء بکھرجا کیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کئے جا کیں گے''۔

الله تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا مجر پورجواب دیاہے (اس موقع پر بھی ان کا بیسوال نُقل کئے بغیرارشا دفر مایا ہے کہ) انسان کواس بات پرغور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیاہے؟

فرمایا کہ وہ اچھتے پانی بعنی نطفہ سے بنایا گیا ہے جوآ دی کے سینے اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے۔ جب اللہ نے اس کو ایک حقیر قطر سے سے پہلی مرتبہ وجود عطا کیا ہے تو دوسری دفعہ اس کو پیدا کرنا کون سامشکل اور ناممکن کام ہے۔ کیونکہ پہلی مرتبہ کی چیز کو بنانامشکل ہوتا ہے لیکن اس کو دوسری مرتبہ بنانامشکل نہیں ہوتا۔

ساتھ ہی ساتھ ہے کہ دوبارہ پیدا ہونا مشکل ہے یا ساتھ ہی مفرورت ہے وہ پنہیں ہے کہ دوبارہ پیدا ہونا مشکل ہے یا نہیں بلکہ اس بات پرغور کرنے کی ضرورت ہے وہ پنہیں ہے کہ دوبارہ پیدا ہوئے کہوئے ساس بات پرغور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب سارے انسان دوبارہ پیدا کئے جا کیں گئے تاس دن ہوگی اگر سارے اعمال اس کے سامنے ہوں گے اور اس دن وہ اپنے کمی کمل کو چھپا نہ سکے گا اور کمی طرف سے اس کی کوئی مدد بھی نہ ہوگی اگر اس نے دنیا میں حسن علی نہیں کیا تو اس ہیت ناک دن میں سوائے حسرت وافسوں کے اور کچھ بھی نہ ہوگا۔

- (۳) تیسری بات بیارشاد فرمائی که بلندی سے اتاری جانے والی بارش اور نبا تات کی قتم که بیقر آن کریم حق و باطل کے درمیان فیصلے کی چیز ہے لیتن بیقر آن تمام انسانوں کی روحانی اور اخلاقی تعلیم کے لئے نازل کیا گیاہے تا کہ ہرخض کو سجح اور غلط کی پوری طرح بیجان ہوجائے۔ بیالیک شجیدہ اور باوقار کلام ہے کوئی کھیل تماشانہیں ہے۔
- (٣) چوتنی بات بیار شاد فرمائی که قیامت ایس سپائی اورائل حقیقت کانام ہے جس کے واقع ہونے میں شک کرنا بالکل غلط ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو سارے نظام کا نئات کوتو ڑویا جائے گا۔

اس پر بنجیدگی سے فور و کل کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔جولوگ قیامت کے دن پر بنجیدگی سے فور و کل کنیں کرتے اور قرآن کے پیغام

اوراس پر چلنے والوں کونا کام بنانے کی تدبیر یں اور سازشیں کرتے ہیں ان جیسے لوگوں کو یا در کھنا چاہیے کہ ان کے کروفریب، سازشوں اور تدبیروں کے مقابلے میں اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر یں کر دہا ہے جو آخر کا رغالب آکر رہیں گی اور کھار کی سازشیں دم تو ثر دیں گی چنا نچہ تاریخ کے اور ات اس بات پر گواہ ہیں کہ کافروں کی بڑی بڑی تدبیروں اور سازشوں کے باوجودوہ اسلام کے غلجے کونہ روک سکے۔ البتہ مشکرین اپنی تباہی کووٹوت دے کر دنیا اور آخرت میں برباد ہوگئے۔

سورة نمبر ك^ الْأَعْلَىٰ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

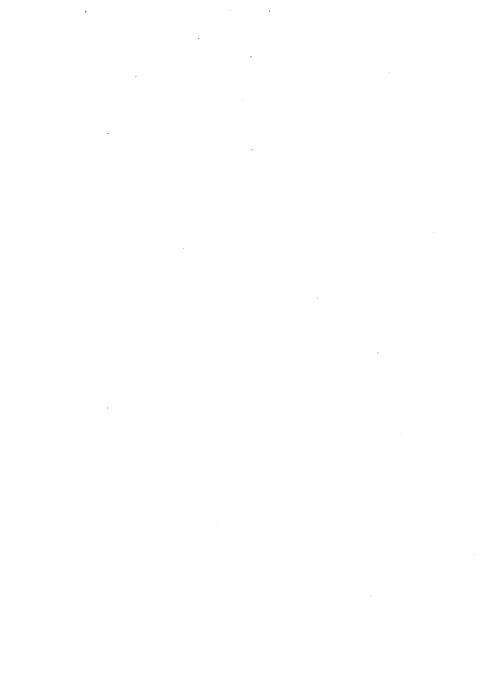

# التارف مورة الأملي المح

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْ لِالرَّحِيْ

سورۃ الاعلی میں اس بنیا دی حقیقت کو ذہن نشین کرایا عمیا ہے کہ اس کا نئات کا خالق و مالک اللہ ہے۔اس نے انسان کو پیدا کر کے اس کو بہترین جم عطافر مایا۔ اللہ سب سے برتر واعلیٰ ذات ہے لہذا اس کی حمد و نثااور اس کے بہترین نام کی تنبیح کرنا سب سے بوی سعادت ہے۔

| 87        | سورت نمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | ركوع         |
| 19        | آيات         |
| 72        | الفاظ وكلمات |
| 299       | حروف أ       |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

نی کریم عظی ف فرمایا گیا کرقرآن کریم جارا کلام بآب اس کی فکرند کریں که

آ پاس کو بھول جائیں مے ہم آپ کواس طرح پڑھادیں مے کہ آپ اس کو بھول نہ عیس مے۔

آپ اس قر آن کے ذریعہ لوگوں کو تھیجت کرتے رہیے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ آپ کی باتیں من کر ضرور تھیجت کو قبول کرےگا۔ بدنصیب ہی اس سے محروم رہ سکتا ہے۔

تیسری بات بیار شاوفر مائی کردنیا کی زندگی جس کے پیچھے انسان ساری زندگی بھاگتار ہتا ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے۔ باقی رہنے والی چیز تو آخرت کی زندگی ہے اس پر ہی ساری محنت کرنا جا ہیے۔

سورة الاعلى ميں ان بى باتو لواس طرح بيان كيا كيا ہے۔خلاصہ يہ

اے نی تھاتے ! آپ اپنے برتر واعلی پر دردگار کے نام کی تبیع کیجئے۔جس نے پیدا کیااور ٹھیک طرح بنا کراس میں کامل ہم آ جنگی پیدا کی ہے۔ای نے نقد پر بنائی ،ای نے راہ دکھائی ،ای نے نباتات کوا گایاوہی اس کوسیاہ کوڑا کیا ڑبنادیتا ہے۔

فرمایا کہ آپ کوہم بیقر آن اس طرح پڑھا کیں گے کہ آپ اس کو بھول نہ کیس سے۔ سوائے اس کے جواللہ چاہے گا۔ اللہ وہ ہے جوظا ہری چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ نظروں سے پوشیدہ ہیں ان کا بھی پوری طرح علم رکھتا ہے۔

فرمایا کہ ہم آپ کوآسان شریعت کی سہولت دیں گے۔ البذا نفیجت کرتے رہے اگر نفیجت کرنا فائدہ دیتا ہولیتی آپ کا کام نفیجت کرنا ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا ندا تھائے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس نفیجت کو ضرور تبول کرے گالیکن جواس سے منہ پائے گاجس نے پاکیزگی اختیار کی اپنے رب کا نام لیا اور پھر نماز پڑھی۔

فرمایا کدیمیسی عجیب بات ہے کتم لوگ دنیا کی زندگی کوزیادہ اہمیت دیتے ہوحالانکد آخرت زیادہ بہتر ہے جو باقی رہنے والی

ہے۔ای بات کواس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت موکا یے صحیفوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

#### و سُورة الأعلى

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ الرِّحِينِ

سَبِيِّ السُمَرَيِّكَ الْرَعْلَى اللَّهِ فَكَ حَلَقَ فَسَوَّى أَوْ وَالَّذِئَ وَكَا فَهَدَى فَهَدَى فَا الْمَوْعَى فَا الْمَرْعَى فَا فَعَكَمُ الْمَوْعَى فَا الْمَوْعَى فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى فَالْمَ الْمَا عَلَمُ الْمَعْلَى فَا اللَّهُ اللَّهُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۹

(اے نبی تھی آپ اپنے بلندو برتر رب کی پاکی بیان سیجے جس نے (انسان کو) بالکل فمیک پیدا کیااور بنایا۔ جس نے اندازہ کیا (تقدیر بنائی) اور رہنمائی کی۔ای نے نباتات کو زکالا۔ اوروہ بی اس کوخٹک اور سیاہ کوڑا بنادیتا ہے۔ (اے نبی تھی )ہم آپ کو وہ پڑھا کیں گے جے آپ بھولیس گے نہیں۔ مگر ہاں جواللہ چاہے گا۔ کیونکہ وہ کھے اور چھچ (راز وں کا) جانے والا ہے۔اور ہم آپ کو (دین کے لئے) آسانیاں عطا کر دیں گے۔ آپ ان کو تھیجت کیجئے اگر تھیجت کرنا

مفید ہو۔ وہی بہت جلد نصیحت قبول کرتا ہے جو (اس سے ) ڈرتا ہے۔ اور بدنھیب ہی اس سے دور بھا گتا ہے۔ وہ جو بری آگ میں داخل ہوگا۔ پھروہ اس میں نہمرے گا نہ جنے گا۔ یقیناً وہ کامیاب ہواجس نے یا کی حاصل کی۔جس نے اینے رب کا نام لیا اور نماز پڑھتارہا۔اے(ا تکار کرنے والو!) تم دنیا کی زندگی کوتر جیح دیتے ہو۔ حالانکه آخرت کہیں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ ( یہی باتیں ) ابراہیم وموکا کے صحیفوں میں بھی ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا ١٩

تبيح كر سَبْحُ قَدُرَ اندازهكما المرعلي جاره (جانوروں کی غذا) غُثآءٌ كوژا\_كباژ أنحواى سياه ہم پڑھائیں گے نُقُرئُ لا تُنسلي تونهو لے گا يُسُوني آسانی ذَكر سمحهاد ہے۔ذکرکر لَتُجَنُّكُ 85.00 أَلَا شُقَى بدنعيب \_ برقسمت آفُلَحَ

كامياب موا

تَوَكِّى جَس نَتِكِيكِ الْبِي آپ و پاک صاف كِيا تُوثِورُونَ تَم رَجِي دية بو اختيار كرت بو اَبْقَلَى باقى رہے والا

### تشريح: آيت نمبرا تا19

ان آیات میں شروع سے لے کر آ خرتک ہی کریم خاتم الانبیاء حفزت محمر مصطفیٰ عظیفہ سے خطاب کرتے ہوئے چند بنیادی اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ فرمایا

ہ اے نی ﷺ: آ پاپ اس پروردگاری پاکیزگی بینی حمد و نامیان کرتے رہے جوسب سے بلند و برتر اوراعلی ہے۔ ﷺ اس نے انسان کو بالکل ٹھیک اور درست بنا کراس کی ایک انداز پر رہنمائی کی ہے۔ یعنی وہی پیدا کرنے والا ہے کین وہ پیدا کر کے بعول نہیں گیا بلکہ اس کی نقذ برلکھ کراس کو راستہ دکھایا اور اس کی اصلاح کے اصول نازل فرمائے تا کہوہ اپنے کاموں کو اس طرح انجام دے جس طرح اس کو ہدایت دی گئی ہے۔

ہاں نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنا کلام اوران کے جسم کی بقا کے لئے اگر اسباب رزق پیدا کئے ہیں تواس نے جانوروں کے لئے اپنا کلام اور اس کے اپنا کلام اور اس کے لئے اپنا چارہ پر کرسیاہ کوڑا بن جائے تب مجمی وہ جانوروں کے لئے وہی لطف دیتا ہے جس طرح ہرا چارہ۔

جڑای نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنا کلام نازل کیا جس کی تھاظت کی ذمدداری اس نے خوداپنے اوپر لے رکھی ہے۔ وہی اس کی تھاظت کرتا ہے۔ بی کریم عظتے جواللہ کی طرف سے نازل کی گئی وی کو یا دکرنے کی کوشش کرتے تو آپ سے کے کو یہ اندیشر رہتا کہ کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں فرمایا کہ اے بی عظتے ! آپ اس کی پرواہ نہ کریں ہم آپ کی طرف جو وی بھیجیں گے اس کو ہم اس طرح آپ کو سکھا کی سے اور بڑھا کیں گے کہ آپ اس کو بھول نہ کیس گے۔ ہاں خود ہم ہی چاہیں گے اور بڑھا کی کے کہ آپ اس کو بھول نہ کیس گے۔ ہاں خود ہم ہی چاہیں گے تو اس کلام کو داہس بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس بات کو اللہ بہتر جانتا ہے جو ہر چیز کے پوشیدہ اور کھلے ہوئے جرراز سے دافف ہے۔ لہٰذااے نبی معلیہ ! آپ اس کی اگر نہ کریں کہ قرآن یعنی وی الٰہی کی تھاظت کیے ہوگے ؟

ہ وہی اللہ آپ کو دین کے فروغ اور ترتی کے لئے ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ آپ تو اس کلام کے ذریعہ
لوگوں کو نسیحت کرتے رہے۔ جس کے مقدر میں بیسعادت ہے کہ وہ من کراس پڑمل کرے گا۔ سوچ بچھ کر اور فوروفکر کر کے جواس کا
اثر قبول کرے گاوہ بی خوش نصیب ہے۔ آپ تو نصیحت کرتے رہے اگر نصیحت کرنامفید ہو۔ اور یقینا نصیحت تو انسان کو فائدہ ہی دبی تی
ہے جو بھی تقوی اور پر ہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرتا ہے وہ آپ کی نصیحت سے پورا پورافائدہ حاصل کرے گالیکن بدنصیب انسان
آپ کی نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے اس سے بھا گے گا۔ فرمایا کہ ایسے بدنصیب لوگوں کا انجام ہیہے کہ ان کو اس بڑی آگ میں
جموزکا جائے گاج میں بندہ مریں گے دجئیں گے۔

ہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب تو صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کوعقیدہ عمل اوراخلاق کی گئرگی ہے دور رکھ کراپنے رب کویاد کیا اور نمازوں کو قائم کیا لیکن وہ سخت بدنصیب اورنا کام لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زیب وزینت، خوبصورتی اور راحت و آرام کو سیمچھ کر کہ بید چیزیں ہمیشدان کے ساتھ رہیں گی ان ہی میں زندگی گذار دی اور دنیا کی ان چیزوں کو آخرت پر ترجیح دی حالانکہ آخرت کی زندگی تو وہ ہے جو ہمیشہ باتی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی تو وقتی اور عارضی ہے اس میس کسی چیز کو بھی بقا نہیں ہے بقا تو صرف آخرت کی زندگی کو ہے۔

ہ فرمایا کہ بیسچائیاں جوقر آن کریم میں ہیں تمام انبیاء کرام ان بی سچائیوں کو لے کرآتے رہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موئی کا خاص طور پرذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان محصفوں لیعنی کتابوں میں ان بی سچائیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم کووں (۱۰) محیفے دیۓ گئے تھے۔ مطابق حضرت ابراہیم کووں (۱۰) محیفے دیۓ گئے تھے اور حضرت موئی کوتو بیت کے علاوہ دیں (۱۰) محیفے اور عطا کئے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جمیں نبی کریم ﷺ اور تمام انبیاء کرام پر نازل کی گئی سچائیوں کو اختیار کر کے اپنی عاقبت درست کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔ آمین

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۳۰

عگر

سورة نمبر ۸۸ الْخَاشِيان

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# القراف ورة القافية

## بِسُمِ والله الرَّحُنْ الرَّحِيَ

'' فاشین' قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ کو' فاشین' یعنی اچا تک ساری کا نئات پر چھا جانے والی آفت ومصیبت کی خربھی پنجی ہے؟ جب وہ قیامت آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کے چہرے خوف زوہ اور خت مصیبت واذیت جھیلنے کی وجہ سے ان پر ذلت ورسوائی جھائی ہوگی۔ تھکے مائدے سے مثر پر عذاب ہی چھل رہے ہوں گے کھولیا ہواگر م مائی کا

| سورت نمبر    | 88      |
|--------------|---------|
| ركوع         | 1       |
| آيات         | 26      |
| الفاظ وكلمات | 92      |
| حروف         | 381     |
| مقام نزول    | مكةكرمد |

چشمہ ہوگا جس سے انہیں بلایا جار ہا ہوگا۔ کھانے کے لئے کا نٹوں بحری جھاڑیوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ تو آدمی کی نشو ونما

#### ورة العاشية

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

هَلَ ٱتْلِكَ حَدِيْثُ ٱلْعَاشِيَةِ ٥ُوكِمُوهٌ يُّوْمَهِ ذِخَاشِعَةٌ ۞َعَامِلَةً كَاصِبَةٌ ﴿ تَصْلِ نَارُ الحَامِيةُ ﴿ تُسْفَى مِنْ عَيْنِ إِنِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّامِنَ خَرِيْجٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ۞ وُجُوهُ يُومَيِذٍ تَاعِمَةُ ﴿ لِسَعْبِهَا رَاضِيَةً ﴿ فِي جَتَّةٍ عَالِيَةِ أَلَا تَتُمُعُ فِيْهَا لَاغِيَةً أَفْفِهَا عَيْنٌ جَارِيَةً ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مِّرْفُوْعَةٌ ﴿ وَالْوَابُ مَّوْضُوْعَةً ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿ وَزَرَائِي مَبْتُوثَةٌ ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الَّإِبِل كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَى الْكَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴿ فَكَكِّرْ ۖ إِنَّمَا آنُتَ مُذَكِّرُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِ إِلَّالْمَنْ تَوَكُّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَدِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابِهُمُ فَ ثُمِّرِانً عَلَيْنَاحِسَابَهُمُ فَ

قضلازم

177

#### ترجمه آيت نمبرا تالاتا

(اے نی ﷺ) کیا آپ کواس ڈھانپ لینے والی (قیامت) کی خبر پینچی ہے؟ اس دن کچھ چبرے ذلیل وخوار ہوں گے۔

مشقتیں اور مصبتیں اٹھانے والے ہول گے۔ انتہائی سخت آگ میں داخل ہول گے۔ ایک کھولتے چشم کا یانی پلائے جا کیں گے۔

وہاں ان کوسوائے کا شوں بھرے پھل کے اور پچھنہ ملے گا۔

جو نہ تو جسم کوموٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا۔ اس دن کچھ چبرے رونق دار ہوں گے۔

وہ اپنے اعمال کی وجہ سے خوش وخرم ہوں گے۔وہ عالی شان جنتوں میں ہوں گے۔ وہ ان میں کوئی فضول اور بے ہودہ بات نہ سنیں گے۔

ان جنتوں میں چشے بہدرہے ہوں گے۔ان میں اونچے او نچے تخت ہوں گے۔ اور آب خورے (ساغر) رکھے ہوئے ہوں گے۔اور گدے تکیئے لگے ہوئے ہوں گے۔

اور خملی چھوٹی جھوٹی مندیں بچھی ہوں گی۔

(اے نی!) کیادہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ اور آسان کہ وہ کسے بنائے گئے ہیں؟ اور آسان کہ وہ کسے بلند کیا گیا ہے؟ (اے نہی بلند کیا گیا ہے؟ (اے نہی بلند کیا گیا ہے؟ (اے نہی بلند کیا گیا ہے؟ (ا

اورآپ ہی ان کونصیحت کرنے والے ہیں۔آپ ان پر جبراور زبردی کرنے والے (بناکر) نہیں بھیجے گئے ہیں۔

سوائے اس مخص کے جس نے منہ پھیرااورا نکار کیا اللہ اس کو تخت سزادینے والا ہے۔ اور بے شک انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر ہمارے ذمے ہے کہ ان سے حساب لیاجائے۔

#### لغات القرآن آيت نمبرا ٢٦٦

الْغَاشِية دهان لينوال قيامت)

عَيْنٌ انِيَةٌ كُولَا چشم

ضَرِيعٌ كان والى كهاس

لا يُسْمِنُ نموناكر عا

نَا عِمَةٌ رُوتازه

نَمَارِقْ گاوَتَكَيْرُ مُوثُـ كُدے

زَرَابِیٌ گدے

مَبْثُوثَة بَكُور مِن اللهِ ال

اً لَإِمِلُ اونت

خُلِقَتُ بناياً كيا- پيدا كيا كيا

رُفِعَتْ بلندكيا كيا

نُصِبَتْ جادياً كيا

سُطِحَتْ بِهِالُاَّلُ

مُضَيْطِرٌ ملط بون والا - حاكم

إِيَابَ لِلنَّا

### تشريخ آيت نبرا ٢١٦

قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آتے ہیں۔ان ہی میں سے ایک نام'' غاشیہ' بھی ہے۔ غاشیہ کے معنی چسپالینے، چھاجانے اور ہوش دواش اڑا دینے والی کے آتے ہیں لیعنی ایک ایک آفت جو نظام کا نئات کو درہم برہم کر کے ہر چیز کو اپنے اندر چھپالے گی اور سب کے ہوش دھواش اڑا کر کھو ہے گا۔ اس کی اہمیت اور ہولنا کی کو واضح کرنے اور ذہنوں کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لئے ایک سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے اللہ نے یو چھاہے۔

کیاتہ ہیں معلوم ہےوہ چھا جانے والی چیز کیا ہوگی؟ خود ہی جواب عنایت فرماتے ہوئے ارشاد ہے کہاں دن تمام لوگوں کوان کے اعمال کے مطابق دوگروہوں میں تقتیم کر دیا جائے گا۔

ایک گردہ ان نافر مانوں کا ہوگا جنہوں نے زندگی گناہ ، کفراور شرک میں گذاری ہوگی ان کا بیرحال ہوگا کہ انہیں اللہ کے عذاب ، اپنے اعمال اور انجام کو دیکھ کر سخت مایوی ہوگی ، چیروں پڑھکن ، محنت اور مشقت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ جب وہ بھوک پیاس سے تڑپ آٹھیں گے تو ان کو پینے کے لئے کھو گئے ہوئے گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا جوان کی آئنوں کو کاٹ کرر کھ دے گا اور کھانے کے لئے ان کو ' ضریع' ویا جائے گا۔

عرب میں ضریح ایک ایسا کھل ہوتا ہے جے قریش مکہ''شمر ق'' کہا کرتے ہیں۔ وہ ایلوے کی طرح انتہائی کڑوا اور زہر یلا ہوتا تھا اور جب وہ خشک ہو جاتا تو اس کڑوے، کسیلے اور بد بو دار کھل کو جانور بھی مندلگانا پسندنہ کرتے تھے۔فر مایا کہا تنا زہر یلا ،کڑوااور قابل نفرت کھل ان کوغذا کے طور پر دیا جائے گا۔

قر آن کریم میں بیبھی بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں ایک ایسا کھل تیار ہوگا جس کو'' زقوم'' کہا جاتا ہے۔ای طرح ان جہنیوں کی غذاغسلین (زخوں کا دھوون) بھی ہوگی۔

علاء منسرین نے فرمایا ہے کیمکن ہے جہنم میں چیوٹے بڑے مجرموں کے الگ الگ مقامات ہوں اوران میں ہے کی کو ضریع کے م ضریع کی کوزقو ماور کسی کو عسلین دیا جائے گا۔ بہر حال اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔اس کے بعد فرمایا کے غذا جس کا مقصدیہ ہے کہ اس ہے آدمی کی بھوک منے اور قوت آئے لیکن بیالی غذا ہوگی جس سے نداس کے بدن کوقوت وطاقت ملے گی اور نہ تو اتا تی میسر آئے گی۔

اكك طرف ويجبنى برى طرح تكليفيس المحارب مول كاوردوسرى طرف ايك اوركروه موكاجو برطرح كيش وآرام

اور شاہانہ ٹھاٹھ باٹ حاصل کر کے خوثی اور مسرت کا اظہار کر رہا ہوگا۔ بیدہ اوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی بھراللہ اوراس کے رسول کی اطاعت وفر ماں برداری کی ہوگی۔

جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کوچھوڑ کرایمان ہتقوئی ، پر ہیزگاری اور خیر وفلاح کا راستہ منتخب کیا ہوگا۔ وہ آخرت میں ا اپنے اعمال کے بہترین نتائج سے انتہائی خوش وخرم ہوں گے۔خوشی ان کے چہروں سے ٹیک رہی ہوگی۔ ان کوشا ہاندا زسے ہرطرح کی نعمتیں عطاکی جائیں گی۔ عالی شان اورخوبصورت جنتیں جہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی کی طرف سے لغو بضول اور ایسی باتیں نہ سنیں گے جوانہیں نا گوار ہوں۔

ہر طرف بہتے ہوئے پانی کے جھرنے اور چشٹے ، نم پچھونے ، ایسے او پنچا اور بلند بخت جن پر چڑ ھنااتر نا آسان ہوگا۔ برابر برابر بچچے ہوئے قالین اور گاؤ تکیئے جمل کی مسندیں اور شراب سے بھرے ہوئے ساغر وجام جو چیز چاہیں گے وہ ان کوایک اشارے میں مل جائے گی غرضیکہ بیگروہ ہرطرح سے عیش وآرام اور من پسند جنت میں ہوگا۔

ِ فرمایا کہ بیتمام ہا تیں انسان کوغور دفکر کی دعوت دیتی ہیں جولوگ اس دنیا کے فائدوں میں گھ رہتے ہیں ان کابراانجام ہے کین جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے بہترین انجام تک پنجیں گے۔

آخریل فرمایا کہ اللہ کا بینظام ہے جس میں کس شک وشبہ کی گنج اکش نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری مخلوق میں غور کرلیس تو انہیں معلوم ہوجائے گا کہ اس پوری کا نئات میں اللہ نے بے شارنشانیاں بھیرر کھی ہیں جولوگ ان پرغور وفکر کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور جو پوری زندگی غفلت میں گذاردیتے ہیں ان کے ھے میں سوائے ناکامیوں اور نامرادیوں کے اور کچھ بھی نہیں آتا۔

الله تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے چار چیز وں کوآ دی کے سامنے رکھ کریہ پوچھاہے کہ ذراان پرغور کرکے بتاؤ کہ جواللہ ان تمام چیز وں کو پیدا کر کے مخلوق کے فائدے کے لئے ان میں ہزاروں صلاحیتیں پیدا کرسکتا ہے وہ آ دی کوایک مرتبہ پیدا کرک دوسری مرتبہ پیدا کیون نہیں کرسکتا؟ وہ ظالموں کوجہتم میں اور ایمان والوں کو جنت کی راحتوں سے ہم کنار کیون نہیں کرسکتا؟

فرمایا کداونٹ، آسان، پہاڑ اورز مین اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جن سے تم دن رات ہزاروں فائد سے حاصل کرتے ہو۔

اونٹ جس کو محرا کا جہاز کہا جا تا ہے اندر کس قدر خصوصیات رکھتا ہے۔ وہ عربوں کے زدیک انتہائی قیتی چیز تھی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے فرمایا کہ ایک طرف تو اس کی شکل صورت، بدن اورانداز کودیکھوکہ کس طرح لمباچوڑا ہے ہتگم سالگتا ہے کیکن اس میں جواللہ نے عظمتیں رکھ دی ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو شار کرتے کرتے آ دمی تھک جائے ۔مثلاً اس کے دودھ، گوشت، کھال اور چڑے سے تم ہزاروں فائدے حاصل کرتے ہو۔

اس میں مبروقناعت انتہا درجہ کی ہے۔ صبرتو ایسا کہ اس پر کتنا ہی ہو چھ لاد کر ہنکا دوتو وہ شکوہ نہیں کرتا۔ ایک بچ بھی ایک اونٹ کی مہار پکڑ کر لے چلے تو وہ اس طرح بیٹے جاتا ہے کہ اس اونٹ کی مہار پکڑ کر لے چلے تو وہ اس طرح بیٹے جاتا ہے کہ اس کو چھا تا ہے کہ اس کو کھانا نہ دیا جائے پر چڑھنا آسان ہوتا ہے۔ چلنے کے لئے کہا جائے تو صحراؤں کو عور کر کے ہفتوں چلتار ہتا ہے۔ ایک ہفتہ تک اس کو کھانا نہ دیا جائے برچڑھنا آسان ہوتا ہے۔ چلا کہ کو کا داری میں گئی دن تک بھوکار ہتا ہے مگراف تک نہیں کرتا۔ فرمایا کہ بھی تم نے اس بات پر پانی نہ بلایا جائے تو وہ اپنے مالکہ کی وفا داری میں گئی کئی دن تک بھوکار ہتا ہے مگراف تک نہیں کرتا۔ فرمایا کہ بھی تم نے اس بات پر غور کیا کہ استے بڑے ڈیل ڈول کے بے ڈھنگھ سے جانور کوکس نے تمہار سے تائع کر دیا ہے؟ یقینا اللہ نے اس کوانسان کے لئے منح کردیا ہے۔

الله کی دوسری نشانی آسان ہے۔فرمایا کہ بھی تم نے غور کیا کہ اتنا ہوا آسان جو بغیر کمی سہارے اور ستون کے تمہارے سروں پر چھت کی طرح تان دیا گیا ہے۔ چاند ،سورج اور ستاروں سے اس کو ایک خاص روفق عطا کی گئی ہے اور انسانی ضروریات کو ان کے متعلق کر دیا ہے۔

تیسری نشانی پہاڑوں کی طرف دیکھنے کے لئے فر مایا کہ دیکھو پہاڑ کس طرح جے کھڑے ہیں۔اللہ کے حکم سے زمین کو اوراس کے زلزلوں کوسنجالے ہوئے ہیں۔ان کے سینے میں ہزاروں معدنیات دفن ہیں۔

بہترین پقر، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی ہزاروں قتم کی جڑی بوٹیاں، بہترین ککڑی۔ انسان کی جیسی ضرورت ہوتی ہے وہ ان بلس سے اپنی ضرورت کی چیزیں نکالتارہتا ہے۔ بتایا بیگیا ہے کہ آخروہ کوئ کی ذات ہے جس نے پہاڑوں کو بیظمت، جماؤ، شان اور ہزاروں معدنیات کا ابین بنایا ہے یقیناً بیسب اللّٰد کی قدرت سے بی ممکن ہوا اور اللّٰہ نے ان تمام چیزوں کے فائدے انسان کے لئے پہاڑوں میں رکھ دیئے ہیں۔

چوشی نشانی زمین ہوہ ایک شفق وہربان مال کی طرح ہے جواللہ کے متکرین اور اللہ کو مانے والے سارے انسانوں کو اپنی گود میں لئے ہوئے ہوا کیہ کو اپنی دور مرایک کو اپنی وجود سے پوری طرح فائد سے اٹھانے دیتی ہے۔ زم اتنی کہ ایک بچ بھی اس کو کھود سکتا ہے اور مضبوط اس قدر کہ بڑی سے بڑی عمارت کو اپنی اور دوسری مخلوق کے لئے عفراً کیس مہیا کرتی ہے۔ ہرطرح کی انسانی غذا کیس اور دوسری مخلوق کے لئے غذا کیس مہیا کرتی ہے۔ اس کے سنے میں بھی تیل، گیس ، کوکلہ، پانی کی نہریں اور انسانی زندگی کا ہرسامان موجود ہے۔

فرمایا کرزمین ہویا آسان ،اونٹ ہویا پہاڑیہ سب اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کتے ہیں جن سے انسان فائد سے حاصل کرتا ہے گرینہیں سوچتا کہ اگر اللہ ان کے اندریخ صوصیات ندر کھتا تو کیا انسان اپنا وجود برقر ارد کھ سکتا تھا۔

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ تمام لوگوں کوان ساری حقیقق کو بھھاتے رہیے اور اسلام کے نظریہ حیات کو پیش کرتے رہیے۔ نظریہ زندگی کو پھیلانے میں کسی زور زبر دئی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی آپ کا کام ہے کہ آپ دین کی سیاسی کو پیٹی کے ان کو بھیلانے میں کہ کہ خود بھیلانے کی جدو جمد کرتے رہیے۔ ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے جولوگ سزاکے شتی ہوں گے ان کو بخت سزا دی جائے گی ہم خود ہی سب کا حساب لے لیس گے۔

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ پاره نمبر ۳۰

عگر

سورة نمبر ۹۸

الفكجر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریک

# تعارف مورة النجر

# بِسَمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِينَ

الله تعالی نے اس سورت میں فجر پینی ضبح کے وقت کی ، دس راتوں کی ، جفت اور طاق کی اور سراتوں کی ، جفت اور طاق کی اور اس رات کی جب وہ جائے گئی ہے تم کھا کر فر مایا ہے کہ کیا عقل وقبیم اور علم و دائش رکھنے والوں کوان قسموں کے بعد بھی کسی اور تیم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارم کی اولا دمیں عاد اور شمود اور شیخوں والے فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ لوگوا تم نے بھی ان کی قوموں کے برے انجام پر بھی غور کیا ہے؟ قوم عاد جو تندرست ، صحت لوگوا تم نے بھی ان کی قوموں کے برے انجام پر بھی غور کیا ہے؟

ا مورت نمبر 89 رکوع 1 آیات 30 الفاظ دکلمات 139 حروف 597 مقام زول مکه کمرمه

منداورستونوں کی طرح لیے چوڑے اورخوش حال لوگ تھے۔ تو مثمود جو وادی الترا ی میں پہاڑوں کی چٹا نیں کا ہے کا ہے کرگھر بنایا کرتی تھی۔ فرعون میخوں والا جوز بروست طاقت وقوت اوعظیم سلطنت کا الک تھا جب انہوں نے نافر مانی کی انتہا کردی اور کوئی شہر یا بستی ان کی شرارتوں سے محفوظ ندر ہی تو ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا اس طرح بر سایا گیا کہ وہ قو میں دنیا سے مٹ گئیں۔ فرمایا کہ اللہ ایسے ظالموں اور نافر مانوں کی گھات میں رہتا ہے اور جب وہ گرفت کرتا ہے تو کوئی اس سے نے نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی کثر ت نہ تو انعام ہے اور اگر کی شخص پر روزی تھ کردی جائے تو اس کی غربت اس کی سر انہیں ہے بلکہ بیسب پھھاس کے دولت کی کثر بت اس کی سر انہیں ہے بلکہ بیسب پھھاس کے نظام کا ایک حصہ ہے وہ ہرائیک کو بہت پچھو کے کراور بھی سب پچھ لے کراہے آزما تا ہے تا کہ زندگی کی ہر کیفیت سے اس کے طرز ممل کا امتحان لیا جائے ۔ فرمایا آدمی کا بیر حال ہے کہ جب اللہ تعالی کی کوئرت، دولت اور نعمتوں سے نواز تا ہے تو وہ اپنی دولت مندی کا اظہار کرتے ہوئے نفر یہ کہتا ہے کہ جمجھ تو ما لک نے براعو مرت دار معزز بنایا ہے۔ لیکن اگر اس کے رزق کو وہ تک اور محد ودکر دیتا ہے تو

اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہر بان ہے وہ کسی کو ہرگز ذلیل ورسوانہیں کرتا بلکہ آ دمی خود ہی شک دلی، بے رحمی، بے ایمانی اور مال کی محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلت کی گندگی میں ملوث کر لیتا ہے۔ بے باپ کے بچوں لیتی تیموں کے ساتھ عزت اور قدر کا معاملہ نہیں کرتا نے کسی ضرورت مند کوخود تو کیا کھانا کھلائے گا دوسروں کو بھی اس طرف متوجہ نہیں کرتا۔ مرنے والے کی وراثت ہاتھ لگ جائے تو سارا مال سمیٹ کر ہفتم کر جاتا ہے اور مال ودولت کی بحبت نے اس کو دیوانہ بنار کھا ہے۔اسے بھی عقل نہیں آرہی ہے لیکن جب زمین کو مسلسل کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، رب العالمین اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوں گے، فرضے مفیں باند ھے اس کے سامنے عاضر ہوں گے، کا فروں کے لئے جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی اس وقت ساری بات اس کی سمجھ میں آجائے گی۔ مگر اب بجھنے سے اس کو کیا فائدہ ؟اس وقت تو وہ حسرت سے کہ گاکاش میں اس جہان کے لئے اپنے بات اس کی سمجھ میں آجائے گی۔ مگر اب بجھنے سے اس کو کیا فائدہ گائی جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ آگے تھے ہملا کیا اب بھنے و بتا نے رمایا پھر اس دن ان لوگوں کو ایسا عذاب دیا جائے گا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف اللہ تو ناندگی اپنے فرماں برداروں سے فرما کیں گیا اس شمل میں مطمئے دیرے نیک بندوں میں شامل ہو کر میری جست میں دافل ہو مالیعنی جنت کی ہر راحت کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گذار کتھے یہاں ہر طرح کی فعیش عطا کی جائیں گی۔

#### م سورة الفجر

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِينَ

وَالْفَجُرِ ٥ وَلَيَالِ عَشْرِ قَوَالشَّفْعِ وَالْوَتُرِ فَ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِقْ هَلْ فِي ذَٰ إِلَى قَسَمُ لِذِي جَبِي المُرْتَرَكَيْفَ فَعَلَ رَيُكَ بِعَادِ الْإِرْمَرِ ذَاتِ الْعِمَادِ اللَّهِ لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا في الْبَلَادِ ﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُواالصَّخَرَبِالْوَادِيُّ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِيُ الَّذِيْنَ طَغَوًا فِي الْهِ لَادِيُّ فَأَكْثَرُواْ فِيْهَا الْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِ مُرَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ أُوانَ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِهُ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلْهُ رَبُّهُ فَٱلْرُمَهُ وَنَعْمَهُ مْ فَيَقُولُ رَبِّي آكْرَمَنِ ٥ وَ إِمَّا إِذَا مَا ابْتَلْهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ مْ فَيَقُولُ مَا يِنَّ اَهَانَنِ أَهُ كَالْا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيْمَ ﴿ وَلَا تَكْفُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيُنِ ﴿ وَتَأَكُّلُونَ الثُّرَاكَ ٱكُلَّ لَكُمَّا ﴿ وَّ تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۞ كُلًّا إِذَا كُنَّتِ الْلَائِضُ دُكًّا دُكًّا ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجِانَىٰ اللَّهُ وَجِانَىٰ ا

一年ンと

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۳۰

فجری قتم اور (ذی الحجیدی) دس را توں کی قتم۔
ان کی قتم جوطاق اور جفت ہیں۔
رات کی قتم جب وہ رخصت ہونے گئے۔
کیا عقل رکھنے والے کے لئے بیتم کانی نہیں ہے۔
(اے نبی ﷺ) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ
کیا۔ جوستونوں کی طرح ہوئے لیے چوڑے ہے۔
ان کی طرح کوئی قوم دنیا میں پیدائہیں کی گئی تھی۔
اور قوم ٹمود جو (وادی قری میں) پہاڑوں کے پھرتر اش کر (گھر بناتے) ہے۔
اور قیمٹوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس نے ملکون میں سرا تھار کھا تھا۔
اور میٹوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس نے ملکون میں سرا تھار کھا تھا۔

پھرآپ کے رب نے ان پرعذاب کا کوڈ ابرسایا۔

بے شک آپ کا پروردگار (ایسے نافر مانوں کی) گھات میں لگا ہوا ہے۔

پھر جب انسان کواس کا رب عزت اور نعمت سے نواز کر آزما تا ہے تب وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔

اور جب ( کسی آ دمی کو ) پروردگار آ زما تا ہے اور اس پراس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تب وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو جھے ذیل ورسوا کر دیا۔

اییا ہر گزنہیں ہے۔

بلکتم بھی تویتیم (کی ضروریات) کالحاظ نہیں کرتے ہو۔

اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو سکین غریب اور فتاج آدمی کے کھانے پر آمادہ کرتے ہو۔ اور تم میراث کا سارامال خودسمیٹ کر کھاجاتے ہو۔

اورتم مال ودولت سے بہت ہی پیار کرتے ہو۔ ہرگز ایبانہیں ہے۔

جب زمین خوب کوٹ کو برابر کردی جائے گا۔

آپ کارب (اپنی شان کے ساتھ) آئے گا اور فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی تو آ دمی کو سمجھ آئے گی مگر اس وقت نفیحت پکڑٹا اس کے کہاں کام آئے گا۔

ادر کبے گا کہ اے کاش میں اپنی اس زندگی کے لئے پکھ (نیک اعمال) آ گے بھیج ویتا۔ پھر اس دن نہ تو اللہ کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب دینے والا ہو گا اور نہ اس کے جیسے با ندھنے اور پکڑنے والا کوئی اور ہوگا۔

(الله کے فرماں برداروں سے کہا جائے گا) اے نفس مطمنہ (اطمینان وسکون والے نفس) تو اس شان سے اپنے رب کی طرف چل کہ تو اس سے راضی اور وہ پچھ سے راضی \_ پھر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

#### لغات القرآن آيت نبراته

دس را تیں جفت عدو طاق عدد عقل والي ستونوں والے تراشے۔ کائے ميخول والا ڈال دیا كوڑا

لَيَالُ عَشُرِ اَلشَّفُعُ ٱلُوَتُرُ

ذِیُ حِجْرِ

ذَاتُ الْعِمَادِ جَابُوُا

ذِي الْأَوْتَادِ

صَبَّ

سَوُطَ

گھات میں ہے اَلُمِرُ صَادُ

اَهَانَنِ مجھے ذکیل کر دیا لَا تُكْرِمُونَ تم عزت نہیں کرتے

اَلْتُرَاثُ ميراث

اَكُلا لَّمَّا سب سمیٹ کرکھانا

حُبًّا جَمَّا بهت زياده محبت

دُكَّتُ كُوتُ الْكُنُّ الْمُطْمَثِنَةُ الْمِينان وسكون والانس

## تشرّعُ آیت نبراتا ۴۰

اس دنیایی ہر لمحدانقلاب بپاہے۔ کروڑوں سال سے رات دن مج اور شام کا آنا جانا، چاند ، سورج ، ستاروں کا لکتا، ڈو بنا، غائب ہوجانا اور پھر سے امجر کر پوری آب و تاب سے نکتا، اس طرح قوموں کا عروج و زوال ہرابتداء کی انتہا ہر شخص اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس بات کا کسی صد تک اقرار بھی کرتا ہے کہ یہ پورانظام کا نئات کسی ستی کے تالع ہے جواس کوالیک شلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔

جب ہرشروع ہونے دالی چیز آخر کارختم ہو جاتی ہے تو یہ کا نئات بھی ایک دن اپنے انجام کو بھٹی جائے گی اور ختم ہو جائے گی لیکن اس کے ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک حرف سوال ہے۔اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے بہت ی قویش اپناراستہ بھلا پیشیس اور انہوں نے اس کوایک ایسا معمد ہنا دیا جو "سجھنے کا نہ سمجھانے کا"۔

کین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار قنلف انداز سے اس بات کو سمجھایا ہے اور پیٹی بات ہونے کی دجہ سے تسمیس کھا کر بتایا ہے کہ اس کا نئات کا بیچ لہ باہوا نظام ختم ہوجائے گا۔ کا نئات کی ابتداء سے انتہا تک جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کوزندہ کر کے ایک میدان میں جمع کیا جائے گا اور ان سے زندگی مجر کے کا مول کا حساب لیا جائے گا۔

جنہوں نے اس خالق کا نئات کے احکامات کو ماننے سے اٹکارکر کے بدعملی اور گناہ کی زندگی اختیار کی ہوگی ان کا بدترین انجام ہوگا اور جنہوں نے اللہ کی رضاوخوشنودی، تقویل، پر ہیزگاری اور نیکیوں میں زندگی گذاری ہوگی ان کوان کے اعمال کے حساب سے جنت کی راحتیں عطاکی جائیں گی۔اس کانام قیامت ہے جس کے آنے میں کوئی شک وشبہیں ہے۔

الله تعالى نے قوموں مے عروج وزوال سے پہلے اس فجر کوشم کھائی ہے جس کے آنے کے بعد پوری کا نات میں ایک بلچل کی جاتی ہے۔ بلچل کی جاتی ہے۔ فجریعنی جب ایک اندهیری رات کے بعد صح کی پوپھٹی ہے قہ ہر ایک مخلوق اپنے رزق کی تلاش میں بھاگ دوڑ شروع کر دیتی ہے۔ کوئی رزق کمانے کی فکر لے کر، کوئی عبادت و بندگی اور کوئی علم کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ پرندے اور ہرطرح کے جان دار اپنے گھونسلوں اور بلوں سے نکل کراپنے رزق کو حاصل کرنے کے لئے باہر آ جاتے ہیں اور دن بھرمحنت ومشقت اٹھانے کے بعد رات کو پھراپنے اپنے ٹھکا نوں کولوٹ جاتے ہیں۔ فجر کی تم کے بعد اللہ تعالی نے دیں راتوں کی تم کھائی ہے۔

احادیث بیں ان دیں راتوں سے مراد ذی الحجہ کی دیں راتیں ہیں کیونکہ ان دیں راتوں کی احادیث بیں بہت کی فضیلتیں آئی ہیں۔اس کے ایک دن کاروز ہ تو اب کے اعتبار سے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے جس کی ہررات شب قدر کی طرح محترم ہے (ترندی)۔

یدن دن جاج کرام کے لئے خاص طور پر بڑے ہی انقلا بی اور جذباتی ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہی ہے ہر حاجی پرایک خاص کیفیت طاری ہونا تروع ہوجاتی ہے۔ اس کے ہر کمل میں ایک خاص جو ش وخروش پیدا ہوجاتا ہے او ہر طرف ایک مجیب کی چہل پہلی شروع ہوجاتی ہے۔ یہ کیفیات برھتی جلی جاتی ہیں یہاں تک کدمنی کی پرنور راتوں کے بعد جب و ذی الحجہ یعنی مرفد کا دن شروع ہوجاتا ہے تو ہرایک آئکھ آنسووں سے تر ہوجاتی ہے۔

جرخص ساری دنیا ہے بے برواہ صرف اپنا اللہ ہے اپنا گرنا ہوں کی معافی ما نگرنا نظر آتا ہے۔ لاکھوں حاجیوں پر جب نظر پڑتی ہے قوباد شاہ ہویا ایک عام آدمی ، سرماید دار ہویا خریب سب ایک ہی لباس میں ہر طرف موتیوں کی طرح بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب کالباس ایک ، جذب ایک اور نعرہ ایک لَیْمَاکُ اَلْلَهُمَ لَیْمُنْک۔

میدان عرفات سے جب تمام حاجی مزدلفہ میں کھلے آسان کے نیچے اللہ کی یاد میں مشغول نظر آتے ہیں تو ایک قیامت کا منظر ہوتا ہے۔

در ذی الحج کو جب یوم الخر شروع ہوتا ہے تو ہرا یک حاجی ایک نے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔اس دن کوئی شیطان سے نفرت کے اظہار کے لئے کنگریاں مارتا نظر آتا ہے، کوئی جانوروں کو ذئے کر رہا ہے، کوئی سر کے بال منڈوار ہا ہے، کوئی طواف زیارت کی طرف بے تابانہ بڑھا چلا جارہا ہے۔

چشم تصورے دیکھاجائے تو چارول طرف سرول کا ایک سمندر ہوتا ہے اور کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا۔ فر مایا کہ حاجیوں

کی ان اداؤں کی قتم ایک دن وہ آنے والا ہے جب ای طرح ساری کا نئات کے اولین و آخرین اللہ کے سامنے ہوں گے اور ہر طرف ایک مٹگامہ بیا ہوگا۔

تین نافرمان قوموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ریہ قومیں وہ ہیں جنہوں نے اپنی نافر مانیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کو دعوت دی اور پھران پر قیامت ٹوٹ پڑی۔

قوم عاد ہقوم شموداور تو مفرعون اپنے زمانہ میں قوت وطاقت ، حکومت وسلطنت ، مال ودولت ، عیش و آرام کے اسباب ، تن اور قد کی لمبائیاں وہ کون می نعمت تھی جو اللہ نے ان کو اور دنیا کی تمام قوموں کو عطانہیں کی تھی۔ لیکن جب کوئی قوم اللہ ورسول کی نافر مانیوں کی انتہا کردیتی ہے تو اس کو صفحہ ستی سے مناکرنشان عبرت بنادیا جاتا ہے۔

حضرت نوح جیسے عظیم تیغیم کی اولا دیش سے ارم تھا۔ اس کی اولا دیش عاداور ثمود کے نام سے دوقویش وجودیش آئیں۔ قوم عاد جود نیا کی عظیم سلطنت اور قوت وطاقت اور خوشحالی کے مالک تھے جونہایت تندرست ،صحت مند اور ستونوں کی طرح لمبے چوڑے تھے۔

ان کی ترقی کا بیعالم تھا کہ وہ چاروں طرف سے مال ودولت حاصل کررہے تھے۔انتہائی ترقی یا فتہ کین ان کی دولت مندی اور ترقی نے ان کوغرور و تکبر کا چکر بنا کرر کھ دیا تھا۔ وہ اپنے مندی اور ترقی نے ان کوغرور و تکبر کا چکر بنا کررکھ دیا تھا۔ بدکاری، عیا تی ، کمزوروں پڑظلم و تیم کرنا ان کا مزاج بن چکا تھا۔ وہ اپنے علاوہ دنیا کی ہر تو م کوتقیر وذکیل تجھے تھے کہ ہماری تو ت وطاقت اتی زبردست ہے کہ اس کا کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب ان کی بافر مانیاں اور غرور و تکبر انتہا کو پڑج گیا تو اللہ نے ان کو آخری موقع دینے کے لئے حضرت ہوڈکو اپنا چیم برنا کر بھیجا۔ حضرت ہوڈکو اپنا تی بھر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہوڈکو نیچا دکھانے پر تل کھر نے برائی ہربات کا انکار کردیا۔

الله تعالی نے ان کی نافر مانیوں کی وجہ سے ان پر اپنا شدیدترین عذاب نازل کر کے بسنہس کردیا ۔ قوم عاد کی جاہی ہے جولوگ فٹا گئے تھے ان کی نسل بوصنا شروع ہوئی تو انہوں نے بھی اتنی زبردست ترتی کی کہ مقام ججر سے وادی القراکی (حجاز اور شام کے درمیان) تک چھیلنا شروع کیا اور ایک جزار سات سوستیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔

ية ومثمودتهى - انهول نے بانتها محنت سے اسے ملك وقوم كورتى دى ـ

دنیا کی پہلی قوم تھی جس نے پہاڑوں کوکاٹ کاٹ کران میں سے ایسے خوبصورت مکانات ، محلات اور حویلیاں تعمیر کیس جن کے کھنڈرات آج بھی جیرت میں ڈال دینے والے ہیں۔ لیکن اس قوم کی ترقیات کو جو چیز گھن کی طرح کھا گئی وہ ان کاغرور و تکبر، اپنی دولت پر بے جافخر، بت پرتی اور اخلاق و کردار کی گراوٹ تھی۔

الله تعالی نے اس قوم کوبھی ایک موقع دیتے ہوئے حضرت صالح کو اپنا پیغیر بنا کر بھیجا۔ جب حضرت صالح نے ان کو سمجھایا کداگر انہوں نے بت پرتی ،غرورو تکبر اور اپنے گھڑے ہوئے اخلاق کی اصلاح ند کی تو جوانجام قوم عاد کا ہواہے تمہاراانجام اس سے مختلف ند ہوگا۔ پوری قوم نے انتہائی غیر شجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا نداق اڑایا اور اپنی حکومت وسلطنت اور طاقت وقوت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس انجام سے دو چارئیس ہو سکتے۔

ا کیے مرتبہ انہوں نے یہاں تک فرمائش کردی کرا ہے صالح " اتمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کی طرف ہے ہیں جو؟ اگر ہو؟ اگر تم سے جو تو بیسا منے جو چٹان ہے اس میں سے اگر ایک گا بھن اونٹی نکل کر آئے اور ہمارے سامنے وہ بچہ پیدا کر ہے تو ہم سمجھیں گے کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو۔ حضرت صالح " نے اللہ سے دعا کی ۔ چنا نچیاس پہاڑی سے گا بھن اونٹی نکلی اس نے بچہ دیا۔ استے بڑے بچوے کے باوجود پچھلوگوں کے سوااس قوم نے حضرت صالح " پر ایمان لانے کے ہزاروں بہانے و حسوند نکا کے اور وہ دولت ایمان سے محروم رہے۔ جب اس قوم نے نافر مائیوں کی انتہا کر دی تو اللہ نے ان پر بھی اس طرح عذاب نازل کیا کہ اس قوم کا کوئی فردی تی نہ سکا اور اس طرح اللہ کی نافر مان قوم اپنے برترین انجام کو پہنچ گئی۔

قوم فرعون کا ذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس نے ہرطرف تباہی مجار کھی تھی۔اس کا سہ
عال تھا کہ جہاں اس کا نشکر جا تاوہ اتنا ہوا انشکر ہوتا تھا کہ ہوئے سے ہوئے میدان میں جیسے پینیس ہی ہوئی ہیں یا جب وہ کسی کو
سزادیتا تواس کے چاروں ہاتھ یاؤں میخوں سے جکڑ دیتا غرضیکہ ملک میں ہرطرف فرعون اور اس قوم کاظلم و تتم اور اللہ کی تا فرمانی انتہا کو کہنے
گئتی ۔ تب اللہ نے اس کی اصلاح کے لئے حضرت موگ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو ججزات دے کر بھیجا۔

حضرت موی یاز تبلیخ اور مجوزات کے ذریعه اس کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنے غرورو تکبر اور حکومت وسلطنت پرناز

کرنے کی وجہ سے حضرت مؤی کی ہربات کو نیچا دکھانے کے لئے اپنی قوم کو یقین دلاتا تھا کہ موی ایک جادو گرہیں جو اپنے جادو کے زور
ساطنت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آخر کاراللہ کا فیصلہ آگیا۔ فرعون اور آل فرعون کو سندر میں غرق کر کے اس طرح منادیا گیا کہ اس
قوم اور سلطنت کا وجود تک مٹ گیا اور اللہ نے فرعون کے جم کو باقی رکھ کر عبرت کا نشان بنادیا۔

وئی فرعون جواہے آپ کورب اعلیٰ کہلاتا تھا اوعظیم سلطنت کے ذریعیہ تکمرانی کرتا تھا آج اس کالاشہ یعنی مردہ جسم ایک ڈب میں بندنماکش کے لئے رکھا ہوا ہے اوراس کی بے بسی کا ماتم کر رہاہے۔

الله تعالیٰ نے ان تین عظیم الشان سلطنق اور ان کی نافر مان قوموں کو تباہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا میں کسی طالم و جابر کو فلاح نہیں مل سکتی۔

فرمایا کہ جب ظالم مظلوموں پر ظلم کرتا ہے تواس وقت وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس پر اللہ کا کوڑا بھی برس سکتا ہے۔ وہ توا پنے مال ودولت اور سلطنت پر ٹاز کرتے ہوئے یہ کہتے نہیں تھکتا کہ اگر میں محنت نہ کرتا تو آج میں اس طرح عیش کے ساتھ زندگی نہ گذار سکتا۔ ذراسی دولت پروہ اتر انے لگتا ہے اور اگر اس پر ننگ دتی یا مال ودولت میں کی آجاتی ہے تو وہ شکوے کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ مجھے تو ساری دنیا میں اللہ نے ذلیل وخوار کرکے رکھ دیا ہے وہ سب کی سنتا ہے میری ہی نہیں سنتا۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی کوذلیل ورسوانہیں کرتا بلکہ بیقو خودانسان کے اپنے وہ اعمال ہوتے ہیں جواس کوذلت کے گرھے میں کھینک دیتے ہیں۔مثلاً بے باپ کے بچوں پرشفقت کرنے کے بجائے تم بھی تو ان کا خیال نہیں کرتے ہی اور ضرورت مندایز یال رگڑ کر مرجا تا ہے مگرتم اس کی فکرنہیں کرتے نہ اس کو کھا تا کھلاتے ہواور نہ کی کواس کے حال زار کی طرف متوجہ کرتے ہو۔

مرنے والا جو پچھ چھوڑ جاتا ہے تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ عورتوں کواوران کے جائز دارثوں کومیراث سے محروم کر کے خود ہی سب پچھ سمیٹ لولیتن مردوں کا مال کھا جانے میں بھی تم شرم نہیں کرتے اور پھرتم کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ذکیل وخوار کر دیا ہے۔ مال ودولت سے مجت کا بیرحال ہے کہ تمہیں دنیا کی دولت اور مال کی ہوں اور لا کچے نے اندھا کر دیا ہے۔

الله تعالی نے فرمایا کہتم آج بے انصافی کر سکتے ہولیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب زمین وآسان کو کوٹ کوٹ کراس طرح برابر کر دیا جائے گا کہ اس میں میدان حشر قائم ہوگا اور ہرا یک کواپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔

اس دن الله اپنی شان کے مطابق نزول فرمائیں گے فرشتے ہیبت سے مفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ جہنم کوسامنے لایا جائے گااس دن ان جیسے لوگوں کی بجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ ان سے دنیا کی زندگی میں کتنی بھیا تک غلطیاں ہوئی ہیں۔

وہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اس بات کا اقرار کریں گے کہ کاش ہم اللہ کے پیغیروں کی ہر بات مان لیتے لیکن اس

وقت شرمندگی اورندامت کے آنسوبہانے سے پچھ حاصل نہ ہوگا۔

اس دن الله سے زیادہ کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا اور نہ اس جیسا کوئی سخت گرفت کرنے والا ہوگا۔

لیکن وہ آ دمی جس نے پوری زندگی اس یقین اور قلبی اطمینان کے ساتھ گذاری ہوگی کہ اللہ کے نبی جو بھی دین لائے تھے
وہ برحق ہے۔ انہیں جو تھم دیا گیا انہوں نے اس کی تقیل کی جس چیز ہے روک دیا وہ اس سے رک گئے۔ اللہ کے راستے میں جس
قربانی کی ضرورت پڑی اس میں وہ بے خطر کود پڑے اور ہر تکلیف کو بڑے صبر وقتل سے برداشت کیا ایسے نفس مطمئن سے کہا جائے
گا کہ تو اس شان سے اپنے رب کی طرف چل کر آ کہ تو جس طرح پوری زندگی اپنے اللہ سے راضی رہا آج وہ تجھ سے پوری طرح
راضی ہے۔ اس نفس سے کہا جائے گا کہ چلوا للہ کے خاص بندوں میں شامل ہوجاؤ اور میری جنت میں داخل ہوجاؤ۔

# 

سورة نمبر • ٩ البكك

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# ه قارف بورة البد كا

## بِسُ والله الرَّمُو الرَّحِيبَ

اللہ تعالیٰ نے "بلدامین" لینی مکہ کرمہ جیسے محتر م شہری ، فتح مکہ کی خوش خبری کی ، حضرت آدم اور اولا د آدم کی شم کھا کر فر مایا ہے کہ انسان بے مقصد پیدائہیں کیا گیا بلکہ اس کا مقصد زندگی اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنے اور دنیا و آخرت میں کا میابیاں حاصل کرنے کے لئے بے انتہا ایثار وقر بانیوں اور محنت ومشقت سے کام لینا ہے۔ اسے نفسانی خواہشوں اور اخلاقی لینتیوں کے لئے پیدائہیں کیا گیا۔ اس میں شک ٹہیں کہ اخلاقی عظمتوں اور بلندیوں کو اخلاقی لینتیوں کے لئے پیدائہیں کیا گیا۔ اس میں شک ٹہیں کہ اخلاقی عظمتوں اور بلندیوں کو

| 90        | سورت نمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | ركوع         |
| 20        | آيات         |
| 82        | الفاظ وكلمات |
| 331       | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

حاصل کرنا کسی پہاڑی وادیوں پر چڑھنے کا اور عزم وہمت کا دوسرانا م ہے۔ ایک مشکل اور کھن راستہ ہے جس میں قدم قدم پراپی وقتی نفسانی خواہشات اور تمناؤں کا گلا گھوٹٹنا پڑتا ہے۔ بتیموں کے ساتھ حسن سلوک، غلاموں کی دنگیری، ضرورت مندوں کی امدادو اعانت اوران لوگوں سے ہمدردی کا معاملہ کرتا پڑتا ہے جنہیں حالات نے بری طرح کچل کر مٹی میں ملا دیا ہو حق وصدافت کی سر بلندی کے لئے خود صبر کرتے ہوئے دوسروں کو اس پر آبادہ بلندی کے لئے خود صبر کرتے ہوئے دوسروں کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق پر رحم وکرم کرتا ہے اور دوسروں کو اس پر آبادہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ بیکا نول بھران اور خواہشات کی کرتا ہے۔ فرمایا کہ بیکا نول بھرا کرا استی خرور ہے گر آخرت کی حقیقی کا میابی اور خجات کا دارومدار بھی اس پر ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اپنا مقصد زندگی بھلا کرا خلاقی گراوٹ اور کردار کی پیتیوں کو زندگی سمجھ بیٹھے ہوں جو اپنی نفسانی لذتوں اور خواہشات کی دلال میں پھنس گئے ہوں جن کے ہرکام میں دکھا وا، ریا کاری، منافقت، جھوٹ، دھوکہ دبی اور سی شہرت عاصل کرنے کا جذبہ ریج اس گیا ہو ہر بچائی کو گھکرانا جن کا مزاح بن گیا ہووہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بلند کیوں نہ وجا کیں ان کی دنیا اور آخرت دونوں بریاد ہو کر رہتی ہیں۔ الشاق کی خوالی نے دونوں راستوں کا انجام وضاحت سے ارشاد فرما دیا ہے۔ اب بیہ ہرخف کا اپنا اختیار ہے کہ وہ البلد میں بیان کو درار کی بلندی کو اخلاصہ بیات کوسورۃ البلد میں بیان کو منایل ہوتا ہے۔ اس بات کوسورۃ البلد میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا خلاصہ بیہے۔

میں اس شہر ( مکہ تمرمہ ) کی تتم کھا تا ہوں جو آپ کے لئے (جنگ کے داسطے) حلال ہونے والا ہے۔باپ اور بیٹے

(حضرت آدم اور سل انسانی) کی تعم کھا تا ہوں کہ ہم نے انسان کوعنت ومشقت کے لئے پیدا کیا ہے۔ کیا اس نے یہ بجور کھا ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے بیس نے (دنیا دکھاوے کے لئے) ڈھیروں مال خرج کرڈ الا ہے (جھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے)۔ کیا وہ بحتا ہے کہ اس کو کی نے بیس ہے)۔ کیا وہ بحتا ہے کہ اس کو کی نے بیس دیا جم نے اس کو دو آتکھیں ، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے ؟ اور اس کو ہمیت نہ ہمایت و گراہی کے دونوں راستوں کے متعلق کھول کر بیان نہیں کیا ؟ گراس نے دشوار گذار اور تضیٰ گھاٹی سے گذر نے کی ہمت نہ کی ۔ کیا تہمیں معلوم ہے وہ دشوار ترین مشکل اور کھن گھاٹی کوئی ہے؟ کسی کی گردن (غلامی یا قرض سے) چھڑا و بینا، فاقے کے دن کسی قر جی اور رشتہ داریتیم بچ کو یا اس کو جو حالات میں خاک نشین بن گیا ہو کھا تا کھلا تا ہے۔ مشکل گھاٹی بیہ ہے کہ آ دمی ان لوگوں دن کی تلقین کی۔ جو ایسا کہ وجائے جو ایمان لائے۔ جنہوں نے ایک دوسر ہے کومبر دلانے اور اللہ کی تخلوق پر رقم کرنے کی تلقین کی۔ جو ایسا کریں گے دو آخرت میں واہنے ہاتھ والے باتھ والے باتھ والے باتھ والے باتھ والے باتھ والے باتے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن جولوگ ہماری آ بیوں کا اکارکریں گے وہ بائیں ہاتھ والے بین بیا ہے والی ہوگی۔

#### م سورة البلد ،

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرِّحِيَّمِ

كَرَافُسِمُ بِهِ ذَا الْبَكِدِ وَانْتَ حِلَّ بِهِذَا الْبَكِدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَكَ الْبَكِدِ فَا الْبَكِدِ فَوَالِدٍ وَمَا وَلَكَ الْبَكُ الْبَكُ الْفَكْ الْفَلْمُ الْفَكْ الْفَلْمُ الْمُلْفُلُ الْفُلْمُ الْمُلْفُلُهُ الْمُلْفُلُ الْمُلْفُلُهُ الْمُلْفُلُهُ الْفُلْمُ الْمُلْفُلُ الْمُلْفُلُهُ الْمُلْفُلُهُ الْمُلْفُلُكُ اللَّهُ الْمُلْفُلُهُ الْمُلْفُلُ الْمُلْفُلُهُ الْمُلْفُلُ الْمُلْفُلُهُ الْمُلْفُلُهُ الْمُلْفُلُهُ الْمُلْفُلُهُ الْمُلْفُلُهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُولُ الْمُلْفُلُولُ الْمُلْفُلُهُ الْفُلْفُ الْمُلْفُلُهُ الْمُلْفُلُهُ الْمُلْفُلُهُ الْمُلْفُلُهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُهُ اللَّهُ الْفُلْمُ الْمُلْفِلَالِمُ الْمُلْفِلِهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُولُ اللَّهُ الْمُلْفُلُولُ اللَّهُ الْمُلْفُلُهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُولُ اللَّهُ الْمُلْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الل

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۲۰

میں اس شہر ( مکہ کرمہ) کی قتم کھاتا ہوں۔ اور آپ کو اس شہر میں جنگ حلال ہونے والی ہے۔ والی ہے۔ میں باپ اور بیٹے (آدمؓ واولا دآدمؓ) کی قتم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم نے انسان کو ہوی

est Via

وانع

مشقت میں رہے والا پیدا کیا ہے۔ کیاوہ یہ جھتا ہے کہ ہم ہرگز اس پر قابونہ پاسکیں گ۔

کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ کیا وہ یہ مجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں

دیکھا۔ کیا ہم نے اسے دوآ تکھیں نہیں دیں اور کیا ایک زبان اور دوہونٹ نہیں دیئے۔

اور کیا ہم نے اسے دونوں راستے (خیراورشر کے ) نہیں دکھائے۔ پھروہ (کم ہمت آ دی)

اس گھاٹی ہے ہو کرنہ نکلا۔

اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ کسی گردن کو ( قرض سے،غلامی سے ) چھڑا دینا ہے یا بھوک کے دن کسی رشتے دارینتیم کویا خاک میں مل جانے والے سکین کوکھانا کھلا دیتا ہے۔

پھروہ ان لوگوں میں سے بھی نہ ہوا جو ایمان لائے اور جو ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی ا تا کید کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (اللّد کی مخلوق پر)رحم وکرم کرنے کو کہتے رہے۔

یے لوگ داہنے باز دوالے ہیں۔اور جنہوں نے ہماری آنتوں کا انکار کیا وہ بائیں باز دوالے ہیں۔ان پر چاروں طرف سے آگ مسلط ہوگی۔

لغات القرآن آية نمراتا٢٠

حِلٌ

هلذَا الْبَلَدِ يشهر - ( مَدَكرمه)

حلال ہے

كَبَدُّ مشقت معيبت

اَهُلَکُتُ میں نے خرچ کیاہے

مَالًا لُّبُدًا وهرول ال

عَيْنَيْنِ دوآ كلين

شَفَتَيْنِ ووبوك اَلنَّجُدَيْنُ وورات

اِقْتَحَمَ وه داخل موليا

اَلْعَقَبَةُ كَالًى

فَكُ رَقَبَةٍ گردن چيزانا\_(غلامول وآزادكرنا)

ذِي مَسْغَبَةٍ بعوكا \_ بحوكا \_ بحوك والا

ذَامَقُرَ بَةٍ رشة دار

ذَاهَتُوبَةٍ جوفاك يس لل جان والاب

نَارٌ مُّوْ صَدَةٌ آگ جوادير سي بند كائى ب

#### تشریخ آیت نمبرا تا ۲۰

سورت بلدكامفهوم اورخلاصه بيب

اس سورت میں اللہ نے "بلد" یعنی مکہ مرمہ کی قتم کھا کرفر مایا ہے کہ اے نبی تھاتے ! آپ کواس شہر میں قال کرنا حلال
ہونے والا ہے۔ باپ اور اولا دلینی حضرت آدم اور ان کی تمام اولا دکی قتم ہم نے انسان کوعیش وعشرت کے لئے نہیں بلکہ نہایت
مشقت ومحنت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اسے اس غلافہ بی میں جتلافہ بیں ہونا چاہیے کہ اس پرکسی کواختیا رفییں ہے اور کوئی اس کی نگر انی
نہیں کر رہا ہے۔ لوگوں پر رعب جمانے کے لئے کہتا ہے کہ میں نے بہت مال فرج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے اسے
دیکھنے کے لئے دوآ تکھیں ، اظہار بیان کے لئے زبان اور کنٹرول میں رکھنے کے لئے دوہونے عطافییں کئے۔ اور کیا ہم نے اس کو
فیر وشرکے دونوں راسے نہیں دکھا ہے؟ ان فعمتوں کا نقاضا تو بیتھا کہ وہ اس دشوار گذار گھاٹی کے پارا ترکس کی گردن چھڑ او بتا ، جو
فقر وفاقہ سے جال ہا ہاں کو کھانا کھلا دیتا ، کس رشتہ دار میتم (بے باپ کے) بیچکو یا کسی ایسے سکین وقتاج آدی کو کھانا کھلا دیتا

جس آ دی کو حالات نے مٹی میں ملا دیا ہے۔ وہ ان میں سے ہوجاتا جوایک دوسرے کو ایمان پر پابندی اور الله کی مخلوق پر رخم و کرم کرنے کی ہدایت ورہنمائی کی تلقین کرتے ہیں۔ اور وہ ان لوگوں میں سے ہوجاتا جن کے داہنے ہاتھ میں ان کا اعمال نامد دیا جائے گالیکن بیتو ان لوگوں میں سے ہوگیا جنہوں نے ہماری آ پیوں کا افکار کیا اور ان لوگوں میں سے ہوگیا جن کے ہائیں ہاتھ میں نامدا عمال دیا جائے گا اور اس جہنم میں ڈالا جائے گا جس کو او پر سے بند کر دیا جائے گا۔

اس سورت کے چندالفاظ کی وضاحت بیہے

﴿ هذ األبَلِد - يشهر ﴾ اس مراد كم كرمه ب- اى كورة التين من هذا البَلَد الأهند، فرما ا --لینی وہ شہر جوامن وسلامتی کا گہوارہ ہے۔عرب کی تائخ گواہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی سر زمین صرف انسانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ جانوروں ، درخت اور یودوں تک کے لئے امن وسلامتی کی حانت رہی ہے۔ عرب میں دین اسلام کی روشی چھلنے سے پہلے جب ساراعرب جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہاتھا کفروشرک اور بت بریتی عام تھی اس وقت بھی میچد الحرام میں کسی جانورکوستانا، اس کے قریب حرم میں شکار کھیلنااور بلاضرورت ورختوں کو کا ٹناحرام اور براسمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بنوقریش جوحرم کے رکھوالے كهلات تحاس زمانه مين جب برطرف لوث مار قبل وغارت گرى اور بدامنى عام تقى ان كوكو كي قبيله اس ليخ نبين ستاتا تها كه وه" حرم والے بین 'لیکن بیجی تاریخ کی تم ظریفی ہے کہ جب نی کریم عظی نے اعلان نبوت فرمایا اور آستد آستد بہت سے معادت مندول نے آپ کا دامن تھام لیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو وہی لوگ جوسر زمین حرم کوامن وسلامتی کا گھر کہتے تھے انہوں نے نبی کریم ﷺ اورآپ کے جال ٹار صحابہ کرام ٹر پروہ ظلم کئے کہ ان کے ذکر سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ خود نبی کریم ﷺ کو اتنی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں اور آپ کو آل کرنے کی نہصرف سازش کی گئی بلکہ اس کے لئے عملی قدم بھی اٹھال اگرا تب اللہ کے تھم سے صحابہ کرام اور نبی کریم ﷺ مکہ مرمد کی مقدس ومحترم سرز مین کوچھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔اللہ تعالی نے اس محترم شہر کی قسم کھا کرفر مایا کدانے نبی ﷺ اسرز مین کعینهایت محترم ہاورامن وسلامتی کی سرز مین ہاں میں قبال کرنا جائز نہیں ہے کیکن وہ وقت دورنہیں ہے جب ایک دن کے لئے آپ کوقال کرنے کی اجازت ہوگی تا کددین کی سچائیون کوقائم کرنے اور ظالموں کوان كے كيفر كردارتك پہنچانے كى جدوجهدكى جاسكے۔ فتح كمد كے موقع پريين يُش كُونى پورى ہوئى۔اى لئے نبى كريم ﷺ نے ارشادفر مايا: "ا ب لوگوا ب شک الله فے جس دن سے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے مکمر مدکومحتر م بنایا ہے۔ قیامت تك وه حرام اورمحترم رے كالبذا برو و خض جواللداور قيامت كے دن پرايمان ركھتا ہے اس كے لئے جائز نبيس ہے كہ وہ مكه يل خون بہائے ، نہ کی کے لئے درخت کا نما جائز ہے۔ کمہ نہ تو جھ سے پہلے کی کے لئے طال ہوااور نہ بیر ب بعد کی کے لئے طال ہوگا۔
اور میر سے لئے صرف اس ایک ساعت کے لئے طال کیا گیا تھا تا کہ مکہ والوں کی تافر مانی پران کوسر اوری جاسے۔ خوب غور سے ن لو کہ اس کی حرمت پھروہی ہوگئی ہے جیسی کہ پہلے تھی۔ تم میں سے جو موجود ہو وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچاد ہے جو بہاں موجود نہیں ہیں۔ لہذاتم میں سے جو خص میہ کہتا ہے کہ درمول اللہ علی نے مکہ میں قال کیا تو تم اس سے کہدوینا کہ بے شک اللہ نے صرف ایس میں۔ لئے طال کرویا تھا لیکن تمہارے لئے طال نہیں ہے "۔

نی کریم عظائے کو بھی پیشہر بہت مجبوب تھا چنا نچہ آپ نے فتح کمہ کے دن مکہ شہر کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ "اللہ کی قتم تو ساری زیین میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور محبوب ہے۔ اللہ کچھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا گیا ہوتا تو میں اس سرز مین سے بھی نہ کاتا "۔ (تر نہ ی)

﴿ وَالِيدِ وَ هَا وَلَدَ -باپ اور بينا ﴾ علاء فعرين نے فرمايا ہے كہ والد سے مراد حضرت آدم بيں جوہم سب كے باپ بيں اور ولد سے ان كى سارى اولا دمراد ہے۔ اللہ تعالى نے اس آیت میں حضرت آدم اور ابتدائے كائنات سے قیامت تک جتنے لوگ آ بچے بيں يا آئيں گے تمام بن فوع انسان كي تم كھا كرفر مايا ہے كہ انسان مشكلات اور پر بيٹانيوں ميں گھر ابوا اور محنت ومشقت كے لئے پيدا كيا كيا۔

﴿ لَقَدُ خَلَقُنَا الْانْسَانَ فِی كَبُدود بِقِینَا ہم نے انسان کو" كرد" میں پیدا كیا ہے ﴾ كرد كے معنی محنت، مشقت، مشكلات اور پریثانیوں کے آتے ہیں لینی انسان کواللہ نے صرف پیش و آرام اور مزے اڑا نے کے لئے نہیں ہجا بلكہ محنت، مشقت اور بہتر كام كرنے كے لئے بھجا ہے۔ "كبد" كے معنی "الجھنوں میں پھنسا ہوا" كے بھی آتے ہیں لینی انسان ساری زندگی كى ذكى الجھن اور مشكل میں گھر اربتا ہے جیسا كہ كی شاعر نے كہا ہے

قید حیات بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدی غم سے نجات پائے کیوں

ہبتک قید حیات ہے بعنی زندگی کی ڈور بندھی ہوئی ہے اس وقت تک" بندغم" لیعنی غموں کا سلسلہ بھی جاری ہے؟

انسان پوری زندگی جس سکون کی تلاش میں رہتا ہے اس کا حال ہیہ ہے کہ ایک وقت میں خوثی ملتی ہے تو دوسرے لیحے کوئی

کھینک دے اور اس کو بیتہ بھی نہیں جلے گا۔

OD:

نہ کوئی فکر الجھن یاغم اس کوآ کر گھیر لیتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا کی خوشی اورغم دونوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل خوشی تو آخرے میں ہی نوب ہوگی۔ دونوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل خوشی تو آخرے میں ہی نوبری زندگی ہے چین و بے قرار رہے اور آخرے میں بھی آئیں سکون نوب ہوگی۔ نصیب نہ ہوگا۔ در حقیقت ایمان اور عمل صالح ہی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جوانسان کوابدی زندگی کا سکون دلائے گا۔

﴿ اَیْحُسَبُ اَن لَّنُ یَّقُدِو کَا لَیْکِ اِللّٰ اور کم اللّٰ اور کم اللّٰہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ بیل جو کچھ بھی عیاریاں اور مکاریاں کرر ہا ہوں اس پر گرفت کرنے کا کسی کو بھی کوئی کوئی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو جب جا ہے آدی کی ساری ہازی کوالٹ کر کرنے کا کسی کوئی کوئی کی کا دی کوئی کوئی اساری ہازی کوالٹ کر

﴿ يَقُولُ اَهْلَكُتُ مَا لاَ لُبُدَا دوه كَبَتا بِكِينِ نبِت اللَّايا بِ ﴾ يعنى دنيا مين ستى شهرت حاصل كرنے كے لئے ہم خض بير كبخور ہوجائے كہ يہ كتنا ہؤا آدى ہے جواس طرح مال ودولت لٹار ہا ہے۔اس طرح وہ ستى شهرت حاصل كرنے اور اپنے نفس كودهوكا دینے كے لئے مال خرچ كرتا ہے جس كا مقصد محض د كھا وا اور ریا كارى ہے جس كا ونیا اور آخرت ميں كوئى فاكدہ نہيں ہے۔اصل مال تو وہ ہے جوانیان اللّد كى رضا وخوشنودى كے لئے خرچ كرتا ہے۔

﴿ أَلَمْ فَجُعَلُ لَه ' عَيُنَيُنِ وَلِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ - كيا تم فاس ك لئ دوآ تحصين الك زبان اوردو بوث نبيل بنائ ﴾

الله فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو بے شارفعتیں دی ہیں ان میں دیکھنے بھالنے کے لئے دوآ تکھیں، اظہار بیان کے لئے زبان اور زبان کو قابو میں رکھنے کے لئے دو ہونٹ بنائے ہیں تا کہ انسان سچائی کود کھیکر اس پرایمان لائے۔ زبان سے سچائی کا اقرار کرے اور ہونٹوں سے بھی اداکرے۔

﴿ هَ دَيْنَهُ النَّجَدَيْنِ - ہم نے اس کو (خیراورشر) دونوں راستوں کی رہنمائی عطاکی پینی ہم نے ہرانسان کواس قرآن کریم اور رسول کریم ﷺ کے ذریعہ ہر خیر وفلاح اورشر وفساد کے درمیان فرق پیدا کرنے کی اعلیٰ ترین صلاحتیں عطاکی ہیں تا کہ سوچ ہم کے کراپنے لئے وہ بہتر راستہ نتخب کرسکے جواس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والا اور اس کواخلاق کی بلندیوں تک پہنچانے والا ہے۔ لیکن اخلاق کی خطمتوں اور بلندیوں پر پہنچنے کا ہر راستہ ایک گھاٹی یعنی دشوار گذار راستہ سے نصیب ہوتا ہے۔ چونکہ انسان ہمل پیند ہے اس لئے وہ شکل راستہ کی طرف نہیں جاتا۔

﴿ فَلَا اَفْتَحَمَ الْعَقَبَةَ \_ پَرُوه و شوارگذاررائے کی طرف بڑھنے کی ہمت کیوں ٹیس کرتا پہ فربایا کہ انسان کی ہیکم ہمت کی و انسان کی ہیکم ہمت کی دلیل ہے کہ وہ و شواررائے کو پیند ٹیس کرتا حالانکہ وہ بی راستہ تو ہے جوانسان کو دنیا اور آخرے میں اعلیٰ ترین مقام دلوا تا ہے۔ ایک آ دمی ستی شہرے حاصل کرنے کے لئے خوب اپنامال لٹا تا ہےتا کہ چھھی پراس کا رعب بیٹے جائے اور اس کا ہر طرف ڈ لگا بجنے لئے لیکن اس کے برخلاف دوسراوہ و خص ہے جو خاموثی ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضاو خوشنود کی ہوتا ہے۔ پہلا راستہ کی پہاڑیر چڑھئے ہے کم ٹیس ہوتا بلکہ ایسالگتا ہے کہ وہ کی گھائی کو یار کر رہا ہے۔

اس راست میں نفس اور شہرت پیندی کے جذبے کی قربانی دینی پڑتی ہے کیونکہ یہاں نفس کی مخالفت اور شیطان کے وصوب کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔جس نے اللہ کی رضا کے لئے اس گھاٹی کو پارکرلیا وہ آخرت کی تمام گھاٹیوں کونہایت آسانی سے طے کرلے گا۔وہ چند چیزیں یہ بیں

(۱) کی غلام کوآزاد کردیا جائے کسی قیدی کور ہائی دلوادی جائے ،کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہواہے اس سے اس کی گردن چھڑادی جائے۔

(٢) - جب اوگ جوك سے بتاب ہول توان جوكول كے لئے كھانے پينے كامعقول بندوبست كردياجائے۔

(۳)۔ بے باپ کے پیٹیم نیچے کے سر پرشفقت کا ہاتھ رکھ کراس کی ضروریات کو پورا کیا جائے اگروہ رشتہ دار بھی ہوتو دوگنا اجماصل کیاجائے۔

(۴) کسی ایسے غریب ہمکین ،ضرورت مند، پریثان حال آ دمی کی پریثانی دور کی جائے جس کو حالات نے بچھا ڈکر بے بس کردیا ہواوراس کی عزت خاک میں مل گئی ہو۔

(۵)۔اس طرح جب حق وصدافت کے رائے پر چلنے والے انتہائی پریشان ہو جا کیں تو اس وقت ایک دوسرے کی ڈھارس بندھانے کے لئے صبر کی تلقین کی جائے اور صبر دلایا جائے۔

(۲)۔اورآپس میں ایک دوسرے پرمہر پانی اور رحم و کرم کی تلقین کی جائے۔ بیروہ باتیں ہیں جو ایک موکن کا دوسرے موکن پرحق ہے۔ بیدہ گھاٹی ہے جس کو پار کر جانے والے ہی اخلاق کی بلندیوں تک پہنچتے ہیں۔

دین اسلام وہ ہے جس نے غلاموں کو آزادی کی نعمت دلا کران کوانسانی حقوق دلائے ہیں اور غلام آزاد کرنے کوعبادت کا درجہ دیا ہے۔ای لئے بیکہنا بالکل درست ہے کہ اگر نبی کریم عظیہ نہ ہوتے تو دنیا سے غلامی بھی ختم نہ ہوتی اور دنیا ہیں ہزاروں سال گذرنے کے باوجود خلامی ای طرح رائے وہتی ۔آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی بہت سے فضیلیس ارشاد فرمائی ہیں۔

حضرت ابوهریرہ سے روایت ہے رسول اللہ عظافہ نے فر مایا جس مخص نے ایک موٹن غلام کوآزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس غلام کے برعضو کے بدلے برائدی کے برعضو کے بدلے برائدی کے برائدی کے باور شرم گاہ کے بدلے شرم گاہ۔ (بخاری مسلم بر ندی نسائی )

ای طرح فرمایا مسکینوں بھتا جوں ، ضرورت مندوں ، تیبیوں اور بیواؤں کی مدد کے لئے جدوجہد کرنے والا ایہا ہے جیسے جہاد فی سمبیل اللہ میں بھاگ دوڑ کرنے والا راوی کہتا ہے کہ مجھے خیال ہے کہ آپ نے بیمی فرمایا تھا کہ و فحض ایہا ہے جیسے و وفض جونماز میں کھڑار ہتا ہے اور آرام نہیں کرتا اور جوسلسل روز ہے کھتا ہے اور کھی روز ہمیں چھوڑتا۔ (بخاری وسلم)

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے داہنے ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیئے جائیں گے لینی جن جن کے بائیں ہاتھ لینی جنت میں داخل کئے جائیں جن کوگوں نے اللہ کی آیات کا اٹکار کیا وہ ایسے برنھیب لوگ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے اور ان کوالی چہنم میں داخل کیا جائے گا جس کواو پرسے بندکر دیا جائے گا۔

وافردگواناان الحمد شرب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۳۰

عد

سورة نمبر 91

الشَّهُس

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

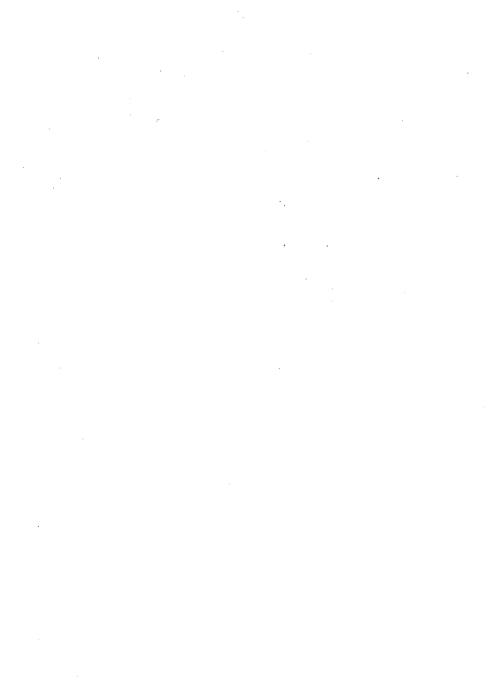

# تى رف عرة الحس

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْزِ الرَّحِيَ

ال سورت میں اللہ تعالیٰ نے سات چیزوں کی قتم کھا کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان دن رات ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور یکسال نہیں ہیں تو پھروہ اس حقیقت ہے اپنی آئکھیں کیوں بند کر لیٹا ہے کہ برائی اور نیکی کا انجام بھی ایک جیسانہیں ہوسکتا ہے۔ جولوگ اللہ کی نافر مانی کرتے ہیں اس کے رسول کی تعلیم کو چیلاتے اور اس کا کہنا نہیں ماننے ان کا انجام ان جیسا کیے ہوسکتا ہے جو اللہ ورسول کے فرمان بردار اور نیکوں کو اقتصار کرنے والے ہیں۔

| 91      | سورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| 15      | آيات         |
| 54      | الفاظ وكلمات |
| 247     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

اللہ تعالی نے قوم شمود کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ لوگ اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان کر ان کی اطاعت کر لیتے اور وہ او نثی جوان کی فرمائش پرا کیے معجزہ کے طور پر دی گئی تھی اس کو آل نہ کرتے تو ان کو دین و دنیا کی ساری سر بلندیاں عطا کر دی جاتیں گرانہوں نے تو نافر مانیاں کر کے اپنی تباہی کا سامان کیا اور بری طرح ہلاک کر دیے گئے۔

ان تمام باتول كوالله تعالى في سورة العمس مين بيان فرمايا ب-خلاصريب

اللہ تعالیٰ نے سات ایسی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جوا کید دسرے کی ضد ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح بینا ممکن ہے کہ سورج
ہواور دھوپ اور چک نہ ہو۔ چاند ہواوروہ سورج کے چھپ جانے کے بعد چک تا نہ ہو۔ دن ہواور روثن نہ ہو، رات ہواور تاریک نہ ہو،
ہواور دھوپ اور چک نہ ہو، نہ میں ہواور بست نہ ہو، فس انسانی ہواوروہ خیروشر کا مجموعہ نہ ہوای طرح یہ بھی نا ممکن ہے کہ جس آدی نے
اسان ہواور بلند نہ ہو، نہ میں ہواور بست نہ ہو، فس انسانی ہواوروہ خیروشر کا مجموعہ نہ ہوای طرح یہ بھی نا ممکن ہے کہ جس آدی نے
اپ کورو صافی اعتبار سے پاک کرلیا ہووہ کا میاب نہ ہواور جس نے اپ فشس کوائی خواہشات کے بیٹے دبالیا ہووہ نا کام نہ ہو۔
و مثمود کی مثال دیتے ہوئے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ قوم شمود نے اپ نی حضرت صالح علیہ السلام کے احکامات
ہور سرح کئی کی لینی ان کی کسی بات کو نہ مانا اور ہمیشہ ان کو چھٹا ہیا۔ جب ان کی قوم کا ایک ظالم خض اس اور خی کو ان میں کہ کہ میں کہ انسان کو سے اس کو تھا وہ کہ کہ کہ انسان کو سے کہ کہ کہ تو اس میں رکاوٹ مت ڈالنا مگر اس قوم کی مرضی
ہیری نیت سے ہاتھ مت لگانا اور جب وہ اپنی ہاری پر تبھار ہے کؤ می کو ذراجھی اللہ کاخوف نہ تھا۔ تیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کاعذاب
سے ایک خض اٹھا اور اس نے اس اور خی وہ اور ان کا بلڈ کئیں کھنڈرین کر نشان عبرت نے ہوئی ہیں۔
آیا جس نے ان کو تباہ در باد کر کے دکھریا اور آج ان کی بلڈ کئیں کھنڈرین کر نشان عبرت نی ہوئی ہیں۔

# المارة الشراة المسل

### بِسُمِ الله الرَّحُمُ الرَّحِينَ و

وَالشَّمُسِ وَخُخهَا أَوَالْقَمَرِ إِذَا تَلْهَا أَوَالنَّهَارِ إِذَا كَلَّهَا أَوْ وَمَا بَنْهَا أَوْ وَالشَّمَآءِ وَمَا بَنْهَا أَوْ وَالشَّمَآءِ وَمَا بَنْهَا أَوْ وَالشَّمَآءِ وَمَا بَنْهَا أَوْ وَالْكَمَا فُجُوْرَهَا وَالْأَرْضِ وَمَا كُلْهُمَا فُجُورَهَا وَالْأَرْضِ وَمَا كُلْهُمَا فُجُورَهَا وَالْأَرْضِ وَمَا كُلْهُمَا فُجُورَهَا وَالْأَرْضِ وَمَا كُلُهُمَا فُجُورَهَا وَلَمُ وَالْمَرْ فَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ وَلَا يَعَالُ لَهُ مُ اللَّهُ وَلَا يَعَالُ لَهُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا يَعَالُ لَهُ اللَّهُ وَلَا يَعَالُ لَهُ اللَّهُ وَلَا يَعَالُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ وَلَا يَعَالُ لَهُ اللَّهُ وَلَا يَعَالُ لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۵

قتم ہے سورج کی اوراس کی دھوپ کی۔اور سم ہے چاند کی جب وہ سورج کے بعد آئے اور قسم ہے دن کی جب وہ نورج کو چھپا لے)
قتم ہے دن کی جب وہ خوب روش ہو جائے اور سم ہے رات کی جب وہ (سورج کو چھپا لے)
چھاجائے۔اور سم ہے آسان کی اوراس کی جس نے اس کو (بلند) کیا اور شم ہے زمین کی اور جس نے اس کو بھیک بنایا۔ پھراس کو گناہوں
نے اس کو بچھایا۔اور شم ہے فس انسانی کی اوراس کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا۔ پھراس کو گناہوں
اور پر ہیزگاری کا الہام کیا۔ بے شک وہ کا میاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا (تزکیفس کیا)۔اور
وہ شخص ناکام ہوا جس نے اس کو ( یعنی فس کو ) اپنی خواہشوں کے بنچے دبا دیا۔ قوم شمود نے اپنی
مرشی (ضد، ہے دھری) کی وجہ سے جھٹا یا جب ان میں سب سے بر بخت ( آ دی او ڈنی کو مار
ڈالنے کے لئے ) اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر (جب کہ) رسول قوم کے لوگوں سے کہہ چکے تھے کہ ( دیکھو ) ہے

اونٹنی اوراس کا پانی پینا ایک نشانی ہے۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ انہوں نے اوٹٹی کو ذرج کر ڈالا۔ پھران کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا اور سب پر یکساں (نازل) ہوا۔ اور دہ قوم اپنے انجام پر ذرا پریشان (اور شرمندہ) نہ ہوئی۔

#### لغات القرآن آيت نبراتاها

|                                                                                                                | .,   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| د هتی دهوپ<br>بر                                                                                               | 7    | ضُحٰی            |
| ية على المارية | •    | تَلٰى            |
| وشن ہو کیا                                                                                                     | J    | جَلّٰی           |
| ه چها کیا                                                                                                      | ,    | يَغُشٰى          |
| ميلاديا                                                                                                        | •    | طکخی             |
| ن نے الہام کیا۔اندر والا                                                                                       | 71   | اَلُهَمَ         |
| سنے (خواہشات کے نیچے)دبادیا                                                                                    | ?    | دَشَّى           |
| فرمانی کی                                                                                                      | t    | طَغُوای          |
| له كمر ا                                                                                                       | ti . | إنْبَعَث إ       |
| ب سے زیادہ برنصیب                                                                                              |      | ٱشُقٰى           |
| ندكى اونثنى                                                                                                    | bi . | نَا قَهُ اللَّهِ |
| <u> ہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں</u>                                                                                  | řI   | عَقَرُوا         |
| بی پھيلادي                                                                                                     | جا   | دَمُدَمَ         |
| بام-نتیج <u>ہ</u>                                                                                              | řI   | عُقُبى           |
|                                                                                                                |      |                  |

#### تشريح: آيت نمبرا تا ۱۵

قرآن کریم میں عام طور پرتمام وہ چیزیں جنہیں آ دمی دن رات کھلی آ کھوں ہے دیکتا ہے جیسے چاند، سورج ،ستارے، ہوائیں، فضائیں، نباتات، پرندے اور انسان کا اپنائفس جس پروہ خودگواہ ہے ذہن شین کرانے کے لئے قسمیں کھا کر بیان کیا جاتا ہے برخص ان پرغور وفکر کر کے سچائی تک پہنچ سکے۔اس سورت میں سات مختلف اور ایک دوسرے کے مقابل چیز وں کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ جب دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک جیسی نہیں ہیں تو نیکی اور برائی کا انجام ایک جیسا کیے ہوسکتا ہے؟ دھوپ اور چھاؤں، روشنی اور اندھیرا، رات اور دن، آسان اور زمین، خیرا ورشر جب دونوں ایک جیسے نہیں ہیں تو کا میاب اور بیا ماطاعت گذار اور مافر مان بختی اور جہنمی ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں اور دونوں کا انجام ایک جیسا کیسے ہوسکتا ہے؟

سورۃ الظمّس میں سات چیزوں کی قتم کھا کرائی بات کوایک نے اوراچھوٹے انداز میں بیان کیا گیا ہے جس کواس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔ جیسے بینانمکن ہے کہ سورج ہواوراس کی دھوپ نہ ہو، چاند ہواور وہ سورج کے بعد نہ آئے، دن ہو اورروژن نہ ہو،رات ہواور تاریک نہ ہو، زمین ہواور پہت نہ ہو،نفس ہواور خیر وشرکا مجموعہ نہ ہو۔ای طرح بی بھی ناممکن ہے کہ جس نے اپنا تزکید کرلیا (صفائی و پاکی حاصل کرلی ہو) وہ کا میاب نہ ہواور جس نے اپنے نفس کو (خواہشوں اور بے جاتمناؤں کے بنچے) دبالیا ہووہ ناکا م نہ ہو۔

قوم مود جونافر ما نیول میں صدسے باہر نکل گئی تھی۔ایک ظالم شخص نے قوم کی رضامندی کے مطابق جب اس اوٹئی کو ذرح کردیا جوان کے مطابق جب برمجزہ کے طور پرعطاکی گئی تھی جب کہ حضرت صالح کہتے رہ گئے کہ دیکھوییا وڈٹی اللہ کی طرف سے تہمیں دی گئی ہاری پر پانی پینے سے مت روکو ور نہ اللہ کا عذاب نازل ہوجائے گا۔ مگر پوری قوم نے حضرت صالح کی بات مان کارکر دیا اور انہوں نے اوٹئی کو ذرح کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی اتنی ترتی یا فتہ، خوش حال اور پہاڑوں کو تر اش کر عظیم مان در بے مثال بلڈ تکسی بنانے والی قوم جس نے اپنی بیغم جضرت صالح کی بات نہ مان کراپ تزکی نفس سے عظلت برتی اس طرح دنیا سے مثال بلڈ تکسی بنانے والی قوم جس نے اپنی بیغم جمزت صالح کی بات نہ مان کراپ تزکی نفس کر کی تات نہ مان کرا ہے تزکی نفس کر دیا تان بن کررہ گئے ہیں۔اگر وہ قوم اپنی بیغم برگی بات مان کر اپنی دولت وہ کی بات میں کر اپنی کو دنیا کی وہ سے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیا۔

دولت عطاکر دیتا اور قیامت کے دن ان کو سرخ روکر تا مگر اس قوم نے اپنی نا فرمانیوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیا۔

میسورت اگر چہ بہت مختصر ہے مگر تو حید اور آخرت کی پوری دعوت اور اس کو نہ مانے نے تربار اانجام بخیر فرمائے۔ آئین مسب کو اپنا تزکی نفس کرنے اور دین پر چلنے کو آسان فرمادے اور دیمار اانجام بخیر فرمائے۔ آئین سے۔اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تزکی نفس کرنے اور دین پر چلنے کو آسان فرمادے اور دیمار اانجام بخیر فرمائے۔ آئین

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين

\*\*\*\*

پاره نمبر ۳۰

عمر

سورة نمبر ۹۲

اللَّيْل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# القارف مورة اليل الم

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُ وُالرِّحِينَ

اس دنیا میں جودارالعمل ہے ہرانسان کی کوشش، جدوجہداور کمل ای طرح بہت مختلف ہیں۔ مختلف ہے جس طرح دن اوررات، نراور مادہ مختلف ہیں۔ ایک آ دمی اللہ، اس کے رسول اوررسول کی لائی ہوئی تعلیمات پرایمان لا کرفرماں برداری ہتقویٰ، پر ہیزگاری، نیکی اور بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ دوسرا آ دمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی

کرتے ہوئے ہر سی بات کو جھٹاتا ہے، گناہوں بھری زندگی اورظلم وستم کا راستہ اختیار کرکے

|         | -1-          |
|---------|--------------|
| 92      | سورت فمبر    |
| 1       | ركوع         |
| 21      | آيات         |
| 71      | الفاظ وكلمات |
| 310     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |
|         |              |

مال ودولت کمانے میں لگار ہتا ہے۔اللہ کا قانون یہ ہے کہ آدی جس راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ اس کوای راستے کی آسانیاں دیتا چلا جاتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کاراستہ منتخب کرنے والوں کوسیدھے سچے راستے کی تو فیش اور آسانی عطا کر دی جاتی ہے۔اور وہ لوگ جو اللہ ورسول کے نافر مان، گناہوں بھری زندگی کا راستہ چن لیتے ہیں ان کو شخت راستوں کی آسانیاں دیدی جاتی ہیں۔ان کو زندگی بھر نیکیوں پر چلنے والے ناگوار اور برے لگتے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا کہ ان دونوں کا انجام یک ان اور ایک جیسانہیں ہے۔ جہاں نیکی پر چلنے والوں کے لئے جنت کی راحش، الله کی راحش خوشنودی اور آخرت کی کامیا بی عطا کی جاتی ہیں وہیں گناہ آلود زندگی گذار نے والوں کے لئے ایک ایک آگ تیار گی ہے جس میں وہ ہمیشہ جھلتے ہیں رہیں گے۔وہ مال و دولت جس کے بیچھے انسان زندگی بحر بھا گمار ہا ہے موت آنے کے بعدوہ اس کے کیا کام آئے گا؟ اللہ تعالی نے صاف صاف فرمادیا ہے کہ راستہ دکھانا ہمارا کام تھا۔وونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب بیانسان کا اپنا کام ہے۔ اس افتیار پر اللہ کے ہاں سارے فیلے کئے جائیں گے۔ ان ہی ہاتوں کو اللہ تعالی نے سورۃ الیل میں ارشاوفر مایا ہے جس کا فلا صدیدے۔

الله تعالی نے فرمایا اس رات کی فتم جو ہر چیز کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی اور چھپالیتی ہے۔ اس دن کی فتم جو ہر چیز کوروثن کردیتا ہے۔ اس ذات کی فتم جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا ہے کہتم سب لوگوں کی کوششیں اور جدوجہد بہت مختلف ہیں۔ جس نے اللہ کے رائے میں اپنا مال خرج کیا۔اللہ کی نافر مانیوں سے پچتار ہااور ہرنیک اور بھلی بات کواس نے بچے مانا اس کوہم رائے کی سہولتیں (توفیق)عطا کرتے چلے جائیں گے لیکن جس نے کفر کیا، بے نیازی دکھائی اور ہر بھلی بات کو چٹلا یا اس کو بھی ہم تک رائے کی سہولتیں دیدیں گے لینی اس کو نیکی اور بھلائی کی توفیق ہی نصیب نہ ہوگی اور وہ مال ودولت کمانے میں مگن رہے گا۔اللہ تعالیٰ نے سوال فر مایا ہے کہ جب اس کوموت آجائے گی تو آخریہ مال ودولت اس کے کس کام آئے گا؟

اللہ تعالی نے فرمایا کہ راستہ دکھانا ہمارا کا م تھا۔ ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک و مختار ہیں۔ اگر تم نے گنا ہوں بھری زندگی اور نافر مانی اختیار کی تو تمہارے لئے الی جہنم کی آگ تیار کردی گئ ہے جس میں تم ہمیشہ ہی جھلتے اور جلتے رہو گے اور بیانسان کی سب سے بڑی بدشتم ی اور بدیختی ہوگی۔

فرمایالیکن ان لوگوں کواس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو پر چیز گاری افتتیار کرتے ہوئے اللہ کی رضائے لئے اپنا ال و دولت خرج کرتے ہیں۔ جولوگ اپنے برتر واعلیٰ پروردگار کی رضا و خوشنو دی کے کام کرتے ہیں اور ان کے ذیے کسی کا احسان نہیں تھا کہ وہ اس کا بدلہ اتار رہے ہیں وہ اپنے دل کی خوشی سے میسب کچھرر ہے ہیں۔ اللہ ان کو جنت کی ایسی راحیش عطافر مائے گا جس سے وہ خوش ہو جا کیں گے۔

#### و سُورَةُ اللَّيل الله

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِينَ مِ

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْثلِي ٥ وَالنَّهَارِ إِذَا تُجَلِّي ٥ وَمَا خَلَقَ الذُّكُرُ وَ الْأُنْثَى اللَّهِ اللَّهُ مَنْكُمْ لَشَتَّى اللَّهُ مَنَّ اعْطَى وَاتَّقَى اللَّهُ مَنْ اعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي أَفْسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرِي ﴿ وَ آمَّا مَنَ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنُكِتِ وَهُ لِلْعُسُمْ يَ قُومًا يُغْنِي عَنْهُ مَالَّهُ ٓ إِذَا تُرَدِّي شَانَ عَلَيْنَا لَلْهُذَى ﴿ فَأَنَّ لِنَا لَلْإِحِرَةً وَالْأُولِي ۚ فَأَنْذُرْتُكُمْ نَارًا تَكَظِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي كَذَّبَ وَتُولِّي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ اللل وَسَيُحِنَّيُهُا الْاَتْعَى ﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿ وَمَا لِاكْ يَدِعِنُكُهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزَّى ﴿ إِلَّا ابْتِغَاءُ وَجُهِ رَيِّهِ الْكَعْلَىٰ وَلَسُوْفَ يَرُضَى اللهِ

#### ترجمه: آیت نبیرا تاای

اور میں قتم کھا تا ہوں رات کی جب وہ چھاجاتی ہے۔ اور دن کی قتم جب وہ خوب روثن ہوجا تا ہے۔ اوراس کی قتم کہ جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا۔

بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں۔

پھر بہر حال جس نے (اللہ کی راہ میں مال) دیا اور وہ اللہ سے ڈر ااور بھلائی کی ہر بات کی تقدیق کی۔

ہم اس کوآ سانیاں عطا کردیں گے۔

اورجس نے تنجوی اور بے بروائی اختیار کی اور بھلائی کی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کوابیا سامان دیدیں گے جواس کو تکلیف دینے والا ہوگا۔

اورجب وہ ہلاک اور برباد ہونے لگے گا تواس کا مال اس کے کام نہ آسکے گا۔

بلا شبہ راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بے شک دنیا اور آخرت ہمارے اختیار (قصنہ) میں ہے۔

پھرہم نے تمہیں ایک بھڑ کتی آ گے ہے آگاہ کردیا ہے۔

اس میں سوائے اس بدنصیب شخص کے اور کوئی داخل نہ ہوگا جس نے جھٹلا یا اور منہ پھیمرا۔ نیک اور متق شخص اس ( جہنم ) سے دور رکھا جائے گا۔

جس نے اپنامال اپنے آپ کو پاک کرنے کے لئے دیا۔

اوراس پرکسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ اسے دینا تھا۔ سوائے اس کے کہ وہ اپنے بلند وبرتر رب کی رضاو خوشنو دی چا ہتا ہے اور البتہ وہ بہت جلد ( آخرت کی فعتیں پاکر ) خوش ہو جائےگا۔

لغات القرآن آيت نبراتا١٦

مختلف را لگ الگ

شُتّی

ہم آسان کردیں کے

، نیسِّرُ

اَلْعُسُوٰى عَلَى الْعُسُوٰى الْعُسُوٰى الْعُسُوٰى الْعُسُوٰى الْعُسُوٰلِ اللهِ اللهُ الل

### تشريح آيت نمبرا تاام

الله تعالی نے ان آیات میں رات، دن ، نراور مادہ کی قتم کھا کر فر مایا ہے کہ جس طرح رات دن سے اور نر مادہ سے الگ اور مختلف چیزیں ہیں اسی طرح دنیا میں جیتے بھی انسان ، ان کے گردہ اور قومیں ہیں وہ اپنے عمل اور کوششوں میں بہت مختلف ہیں۔ رات کے وقت دن کا تصور اور دن میں رات کا تصور ممکن نہیں ہے۔ نرمادہ نہیں ہوسکتا اور مادہ نزمیس ہوسکتی اسی طرح نیکی اور برائیوں پر چلنے والے بھی اپنے انجام کے اعتبار سے یکسال نہیں ہوسکتے۔

ایک و مخض ہے جونہایت خلوص اور اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال خرج کرتا ہے۔ ہرنا فر مانی سے دوررہ کر فر ماں برداری کا پیکر ہے۔ جو ہرایک بھلائی اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔اسے اللہ کی طرف سے ہرطرح کی سہوتیں عطاکی جاتی ہیں۔

دوسراوہ مخص ہے جواللہ کے بندوں پراپنامال خرچ کرنے میں کنجوی اور بخل سے کام ایتا ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے مند پھیر کر چلتا ہے اور ہر بھلائی اور سچائی کو مجملا تا جس کا مزاج بن چکا ہے جس کی وجہ سے اس سے بھلائی کے راستے پر چلنے کی تو فیتی چیس کی اور ہرا برنہیں اور برابرنہیں ہوسکتا ہے وہ کی ایسان کا انجام کیساں اور برابرنہیں ہوسکتا ہے وہ لکل ایسانی ہے جیسے رات کو دن اور ترکو مادہ کہد یا جائے۔

الله تعالى نے ایسے نافر مال محف سے پوچھا ہے کہ دنیا کی زیب وزینت ، مال ودولت ای وقت تک کام آسکتے ہیں جب تک زندگی کی بیڈور بندھی ہوئی ہے لیکن جب موت آ جائے گی اور دنیا سے ہرسلسلہ کٹ جائے گااس وقت بیسب چیزیں تیرے کیا کام آئیں گی؟ اللہ جود دنوں جہانوں کا مالک ہے اس نے اپنے پاکیزہ نفس پیغیبروں کے ذریعہ خیروشر کے ہرراستے کی وضاحت کردی ہے۔ ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا استخاب کرنا اب بیانسان کا کام ہے کیونکہ دونوں راستوں کا انجام بتادیا گیا ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے سچائیوں سے انکار کیا اور ان سے اپنا منہ پھیرا اس کے لئے اللہ نے ایک جہنم کی بھڑتی آگ تیار کردکھی ہے جس میں ہم مختص جھلس کردہ جائے گا۔

اورجس نے پاکیزگی نفس کے لئے اللہ کے ہندوں پراپنامال خرچ کیا جس میں محض اللہ کی رضاوخوشنودی مقصورتھی وہ اپنا مال اس لئے خرچ نہیں کرتا تھا کہ اس پرلوگوں کا کوئی احسان تھا جس کا وہ بدلہ چکار ہا ہے بلکہ اپنے اللہ کوراضی کرنے کے لئے خرچ کرتا تھا تو اس کو نہ صرف جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا بلکہ اس کواللہ اپنی رضاع طافر مائیں گے اور دونوں جہانوں میں اتنا پچھ دیں گے جس سے وہ خوش ہوجائے گا۔

> واخردعوانا ان الحمد أله رب العالمين 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

پاره نمبر ۳۰ ع

سورة نعبر ٩٣ الضحي

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

,



## بِسُمِ الله الرَّحُنْ الرِّحِيَ

نی کریم فاتم الانبیاء احمر مجتنی حضرت محم صطفی سی پابنداء مین تمیں چالیس دن تک دی کاسلسلہ بندر ہا پھراس کے بعد لگا تاروی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ دی بند ہونے کے بعد ایک طرف قو آپ پریشان تھے ادھر کفار مکہ کی طعن آمیز باتوں سے آپ بہت ممکنین اور رنجیدہ تھے۔ دہ کہتے اے محمد علیہ کے کیا تمہار ارب تم سے ناراض ہوگیا اور دی کا سلسلہ بند ہوگیا۔ ابواہب کی یوی ام جیل نے تو یہاں تک کہددیا" معلوم ہوتا ہے تہارے شیطان نے

| 93      | مورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| 11      | آيات         |
| 40      | الفاظ وكلمات |
| 192     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسی دیتے ہوئے دن کی تیز روشی اور چک، رات کے اندھیرے اور تاریکی کی قسم کھا کرفر مایا اے میرے حبیب علیہ ایک نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا۔ لیعنی جس طرح دن کی روشی کے بعد رات کا ندھیر اہر طرف چھاجا تا ہے تو پھرای اندھیری رات سے ایک بی خص محلاع ہوتی ہے۔ ای طرح اگر پچھوفت کے لئے دمی کا سلسہ بند ہوگیا تو اس سے بیکوں بچھ لیا گیا کہ اب بھی وہی نہ آئے گی۔ وقتی اندھیرے سے بیکوں بچھ لیا گیا کہ اب بھی روشی نہ رسی کی دوشی خور ہوگی ہوتی ہے کہ اس نے وہی کے سلسلہ کو قتی طور پر ہوگی بلد وہ بھی ضرور ہوگی اور اس کی روشی ہر طرف پھیل کررہے گی۔ بیتو اللہ کی مطلحت ہے کہ اس نے وہی کے سلسلہ کو قتی طور پر روک لیا ہے تا کہ آپ کے اندروتی البی کے انوارات کو تبول کرنے کی مزید صلاحیت اور مہولت پیدا ہو جائے اور آپ آسانی سے وہی کے بوجھ کو بروات پیدا ہو جائے اور آپ آسانی سے وہی کے بوجھ کو بروات کر سیل

عمہیں چھوڑ دیا ہے" نعوذ باللہ۔

الله تعالی نے فرمایا کہ آپ کے لئے ہرآنے والا دور پہلے دور سے اور موجودہ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر ہوگ۔

یہ مشکلات کے بادل بہت جلد چھٹ جائیں گے۔ پھراس کے بعد آپ پر اللہ تعالی کی عطا اور بخش آئی زیادہ ہوگی کہ آپ اس سے
خوش ہوجائیں گے۔ مزید تھی دیتے ہوئے خاص طور پر تین فعتوں کا ذکر فرمایا کہ اے نبی تھا ہے گیا ای اللہ نہ آپ کو سالہ اللہ نہیں دکھائی ؟ آپ نادار تھے کیا ای نے مال و دولت
سہار انہیں دیا تھا؟ آپ می کا طاش اور جبتو میں تھے کیا ای نے آپ کوراہ ہدایت نہیں دکھائی ؟ آپ نادار تھے کیا ای نے مال و دولت
سے آپ کو بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ بیساری فعیش ای کی دی ہوئی ہیں۔ ان فعتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ
آپ بے مال باپ کے بچوں پر شفقت کیجئے کی طرح کی تختی نہ کیجئے۔ اگر کوئی سوال کرنے والا ہوتو اس کو چھڑ کئے کے بجائے زی

(1) (1)

#### م سورة الفحى

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِينَ

وَالضَّحٰى وَالنَّلِ إِذَا سَجَى مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴿
وَلَلْاَخِرَةُ حَكْدُلِكَ مِنَ الْاُولِلْ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ مَ بُكَ
فَتَرْضَى هَ النَّهِ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَالْوَى وَوَوَجَدَكَ ضَالًا
فَهُذَى وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَاعْنَى فَاقَالْ يَتَنِعُ وَلَكَ تَعْمَلُ فَالْفَالْ الْيَتَنِعُ وَلَكَ تَقْهُرُ أَ
وَامَّا السَّابِلَ فَلا تَنْهُرُ ﴿ وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ فَ ﴾

#### ترجمه: آیت نمبرا تالا

قتم ہے چڑھے سورج کی روشی کی۔اور سم ہےرات کی جب وہ پوری طرح چھا جائے۔نہ آپ کے رب نے آپ کوچھوڑا اور نہ وہ بیزار ہوا۔اور یقینا آپ کے لئے بعد (بیس آنے والی) حالت ہے بہتر ہوگی۔ اور بہت جلد آپ کو وہ کچھ عطا کیا جائے گا کہ آپ خوش ہوجا کیس گے۔کیاس نے آپ کو یہتیم پایا اور شھا نانہیں دیا؟ آپ کواس نے متلاثی حق پایا تو کیا اس نے آپ کو بار نہیں بنایا؟ آپ یتیم نے آپ کی رہنمائی نہیں کی؟اس نے آپ کو نا دار پایا تو کیا اس نے آپ کو مال دار نہیں بنایا؟ آپ یتیم پر دباؤند ڈالئے اور آپ سوال کرنے والے کو نجھڑ کے۔اورائی پر وردگار کے احسانات کا ذکر کیجئے۔

لغات القرآن آيت نمبراتااا

حھاگيا

سجي

مَا وَدُّعَكَ نه مخفي حيورُ ا مًا قُلْي بهت حلدعطا كرے گا سَوْفَ يُعْطَىٰ توخوش موجائے گا تُرْضَى اوای لمحكاناربا ضَالٌ تلاش حق میں سر گرداں مفلس وغريب عَائلٌ مال دار كرديا أغنى لا تقهرُ مت ڈانٹ لا تَنْهَرُ نەجھڑک حَدّث بيان كر

#### تشريخ: آيت نمبرا تالا

نی کریم حضرت مجر مصطفانی بیات پر ابتداء میں پہلی وی کے بعد تمیں چالیس دن تک وی کا سلسلہ بندر ہا۔ پھراس کے بعد لگا تاروی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ وی بند ہونے کے زمانہ میں ایک طرف تو آپ پریشان تھے۔ ادھر کفار مکہ کی طنوآ میز باتوں اور طعنوں سے آپ بہت منگین رہتے تھے۔ وہ کہتے کہ اے محمد بیاتی اکیا تمہارا رہتم سے ناراض ہوگیا اور وی کا سلسلہ بند ہوگیا؟ ابولہب کی بیوی ام جمیل نے تو یہاں تک کہد دیا کہ معلوم ہوتا ہے تبہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے (نعوذ باللہ )۔ آپ کو تسل دیتے ہوئے دن کی تیز روشی اور چمک، رات کے اندھیرے اور تاریکی کی تشم کھا کرفر مایا کہ اے نبی تیاتی ! آپ کے رہ نے نہ تو آپ کو چھوڑ اہے اور نہ وہ آپ سے بیز ار ہوا۔ یعنی جس طرح دن کی روشی کے بعد رات کا اندھیر اچھا جا تا ہے اور پھراسی اندھیری رات سے ایک نی شیخ طلوع ہوتی ہے ای طرح کے کھوفت کے لئے وی کا سلسلہ بند ہوجانے سے یہ کیوں سجھ لیا گیا کہ اب بھی روشی نہ ہوگ۔ بلکہ وہ صبح ضرور ہوگی اوراس کی روثنی ہر طرف چیل کررہ گی۔ بیتو اللہ کی مصلحت ہے کہ اس نے وہی کے سلسلہ کو وقتی طور پر دک لیا ہے تا کہا ہے نبی چیل ! آپ کے اندروحی کے انوارات کو قبول کرنے کی مزید صلاحیت اور مہولت پیدا ہوجائے اور آپ آسانی ہے وہی کے بوچھ کو ہرواشت کر شکیس۔

الله تعالی نے فرمایا کہ آپ کے لئے ہم آنے والا دور پہلے دور سے اور موجودہ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر ہوگ۔ یہ مشکلات کے بادل بہت جلد جھٹ جائیں گے۔ پھراس کے بعد آپ پرالله تعالی کی عطا اور بخشش اتی زیادہ ہوگی کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ مزید بلوے تین فعتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی پیلے ! آپ بیٹیم تھے کیا ای ان اللہ نے آپ کی رہنمائی نہیں گی؟ آپ نادار تھے کیا ای نے آپ کی رہنمائی نہیں گی؟ آپ نادار تھے کیا ای نے آپ کو مال ودولت سے بے نیاز نہیں بنایا؟ یہ ساری فعتیں اس کی دی ہوئی ہیں۔ ان فعتوں پرشکر کا طریقہ بیہ ہے کہ آپ بے مال باپ کے بچوں پرشفر کا طریقہ بیہ ہے کہ آپ بے مال باپ کے بچوں پرشفر قفت سے بچئے ۔ اگر کوئی سوال کرنے والا ہوتو اس کو جھڑ کئے کے بجائے نری اختیار کیجئے۔ اور آپ کے پور دردگارنے آپ کوجن نعتوں سے نوازا ہے اس کاذکر اور شکر کرتے رہے۔

#### واخردعوانا ان الحمدلله رب المالمين

\*\*\*\*

پاره نمبر ۳۰

سورة نمبر م و الإنشِراح

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





#### بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

اعلان نبوت کے وقت عرب کا پورامعاشرہ خاص طور پر مکہ کرمہ جہالت اور جاہلیت کی انتہا تک بننج چکا تھا قبل و غارت گری جنگوں کا نیختم ہونے والاسلسلہ الوٹ مار ، بددیا نتی اور بد انتہا تک بننج چکا تھا قبل و غارت گری جنگوں کا نیختم ہونے والاسلسلہ الوٹ مار ، بددیا نتی اور بد میں تین سوساٹھ بتوں کی پر سش طرح طرح کے وہم جم تھی کی سیمیں ان کا دین و فد جب بن چکا تھا۔ ہر طاقت ور کمز ورکو فکل رہا تھا۔ بعض قبائل میں معصوم اور شخی منی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈ النے کو غیرت سمجھا جارہا تھا۔ یہ اور اسی طرح کے حالات نبی کریم ﷺ کی حیاس اور خلصانہ طبیعت پر ایک طرح کے ایسے شدید ہو چھ بن سکے تھے حالات نبی کریم ﷺ کی حیاس اور خلصانہ طبیعت پر ایک طرح کے ایسے شدید ہو چھ بن سکے تھے

مورت بمبر 94 رکوع 1 آیات 8 الفاظ وکلمات 28 حرف 130

کداس کی دجہ ہے آپ کی کمرجکی جارہ کھی ۔ آپ بیسوچتے تھے کہ جس معاشرہ میں ہرخض اپنی بات چلار ہاہے، قبائلی زندگی میں ہر شخف غرورو تکبر کا پیکر بنا ہواہاس پورے معاشرہ کے بگاڑ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ تعالٰی نے وحی نازل کر کے آپ کووہ راستہ دکھا دیا جس کے ذریعہ ذندگی کے اس بگاڑی اصلاح ممکن تھی چنانچہ آپ پروحی کے ذریعہ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ تو حید خالص، رسالت کاصیح تصور، قیامت کے آنے کا یقین اور فکر آخرت یہی وہ بنیادی ہیں جن کے ذریعہ انسان کود نیا اور آخرت کی حقیقی کامیا بی نصیب ہو سکتی ہےاور بگڑا ہوامعاشرہ سید ھےراہتے پر آسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فر ماکر آپ کے ذہن وفکر کے بوجھ کو ہلکا کر دیا جس ے آپ کواطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک اور سینے کو قر آن کریم کے معارف اورعلوم کو سجھنے کے لئے کھول دیااور بتادیا کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں بیا لیک کا نؤں بھرے راستے کی طرح ہے۔طرح طرح کی مشکلات اور یر بیٹانیاں آئیں گی لیکن صبر وتخل ہے آ گے بڑھنے ہی میں کامیابیاں ہیں اوران مشکلات کاحل موجود ہے کیونکہ کوئی مشکل ایس نہیں ہے جس کے بعد آسانیاں نہ ہوں۔فرمایا کہ کفار کی مخالفت اورغلط پروپیگنٹرہ آپ کی شخصیت کوکوئی نقصان نہ بہنچا سکے گا بلکہ جیسے جیسے ان کی مخالفت اورظلم وستم بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کو بلند کرتے جائیں گے۔لہذا آپ جیسے ہی اپنی مشغولیات سے فارغ ہوں اللہ کے ذکر وفکریس لگ جاہیے اورعبادت کی مشقت کوا ٹھائے کیونکہ ای میں دنیااور آخرت کے نزانے چھیے ہوئے ہیں۔سورۃ الانشراح میں ان ہی باتوں کو بیان کیا گیاہے جن کا خلاصہ پر ہے کہ اے نبی ﷺ اکیا ہم نے آپ کے سینہ کو کھول نہیں دیا؟ اور کیا ہم نے آپ کے اس بارگرال یعنی بھاری بوجھ کوآپ کے اوپر سے اتارنہیں دیا تھا جس سے آپ کی کمرجھی جارہی تھی؟ فرمایا کہ کیا ہم نے ہر جگہ آپ کے ذکر کو بلندنہیں کر دیا؟ حقیقت میر ہے کہ بلاشبہ ہرتگی اور مشکل کے بعد آسانی اور سہولت ہے۔ لہذا آپ جب بھی ان ذ مددار یوں سے فارغ مول توعبادت كى مشقت كو برداشت كرين اور بميشدا ين پرورد گار كى طرف رغبت اور توجفر ماكين "\_

#### نورة الأنشراح

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْزِ الرَّحِيَّةِ

اَكُمْ نَشْنَ حُ لَكَ صَدُرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزُرِكَ ﴿ الْكِرْفَ الْكُونَ اللَّهِ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ اللَّهُ الْكُلُولِ اللَّهُ الْكُلُولِ اللَّهُ الْكُلُولِ اللَّهُ الْكُلُولِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

#### ترجمه: آیت نمبرا نا۸

کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سیز کشادہ نہیں کردیا؟ کیا ہم نے آپ کے اوپ سے آپ کا وہ وہ نہیں اتاردیا جس نے آپ کی خاطر آپ کا سیز کشادہ نہیں کردیا جس نے آپ کے لئے آپ کا ذکر النہ بہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بھر بلنٹ نہیں کردیا؟ پھر بے شک ہر تن کے ساتھ آسانی ہے بلاشبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب آپ (مخلوق کی خدمت اور تبلیغ دین ہے ) فارغ ہوجا کیں تو (عبادت کی ) مشقت برداشت سے بھے۔ اورائے بروردگار کی طرف رغبت سے بھے۔

لغات القرآن آيت نبراتا

اَكُمْ نَشُوحُ كيابم نِنْهِيں كھول ديا

صَدُرٌ -

51/

EX 19

#### تشریخ: آیت نمبرا تا۸

اس سورت میں الله تعالی نے این محبوب نبی حضرت محمصطفیٰ عظیمی یا بنی تین نعتوں کا ذکر فرمایا ہے

- (۱) شرح صدر
  - (۲) وضع وزر
- (٣) اوررفع ذكر
- (۱) موالیه انداز پرارشادفر مایا کداے نی ( علیہ ) کیا ہم نے آپ کوشرح صدرعطانیس کیا؟ کیا ہم نے آپ کے

مراس بو چھکو جوآپ کی مرکو جھکائے وے رہاتھا آپ کے اوپ سنجیس اتارا؟ کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلندنیس کیا؟

نشرت کے معنی کھول دینا، صدر کے معنی سیداوردل کے آتے ہیں۔ یعنی کیا ہم نے آپ کے سینے اوردل کوقر آن کریم کے

علوم،اس کی سچائیوں اور اخلاق حسند کے لئے نہیں کھول دیا ہے؟

شرح صدر كم تعلق قرآن كريم مين ارشاد فرمايا - " جي الله بدايت دينا چا بتا ہاس كے دل كواسلام كے لئے كھول ديتا

ہے۔(سورۃ الانعام آیت نمبر۱۲۵)

سورۂ زمر کی آیت نمبر ۲۲ میں فرمایا کہ "وہ خص جس کا سینداللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی برہے۔

ان دونوں آیتوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ جس بندے پر مہر بان ہوتا ہے اور اس کی جملائی چاہتا ہے وہ اس کے دل میں سے ایک دونوں آیتوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ جس بندے پر مہر بان ہوتا ہے جس سے اس کی وجئی کھیکش، الجھا وَ اور پر بیٹانیوں کا ہر بو جھا سے کا ندھوں سے اتار دیتا ہے اور وہ ایک ایسے نور کی روشنی میں چاتا ہے جو اس کو منزل تک پہنچا دیتی ہے۔
حضرت موک "سے جب بیفر مایا گیا کہتم فرعون کے در بار میں جا کر اس کوراہ ہدایت دکھا وَ تو انہوں نے عرض کیا۔ ''الہی میرے سینے کو میرے لینے کھول دیجئے اور میرے کا م کو آسان فر ما دیجئے''۔ اللہ نے ان کو شرح صدر عطا فر مایا اور مجوزات کے ذریعہ ان کو آسانیاں عطا کردی گئیں۔ یہاں اس بات کو بھوتا ایک خوبصورت بات ہے کہ حضرت موئی نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے انشراح قلب کی درخواست کی جو بول کر کے آسانیاں عطا کردی گئیں گئین نبی مکرم حضرت مجموسطفی جھی ان کی توجہ کو اتار کر تھا مان خود بی انشراح قلب عطافر مادیا اور آپ کے ہر بو جھواتا تارکر شان میانیاں عطافر مادیا اور آپ کے ہر بو جھواتا تارکر تا سانیاں عطافر مادیا اور آپ کے ہر بو جھواتا تارکر تا سانیاں عطافر مادیا اور آپ کے ہر بو جھوات تارک

شرح صدر کی تغییر کرتے ہوئے مفسرین نے فر مایا ہے کہ اس سے مراد"شق صدر" بھی ہوسکتا ہے۔شق صدر رہیہے کہ آپ کے سینے کو چاک کر کے اس میں سے آپ کے دل کو نکالا گیا اور اس میں سے ہر آلائش کو نکال کر نارنجی رنگ کا نور بھرا گیا۔ روایات کے مطابق شق صدر چار مرتبہ ہوا ہے۔

شق صدر کے سلسلہ میں عرض ہے کہ بیٹھی وہ نعت ہے جوکی اور نبی اور رسول کو عطانہیں کی گئی۔ شق صدر کیا ہے؟ اس کا علم تو اللہ کو ہے وہی اس کی مصلحت ہے بہتر واقف ہے۔ لیکن بظاہر جو بات بجھ میں آتی ہے وہ بیہ ہے کہ شق صدر اللہ کے تھم سے فرشتوں نے کیا ہے۔ چونکہ عقل مند آ دمی کا کوئی کام بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا تو جب تمام انسانوں کو عقل عطاکر نے والے کی طرف ہے کوئی کام ہوتو وہ بغیر مصلحت کے کیے ہوسکتا ہے؟ یقینا اس میں کوئی بہت بڑی مصلحت پوشیدہ ہے اور وہ بیہ ہوتا گیا تا کہ وہ قر آ آن کر یم کوئی کام ہوتو وہ بغیر مصلحت کے کیے ہوسکتا ہے؟ یقینا اس میں کوئی بہت بڑی مصلحت پوشیدہ ہے اور وہ بی تا کہ وہ قر آ آن کر یم میں فرمایا ہے کہ "اگر ہم اس قر آن کوکسی پہاڑ پر نازل کیا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن کر یم میں فرمایا ہے کہ "اگر ہم اس قر آن کوکسی پہاڑ پر نازل کر دیے تو تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جا تا اور پھٹ جا تا (الحشر آ بیت نمبر ۱۲)۔ قلب مصطفیٰ عظیہ کے قربان جائے کہ

آب نے امت کی ہدایت ورہنمائی کے لئے اس قر آن کریم کے بوجھ کوایے قلب بر برواشت کیا۔

بہر حال خلاصہ بیہ ہے کہ شرح صدر ،انشراح قلب اورشق صدر بیدہ خصوصیات ہیں جوآپ کے سواکسی اور نبی اور رسول کو عطانہیں کی گئیں۔

- (۲) وضع وزر ۔ بو جھ کا اتارا جانا ۔ بینی اے نی ﷺ ابر وہ پو جھ جو آپ کی محرکو جھکار ہاتھا۔ اللہ نے اپنی رحمت اور
  کرم سے اس کوا تاردیا ہے ۔ بیہ بو جھ کیا تھا اس کی تفصیل کو یہاں بیان نہیں کیا گیا البنة قر آن کر یم کا نازل ہونا اور اس بھاری کلام کو
  برداشت کرنا اور اس کا بو جھ اٹھانا۔ عرب کے جا ہلا نہ اور ظالما نہ معاشرہ میں جہاں ہر طرف جہالتوں نے ڈیرے جمار کھے تھے۔
  عدل وانصاف کا دور دور تک پید نہیں تھا۔ جہاں کسی کی جان ، مال اور آبرو تک محفوظ نہتی ۔ اخلاق اور عقائد کی گندگیاں عام تھیں ۔
  قتل وغارت گری ، جنگ وجدال ، بت پرتی ، ذر پرتی اور رسموں سے پورامعاشرہ گندگی کا ڈھر بن کررہ گیا تھا بیتمام با تیس آپ کی
  سلیم الفطر ت طبعیت پرایک بو جھتھیں اور آپ تلاش حق کی جبتی میں ہر طرف دیکھ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے او پر اپنا
  کلام نازل کر کے رہنمائی فرمائی اور ایسا اطبینان قلب عطافر مایا کہ جس سے اللہ کے دین کوساری دنیا تک پہنچا نے کے راستے ہم وار
- (۳) رفع وکر۔آپ کے وکر پاک و بلند کیا گیا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر پاک و ہر جگہ بلندی اور عظمتیں عطا فر مائی ہیں عرش ہویا فرش ، آسیان ہویا زمین ، فرشتوں کی محفل ہویا انسانوں کی ، جنت کا دروازہ ہویا عرش کے تنگرے اس طرح اسلامی شعائر اور ان ، اقامت ، نماز ، تکبیرات ، خطبہ جمعہ ، خطبہ عیدین ، کلمہ شہادت اور درود شریف وغیرہ فرضیکہ تمام شعائر اسلامی میں اللہ کے ساتھ آپ کا نام مبارک بھی نہایت اوب واحر ام اور پوری تعظیم و تکریم سے لیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسانہیں ہے جہاں اللہ ورسول کا نام لیواموجود نہ ہو۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ عظیہ نے فرمایا ایک دن جرئیل میرے پاس آئے اور بھے ہے کہا میرا رب اور آپ کا رب بو چھتا ہے کہ میں نے آب کے ذکر کو کس طرح بلند کیا؟ میں نے کہا اللہ ہی بہتر جا نتا ہے۔ جرئیل نے کہا اللہ نے کہا اللہ نے کہ درجہ اور جہاں میر اذکر کیا جائے گا۔ (ابن جریر۔ ابن ابی حاتم) نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اور جہاں میر اذکر کیا جائے گا و ہیں میر سے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ (ابن جریر۔ ابن ابی حاتم) اس سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے نبی کر کیم میں کو خطاب کرتے ہوئے دوبا تیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے اس فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہا در کھا ف اللہ کے اور کھا اور کھا وہ شرکین کی بت پرسی اور رسموں کے خلاف اللہ کے ادکا مات کو بیان فرمائیں گی گے وہ لوگ جو صد یوں سے اپنے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں وہ آپ پر

پریشانیوں،مشکلات اورمصائب کے پہاڑتو ڑدیں گے۔آپ اپنی جگہ صبر وخمل سے ڈٹ کران حالات کا مقابلہ کیجئے کیونکہ اللہ کا بیا قانون ہے کہ ہرمشکل کے بعدآ سانی ہے۔کوئی مشکل الی نہیں ہے جس کے بعد راحت وآرام نہ ہو۔

دوسری بات میفر مائی کہ جب آپ اپنے دینی فرائض اور ذمہ دار یوں سے فارغ ہوجا ئیں تو کچھ دیر کے لئے را توں کی تنہائی میں اللہ کی عبادت و بندگی کی مشقت برداشت فرما ئیں۔ کیونکہ دین و دنیا کی ساری بھلائیاں ای میں میں کہ آ دی اپنے اللہ کو ہر لمحے اور خاص طور پر را توں کی تنہائیوں میں یا دکرے۔

نی کریم علی جودن بھر اللہ کے دین کے لئے جدوجہد فرماتے تھے اور ہر طرح کی نا گواریاں برداشت کرتے تھے۔ پھر بھی آپ را توں کواٹھ کر اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت و بندگی کرتے تھے کہ روایات کے مطابق آپ کے پاؤں پرورم آ جا تا تھا بلکہ سمجی بھی تو ورم پھٹ کرر سنے لگتا تھا مگر آپ اللہ کی عبادت و بندگی کی مشقت کو برداشت فرماتے تھے۔ اس بیس آپ کے امتیوں کھی بھی تو ورم پھٹ کرر سنے لگتا تھا مگر آپ اللہ کی عبادت و بندگی کی مشقت کو برداشت فرماتے تھے۔ اس بیس آپ کے امتیوں کے لئے بیسبق موجود ہے کہ وہ تھٹ حالات کا ڈٹ کرمقابلہ کریں۔ اللہ پر مکمل اعتاد و لیقین رکھیں کہ مشکل حالات کو وہ بی آسان فرمانے والے بیں اور را توں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور عبادت سے زندہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرا تھ کرا ہے دیں ای بات بڑ مل کر کے اپنی را توں کو اللہ کے ذکر و فکر اور عبادت سے زندہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی را توں کو اٹھ کرا ہے دیں کے عبادت و بندگی کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۳۰ ع

سورة نمبر ٩٥ التِّين

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



مورت تمس

آبات

الفاظ وكلمات

مقام نزول

95

34

105 مکرم



### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ لِالرِّحِيْ

یہ سورت مکہ مرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں جلیل القدر سینیمبروں کے اس مقامات کی جہاں وہ مبعوث ہوئے تم کھا کرآ خرت کی جز ااور ہزاکو ثابت کیا گیا ہے۔

(التین ) اس بہاڑی کا نام ہے جہاں حضرت نوح " نے مشرکین کو

ور مین کا چاہ ہیں گا تو حید کی دعوت دی تھی۔

فلطین میں ایک یہاڑی کا نام "زیتا" ہے یہاں حضرت

والرتیون کی فلطین میں ایک بہاڑ؟
عیسیٰ نے بی اسرائیل کی گراہیوں اور ناشکر یوں سے آئیس کا گاہ کیا اور برے انجام سے ڈرایا۔

﴿ طور سینین ﴾ صحرائے سینامیں وہ کوہ طور جس پراللہ نے حضرت مویٰ سے کلام فر مایا اوران کوتو رہے جیسی کتاب عطا

فرمائی.

﴿ البلدالامین ﴾ اس سے مراد مکہ محرمہ ہے جس کی بنیا دحضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اساعیل ذیح اللہ نے رکھی۔ یمی وہ مبارک شہر ہے جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمصطفیٰ عظیہ پیدا ہوئے اس بلدالامین سے آپ نے جہرت سے پہلے تیرہ سال تک شدید تکلیفوں کے باوجود ساری دنیا کوتا حیدور سالت اور آخرت کی عظمت کی طرف دعوت دی۔

غرضیکداللہ تعالیٰ نے ان مقدس مقامات کی جہاں اللہ کے جلیل القدر پیغیبروں نے اسلام اور تو حید کی وعوت دی تھی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت اور عمدہ سانچوں میں ڈھال کر بنایا ہے۔ اس کو ظاہری اور باطنی خصوصیات، بہترین اخلاق اور اعلیٰ صلاحیتوں سے نواز ا ہے۔ یہی انسان جب خودغرضی ، لالحج ، شہوت پرتی ، نشہ بازی ، کمینہ پن اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کر کے طرح کے شرک کرتا ہے اور اپنی بداخلاقیوں کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ گرتے گرتے اس قدر بیچے گرجا تا ہے کہ جہاں انسانیت بھی شر ماجاتی ہے اور وہ بدترین انجام سے دو چار ہوجا تا ہے۔

اس کے برخلاف جوآ دی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کڑ عمل صالح کا پیکر بن جاتا ہے، دن رات اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت و فرماں برداری کرکے "احسن تقویم" ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو اس کو بھی نہ ختم ہونے والا اجرو ثو اب عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب انسانوں کے بیددوالگ الگ گروہ بن گئے تو ان میں سے ایک کومز ااور دوسرے کو جزاملی چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی حکمران سے ہرخص بیو قتع رکھتا ہے کہ مجرم کونمزادی جائے اور جواچھاانسان ہے اس کوانعام واکرام سے نوازا جائے۔

فرمایا کہ انسان تو ایک ایسے دن ہے انکار کر ہی نہیں سکتا جس میں ہر خض کواس کے اعمال کے مطابق سزایا جزادی جائے گ۔ دوسرے بیکہ اللہ تو دنیا کے تمام حکمر انوں سے بڑا حکمران ہے اس سے بیکیسے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ظالموں کوسز ااوراپنے فرماں برداردں کو بہترین فعتوں نے بیس نوازے گا۔

#### \* سُورةُ السِّين \*

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّةِ

#### ترجمه اآیت نمبرا تا ۸

ا نجیراورزیون کی۔اورطورسینا کی۔اوراس امن والے شہر ( مکہ مرمہ) کی قتم۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ پھر ہم اس کو پہتی والوں کی حالت سے بھی پست کردیتے ہیں۔سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور عمل صالح کئے۔تو ان کے لئے بھی نہ ختم ہونے والااج و و الااج و

(اے انسان ان کھلی دلیلوں کے بعد) وہ کون کی چیز ہے جو تیجے قیامت کو جیٹلانے پر آمادہ کررہی ہے۔ کیااللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے۔

لغات القرآن آيت نمبراتا

اَلَتِّينُ انج

اَلزَّيْتُونُ أَنْ وَيُون

طُور سِيْنِينَ طورسينا صحرائ سينا

٠,

بَلَدُ الْآمِينِ الْمِن والاشْر اَحُسَنُ بَهْرَين تَقُوِيُمٌ بناوت ـ سانچ رَدَدُنَا بم نے لوٹاویا اَسُفَلُ زیادہ نیچ

غَيْرُ مَمْنُونِ نَحْم مون والا

#### (تشریخ: آیت نمبرا تا ۸

اس سورت سے پہلے رسول اکرم میں خصرت محمصطفیٰ ہیں کے عظمت اور شان رسالت کو بیان فر مایا تھا۔ سورۃ اکتین میں تئن مقدس مقامات کی قتم کھا کر جوجلیل القدر پی فیروں کی طرف منسوب ہیں فر مایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچ میں ڈھال کراشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اسے انتاعظیم ورجہ عطا کیا جو کی دوسری مخلوق کونصیب نہیں ہے۔ اسے علم وعل ہم وفر است، اعلیٰ ترین صلاحیتوں اورۃ ابلیتوں سے نواز اہے۔ مجود ملا تکہ بنایا یعنی جس کے سامنے تمام فرشتوں کو تجدہ کرنے کا تھم دیا گیا۔ جب وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی جس کے سامنے تمام فرشتوں کو تجدہ کر رہے کا کھی دیا گیا۔ جب افسان کی بلندیوں پر فائز اور شدید سے شدید تر حالات کا ڈٹ کرمقابلہ کرتا ہے۔ وہ افلاق کی بلندس نے سے نیخ نہیں اترتا اور اس کا ایکن کا اس کے کا بیکر، بات کا ایفین کا ال رکھتا ہے کہ بید دنیا عارضی اور وقتی ہے۔ ایک دن اس پوری کا نئات کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ میدان بات کا لیفین کا ال رکھتا ہے کہ بید دنیا عارضی اور وقتی ہے۔ ایک دن اس پوری کا نئات کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ میدان بات کا لیفین کا ال رکھتا ہو کہ اس کے اس کے مطابق حسل ہوگا۔ اس کے برطاف وہ آدمی جو ایمان اور جزادی جائے گی اور ایسی راحیتی دی جائی جس کا بھی نہ جزایا سرادی جائے گی۔ اللہ تو کہ اس کے برطاف وہ آدمی جو ایمان اور عمل صالے ہے دور مخور خوضوں اور دنیاوی لا کے کا پیکر ہوف آخر ت خود اس کیا ہو کہ تربی سامند کی برحمت اور کی میں تھا تھی کہ بہتا ہو ایمان اور کی میا گیا ہو کہ اس کیا بھی ہوا ہجاں انسانیت بھی شربا ہو سے کے وہ کے ساتھ ہو کے فرایا کہ اس کے بعد کون جزا اور سراکے معاط میں آپ کو مواس کی بہتوں کی انہا تک بہتا کی بیتا کیا تھا لیکن اس نے خودا ہو خوال کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بعد کون جزا اور سراکے معاط میں آپ کو میں ہو کہ کر ان کی ہو سے کہ کیا اللہ بی سب حاکموں اور حکم ان کورس کے اس کے مران نہیں ہے۔ اللہ دی جو بھا ہے کہ کیا اللہ بی سب حاکموں اور حکم ان کہ سرک کے دور کور کور کا کم اور حکم ان نہیں ہے۔

والتین و القین و القینی و القینی و القینی انجیراورزیون کی م انجیراورزیون شام وللطین کے علاقے میں پائے جانے والے وہ دومشہور پھل ہیں جن کے فائدوں سے ساراعرب واقف تھا۔ آج بھی انجیراورزیون عربوں کے کھانے کا ایک جزوب جے بہت پہند کیا جاتا ہے۔ انجیراورزیون عربوں کے کھانے کا ایک جزوب جے بہت پہند کیا جاتا ہے۔ انجیراورزیون سے سرادوہ علاقہ ہے جہاں یہ پھل پایا جاتا ہے کیونکہ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو پھل یا چیز کی علاقے میں پایا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر حضرت عید کی اس ایک کی اس ایک کے سیکوں نبیوں اور رسولوں کا مرکز تبلی فی ہا ہے۔ اس نے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر حضرت عید کی اس ایک کے تین اورزیتون دو پہاڑوں کے نام ہیں۔ ایک پہاڑ پروشق (ملک شام) اس مقام کی تم کھائی ہے۔ بعض علاء مضرین نے فرمایا ہے کہ تین اورزیتون دو پہاڑوں کے نام ہیں۔ ایک پہاڑ پروشق (ملک شام) اوروسرازیتون پہاڑ ہے جس پر بیت المقدس واقع ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے انجیراورزیتون پہاڑ ہے جس پر بیت المقدس واقع ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے انجیراورزیتون پہاڑ ہے جس پر بیت المقدس واقع ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے انجیراورزیتون پہاڑ ہے جس پر بیت المقدس واقع ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے انجیراورزیتون پہاڑ ہے جس پر بیت المقدس واقع ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے انجیراورزیتون پہاڑ ہے جس پر بیت المقدس واقع ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے انجیا کو بہر بین سانچ میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔

وَ حُلُودِ سِینِنینَ اورطور بینا کی هم حطور بینا جزیره نمائے بینا کا دوسرانام ہائی کوقر آن کریم میں بینا اور سنین فرمایا ہے۔اللہ نے اس صحرائے بینا کی ہم کھائی ہے جہال سے پوری قوم بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پاکر حضرت موی حضرت ہارون کے ساتھ اس صحرائے بینا کی ہم کے داری میں طور پہاڑ بھی واقع ہے جس میں حضرت موئ میروی نازل ہوئی۔اللہ نے حضرت موئ سے مکام فرمایا اور توریت جیسی کتاب عطافر مائی دوسری قیم اس طور سینین کی کھائی ہے۔

و هفذا الکیلید الاور میراک سرزین به اورامن وابان والے شہر ( مکھرمہ) کی تم ۔ لین مکھ کرمہ وہ مبارک سرزین ہے جہاں سے دنیا کی ابتدا ہوئی۔ حضرے آوم نے دنیا میں آ نے کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کی مدد سے اس شہر میں بیت اللہ کی تعیر فر مائی۔ پھر طوفان نوح میں جب خانہ کعبہ کی دیوار میں منہدم ہو گئیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اساعیل ذی اللہ نے پھر سے بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھاتے ہوئے بہت می دعا کمیں کیں ان ہی میں سے ایک دعا یہ تھی "الہی اس شہر کوامن وابان والا شہر بنادیا کہ جب عرب میں ہر طرف بدائمی بنادیجہ علی اللہ نے ان کی دعا وی کو قبول و منظور کرتے ہوئے اس طرح امن وابان والا شہر بنادیا کہ جب عرب میں ہر طرف بدائمی اور توقی و غارت گری عام تھی اس وقت بھی پیشہر امن وابان کا مرکز تھا۔ اس شہر کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس شہر میں سردارا نبیاء حضرت مجمر مصطفی بیات ہوئے۔ آ پ بیٹین، جوانی اور ادھیڑ عمری کی ذندگی بیبیل گذری۔ بیبیں وہ پہاڑ جمل نور ہے جس کے خار حرامیں اند کا وہ کلام نازل ہونا شروع ہوا جو تیا مت تک ساری انسانیت کے لئے بینارہ نور اور در ہر ور وہم اے آ بی نقار کی کہ خار حرامیں اند کا وہ کلام نازل ہونا شروع ہوا جو تیا مت تک ساری انسانیت کے نار حرامیں اند کا وہ کام نازل ہونا شروع ہوا جو تیا مت تک ساری انسانیت کے نار آ ہونا شرص کی آئے اند کے تھم سے اس میاس میں تہیں تو دور میں واستقلال کا وہ عظیم مظاہرہ کیا جوائی جگہ کی میں آ پ نے اور آ ہوں کر کیم تھی تھی اور تو جور میر واستقلال کا وہ عظیم مظاہرہ کیا جوائی جگہ ایک مثال ہے۔ بی کر کیم تھی تھی اور تو کیم میں تی میں تا ہیں۔ بیاس شری تھیا کی ساری انسان کو بہترین ساخت اور بہترین ساخچ میں اداکیا جاتا ہے۔ اند نے تیسری تھم اس "بہر مین سا تی ہور فرم انسان کو بہترین ساخچ میں اداکیا جاتا ہے۔ انسان کو بہترین ساخچ میں ساز کیا جاتا ہور کیم تیں کی میں تا نسان کو بہترین ساخت اور بہترین ساخچ میں اداکیا جاتا ہے۔ انسان کو بہترین ساخت اور بہترین ساخچ میں ساز کیا جاتا ہے۔ انسان کو بہترین ساخت اور در بہترین ساخچ میں ساز کیا جاتا ہور کی ساز کیا ہو تو کیا تھوں کیا جاتا ہور کیا ہور کیا تھوں کیا تھا کو کام کی ساز کیا گئی ہور کیا تھوں کیا تھوں کی ساز کیا گئی ہور کیا تھوں کی کر کی میں کی کی کیا گئی کیا گئی ہور کیا تھوں کیا کور کیا تھوں کی کی کی کی کر کیا تھوں کی کی کی کی کور کی کر کی کر ک

ڈ ھال کر بنایا ہے۔ بیخودا پی اس حیثیت کو بھلا کراخلاقی پستیوں میں جاگرتا ہے در نداللہ نے تو اس کواعلیٰ ترین مقام عطافر مایا تھا۔ دویا تیس تمام خرابیوں کی جڑمیں قیامت کا انکاراوراللہ کی حاکمیت کوتسلیم ندکر نا،ای لئے فرمایا گیا

دوہا سے ہم ام حرابیوں کی جر بین بیامت کا اقار اور التدی حاکمیت کو بیم نہ رہا ، ای سے حرمایا کیا گائیس کے فکھا گیگنگہ بھٹ کو بیم نہ رہا ، ای سے حرمایا کیا گائیس کے اللّٰہ بِاَحْکَمِ الْحَاکِمِینَ کیاوہ سب حاکموں سے بردھ کرحاکم نہیں ہے۔ کیااس کی حکومت وسلطنت، بادشاجت وشہنشا ہیت تمام حکمر انوں اور بادشاجوں سے بردھ کرنہیں ہے۔ جب معمولی بادشاہ اور حکمران بھی اپنے ملک میں بین والے اقتصاور نیک لوگوں کو انعام واکرام سے نوازتے ہیں اور مجرموں کو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ کیااللہ احکم الحاکمین نہیں ہے جو گناہ گاروں کو سزااور نیکوکاروں کوان کے بہترین اندال پر جزادے سکے اور جرایک کے ساتھ پوراپور الفاف کر سکے۔ یقینااللہ ہی سب حاکموں کا حاکم ہے اور ای کیا سلطنت زمین اور آسانوں پر جھائی ہوئی ہے۔ وہی سب کوانساف عطافر مائے گا۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب نی کریم عظی "سورة التین" کی طلاحت فرماتے۔ چونکہ اس میں اللہ نے بندوں سے پوچھا ہے کہ کیا میں تمام حاکم نہیں ہوں؟ تو آپ اس کا جواب دیتے وَ اَنَا عَلیٰ ذَلِكَ هِنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴿ كَمُ مِنْ السَّاهِدِيْنَ ﴾ (کہ میں اس برگوائی دینے والوں میں سے ہوں)۔

علاء کرام نے فرمایا ہے کہ ہم سب کے لئے بیمتحب اور باعث اجر ہے کہ ہم بھی اس کی تلاوت کرنے کے بعد نبی کریم میں کا کا دھراکیں۔ "وَ اَفَا عَلَىٰ ذَلِكَ وَنَ الشَّاهِدِيْن"

 پاره نمبر ۳۰ ع

سورة نمبر ٩٦ العات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرِّحِيَ

علاءامت اورمحد ثین کااس بات بگمل انفاق ہے کہ سور علق کی انیس (19) آیتوں میں سے کہلی پانچ (۵) آیات حضرت جرئیل کے واسطے سے سب سے پہلے جبل نور کے غار حرا میں آپ میک پیازل کی گئیں۔ بقیہ آیات بعد میں نازل فر مائی گئیں۔ سور علق کی ابتدائی پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ اے نبی میک آپ

| 96        | سورت نمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | ركوع         |
| 19        | آيات .       |
| 72        | الفاظ وكلمات |
| 180       | حروف .       |
| مکة کمرمه | مقام نزول    |

این اس رب کے نام سے بڑھئے جس نے جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑ سے سے انسان کو

پیدا کیااورقلم کے ذریعہ انسان کوان چیزوں کاعلم دیا جےوہ جانتا تک نہ قا۔

قرآن کریم کی ابتدائی آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کے تکم سے اعلان نبوت فرمایا جس پر مکہ کا ہر خفس اس نئی آواز پر چونک پڑااور گھر گھر میں اس پر با تیں اور بحثیں ہونے لکیں۔ ایک دن آپ نے اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے پر بیت اللہ شریف میں نماز اداکی۔ اس نئے طریقہ عبادت برلوگوں کواور بھی تجب اور اعتراض ہوا۔

ابوجہل نے نبی کریم ﷺ سے کہا کہ آپ کواس طرح بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دن جب کہ آپ مقام ابرا ہیم پرنماز اداکررہے تھے کہ ابوجہل نے آپ کو بڑی تنی سے نماز پڑھنے سے نہ صرف منع کیا بلکہ گتا ٹی کرتے ہوئے کہ خوا گا کہ میں نے تنہیں پہلے بھی نماز سے منع کیا تھا اگر میں نے آئندہ تنہیں نماز پڑھتے اور مجدہ کرتے دیکھا توا پنے پاؤں سے تمہاری گردن کورگڑ دوں گا۔

نی کریم ﷺ نے ابوجبل کی گتافی کے جواب میں اس کوڈانٹ دیا۔

ابوجہل کینے لگا کہاہے مجمد ﷺ؛ تتمہیں معلوم نہیں کہ اس شہر میں میرے ساتھیوں کی کتنی زیادہ تعداد ہے؟ اگر میں نے ان کوآ واز دے ڈالی تو پھرتم اپنے انجام کا اندازہ کر کتے ہو۔

نى كريم على تو خاموش رب الله تعالى في سوره على كي آخرى چوده آيات بيس ابوجهل اوراس جيسا وگول كوجواب ديت

ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں پر بڑی جمرت ہے جواللہ کے ایک ایسے نیک بند ہے کواللہ کے گھر میں اس کی عبادت سے روک رہے ہیں جوسید ھے راستے اور پر ہیز گاری کی تلقین کررہا ہے۔ جب کہ اس عبادت سے منع کرنے والا مخص وہ ہے جواللہ کے دین کی سچائی کو جھٹلا کر اس سے منہ موڑ رہا ہے۔

ابوجہل کی دھمکی کے جواب میں فرمایا کہ اگروہ اپنے حمایتی ٹو لے کوآواز دے کر بلائے گا تو ہم بھی اپنے ان فرشتوں کو تھم دیں گے جو عذاب کے فرشتے میں جوایسے گتاخوں کو ان کی بیٹانیوں سے تھیدٹ کر جہنم کے گڑھے میں لے جا کر پھینک دیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا ہے کہ آپ ایسے جاہوں کی باتوں پر نہ تو دھیان دیں اور نہ ان کی بات میں بلکہ نماز دں اور سجدوں کے ذریعہ اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کی جدوج پر کریں پر گٹتاخ آپ کا کیجینیس بگاڑ سکتے۔

#### و سُؤرَةُ الْعَالَى ا

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرِّحِينَ مِ

إِقُرَأُ بِالسَمِرَتِكَ الَّذِي حَلَقَ هَ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ هَ الْفَكْرِ فَالْمَالُونْسَانَ مَا الْفَكْرِ فَالْعَلَمِ فَالْمَالُونْسَانَ مَا الْفَكْرِ فَالْعَلَمِ فَالْمَالُونْسَانَ مَا لَمُرَيّعُكُمُ فَا كُرُونُكَ الْكَلْمَ فَالْمَالُونُ الْمَتَغْنَى فَإِنَّ الْمُرْبَعُلَمُ فَا الْمُرْبَعُ فَى فَالْمَالُ فَالْمُدَى فَالْمَالُ فَالْمَدَى فَالْمُلْمَ فَي مَنْ فَى فَا اللهُ عَلَى اللهُ مَن عَلَى الْمُدَى فَا وَاللهُ مَن عَلَى اللهُ مَن عَلَى اللهُ مَن عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَا اللهُ عَلَى المُعْلِي

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۹ آ

(اے نبی ﷺ) آپاپے رب کے نام سے پڑھئے جس نے (مخلوقات کو) پیدا کیا۔ جس نے انسان کوایک خون کے لوقھڑ ہے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھئے آپ کارب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے قلیم دی۔ جس نے انسان کو دہ چیزیں سکھا ئیں جنہیں وہ جانتا تک نہ تھا۔

1957

ایا ہر گزنہیں ہے۔

بے شک انسان حدسے نکل جانے والا ہے۔

اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو (اپنے رب سے ) بے نیاز سمھتا ہے۔

بے شک تم سب کو اینے رب کی طرف اوٹا ہے۔

(اے کیاتو) نے اس شخص کودیکھا جوایک بندے کونماز پڑھنے سے روکتا ہے۔

کیا تونے دیکھا کہ اگروہ بندہ صحیح راستے برقائم ہو۔

یاوه پر ہیز گاری کی تعلیم دیتا ہو۔

اے خاطب کیا تونے اس کود یکھاجس نے جھلایا اور مند چھیرا۔ کیاوہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو

و کیر ہاہے۔

ہرگزنبیں۔البتہ اگروہ بازنہ آیا تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر تھسیٹیں گے۔

سركے بال اور بیشانی جو اس كے جھوٹے اور غلط كار ہونے كى علامت ہے۔

وہ اپنے ہمنشینوں (ساتھیوں) کوآ واز دے کر بلالے۔

پھر ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ ہرگز آپ اس کا کہانہ مانے۔

سجدہ کیجئے اوراس (پروردگار) کا قرب حاصل سیجئے۔

لغات القرآن آيت نمبراتا ١٩٥

اِقُرَأً پڑھ

جما ہوا خون

اَ لَا كُومُ نياده محرّم

وہ سرکشی کرتا ہے

يَطُغَى

عَلَقٌ

532

يَنُهِي وهروكتاب لَمُ يَنْتَهِ بازندَآيا نَسُفَعٌ بهم المُسَيْمِين كَ النَّا صِيَةُ پيثانى نادِيَهُ اپني هاعت كو سَنَدُعُ بهم بلاكين كَ الزَّبَانِيَةُ پيادے الْزَّبَانِيَةُ پيادے

#### تشريخ: آيت نمبرا تا ١٩

شب قدر میں قرآن کریم کی سب سے پہلی وہ آیات جو حضرت محمد صطفیٰ عظیۃ پرنازل ہوئیں سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں۔اس کے بعد سورۂ مدثر کی ابتدائی آیتیں اور کافی عرصہ بعد سورۂ علق کی بقیہ چودہ آیات نازل ہوئیں۔

امام بخاریؒ نے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے ذریعہ سب سے پہلی وحی کی کی عظیات کی تفصیلات کاعلم پوری امت کو حاصل ہوا۔ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ کی اس روایت کا خلاصہ ہیہ۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ وی سے پہلے آپ ﷺ کورویائے صادقہ یعنی سچے خوابوں کی کیفیت عطا کی گئی۔ آپ رات کو جو بھی خواب دیکھتے وہ جو کودن کی روشن کی طرح اس طرح واقع ہوجا تا تھا۔ اس کے بعد آپ تنہائی پیند ہوگئے۔ آپ ٹی گئی دن کا کھانا اور یانی لے کر کمہ کے ان پہاڑوں کی طرف نکل جاتے جن پہاڑوں نے کمہ کو گھیرا ہوا ہے۔

ایک دن جب آپ جبل نور کے غار حرامیں گذشته انبیاء کے طریقے پرعبادت کرد ہے تھے کدا چا تک ایک فرشتہ (جرئیل) نے آگر کہا ''اقر اُ'' پڑھیے ۔رسول اللہ عظائے نے انتہائی سادگی سے فرمایا کہ میں پڑھا ہوائبیں ہوں۔ اس فرشتے نے آگے بڑھ کر جھے اس قدرزور سے بھینچا کہ میں پیند پیند ہوگیا اور اس کا بھینچنا میرے لئے نا قابل برداشت ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے پھر کہا'' اقر اُ'' پڑھئے۔ آپ کا پھروہی جواب تھا۔ اس فرشتے نے پھر مجھے بھینچا اور چھوڈ کرکہا'' اقر اُ''۔ میں نے تیسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوانہیں ہوں۔ پھراس فرشتے نے کہا'' اِقُوا أَ بِسُمِ وَ بِلَكَ الَّذِی خَلَق ''اور پھر الم یعلم تک پانچ آیات پڑھا کیں۔ ان آیات کوپڑھنے کے بعد آپ وہی کی شدت سے کا پنے لگے۔ غار حراء سے گھر تشریف لائے۔

ام المونین حضرت خدیج " نے فرمایا کہ جھے اڑھا دو، جھے اڑھا دو۔ حضرت خدیج " نے گرم کپڑے اڑھا دیے۔ جب آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا تو آپ نے اپنی مجوب دفیقہ حیات ام المونین حضرت خدیج الکبری ہے فرمایا کہ جھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ شاید اس وقت حضرت خدیج گھرا گئی ہوں گی لیکن اس موقع پر حضرت خدیج کے الفاظ آپ کے اخلاق کر بیانداور سیرت پاک کی بہترین تشریح ہیں۔ حضرت خدیج نے کہا اللہ آپ کورسوانہیں کرسکتا کیونکہ آپ اپنے دشتہ داروں کے ساتھ صلد رحی یعنی بہترین معاملہ کرتے ہیں۔ جو بہارا ہیں مجود ہیں آپ ان کا سہارا بن کران کا بو جھ برداشت کرتے ہیں۔ جو بہارا ہیں مجود ہیں آپ ان کا سہارا بن کران کا بو جھ برداشت کرتے ہیں۔ بھلے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھراس کے بعد انجیل کے ایک بڑے عالم درتہ ابن نوفل کے باس آپ کو لے کرگئی اس وقت درتہ ابن نوفل بہت بوڑھے، کر دراور آنکھوں سے محروم ہو بھکے تھے۔

ام المونین نے فرمایا کہ واقعہ سننے کے بعد (کہا کہ فرشتہ آیا تھا اور اس نے جھے چند جملے سکھائے تھے) ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ بیتو وہی ناموں (فرشتہ) تھ جو حضرت موئی اور حضرت عیسی پر نازل ہوا تھا۔ ورقہ ابن نوفل سمجھ گئے کہ انجیل میں جس آخری نبی کے متعلق بیان کیا گیا ہے وہ آپ ہی ہیں۔ ورقہ نے کہا اے کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے وقت تو ی اور مضبوط جوان ہوتا ۔ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے وقت تو ی اور مضبوط جوان ہوتا ۔ کاش میں اس وقت تک زندہ در ہتا جب آپ کی قوم آپ کو (اس شہر مکہ سے) نکال دے گی۔ رسول اللہ عظافی نے (بوی جرت ہے کہا) کیا یہ لوگ جھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہمی ایسانہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز (حق وصدافت کی بات) لے کر آیا ہواور اس ہے وشنی نہی گئی ہو۔

ورقہ نے کہا اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔لیکن زیادہ عرصہ ند گذرا تھا کہ ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہوگیا۔

امام بخاری نے اپنی ''صحیح بخاری' 'میں ام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ ؓ سے جوروایت نقل کی ہے اس کا خلاصہ عرض کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ ان پانچ آیتوں کی تشریح عرض کی جائے جوسب سے پہلی وجی تھی یہ بات بڑی دلچے ہے کہ ورقد این نوفل جو توریت ، زبور، انجیل کو لکھتے تھے اور ان کے بڑے ماہر عالم تھے آنہیں سابقہ کتابوں سے آپ کی زندگی کے متعلق پیشین گوئیوں کاعلم تھااس لئے انہوں اس بات کا ذکر کردیا کہ ایک وقت آئے گاجب آپ کو بے اندازہ چاہنے والی قوم حق وصداقت کی آ واز بلند کرنے کی وجیسے شہر مکدے نکال دے گا۔

سوال یہ ہے کہ موجودہ کتاب مقدس (توریت، زبور، انجیل) میں سے دہ ساری پیشین کو ئیاں کہاں غائب ہوگئیں؟ تو اس کا بہت سادہ جواب ہے کہ عیسائیوں اور یہود یوں نے اپنی کتابوں میں اس قدر تبدیلیاں کی میں کہ آج ان کی اصلی شکل تک بگڑ کررہ گئی ہے اوران کتابوں میں سے ساری سچائیوں کو نکال چینکا گیا ہے۔

سورة العلق كى ابتدائى بانج آيات كى تشريح اور تفصيل

افرَأَ بِسُمِ رَبِكَ الَّذِی خَلَقَ الْحِاس رب كنام سے پڑھیے جسنے پیدا کیا۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو '' قرمایا جس کا مقصدیہ ہے کہ دین اسلام کی بنیا دی تعلیم یہ ہے کہ اللہ نے جواپنا کلام نازل فرمایا ہے اس کو پڑھا جائے ، مجھا جائے اور اس بڑمل کیا جائے۔

دوسرے بیکداس آیت میں صرف پیدا کرنے کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان اور پوری کا نئات کو کیا ہے۔

خَلَق الْلِا نُسَانَ مِنَ عَلَقِ جَسِ نَاسَان کو جمہوئ خون سے پیداکیا۔ یعنی پوری کا نکات کی تخلیق بھی ای نے کی ہے اور انسان کو بھی ایک جمہوئ خون سے پیدا کیا ہے۔ علق کے معنی اس جمہوئ خون کے آتے ہیں جوآ دمی کے اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے درمیانی کیفیت کا ظہار ہے۔

الله تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اس نے انسان کوشی اور نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ پھروہ نطفہ علقہ بن جاتا ہے یعنی جے ہوئے دوئے وی شکل اختیار کر لیتا ہے پھروہ صفحہ بنتا ہے یعنی وہی جماہوا خون گوشت اور ہٹر یوں میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ پھراس میں روح پھوکی جاتی ہے۔ اور پھروہ انسانی شکل اختیار کر کے اس دنیا میں لایا جاتا ہے۔

-4

اب بندے کا کام بیہ ہے کہا پنے خالق وما لک اللہ کا احسان مان کرصرف ای کی عبادت و بندگی کرے کیونکہ سب کولوٹ کرآ خرکارای کی طرف جانا ہے۔ جہاں وہ انسان کے ہرا چھے عمل کا بہترین اجرعطا فرمائے گا۔

اَلَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ جَسِ نَقَلَم کے ذریعہ سمھایا۔ یعنی اس نے قلم کے ذریعہ آدمی کو وہ علوم سمھائے جن کو وہ پہلے سے نہ جانا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے قلم کو تھے۔ چنا نچہ اس نے ان تمام چیز وں کو جو قیامت تک ہونے والی تھیں وہ کھے دیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ہے۔ (قرطبی) اس میں اللہ نے اس قلم کی قسم بھی کھائی ہے جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جن سے وہ تمام ہونے والے واقعات اورلوگوں کے حالات کو لکھتے ہیں۔ اوراس قلم کی بھی قسم کھائی ہے جس کے ذریعہ ایک آدمی اپنے دلی جذبات کونوک قلم پر لاتا ہے۔ امام تغییر حضرت مجاہد نے حضرت ابوعمر و سے فتل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کا نئات میں چار چیز وں کو اپنے دست قدرت سے امام تغییر حضرت مجاہد نے حضرت ابوعمر و سے فتل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کا نئات میں چار چیز وں کو اپنے دست قدرت سے

چار چیزیں جنہیں اللہ نے اپ دست قدرت سے پیدا کیا ہے وہ یہ ہیں

پیدا کیاہے۔ان کےعلاوہ ساری مخلوق کے لئے حکم دیا'' کن' ہوجااوروہ موجود ہوگئیں۔

- (۱) تقلم
- (۲) عرش
- (۳) جنت عدن
- (٣) اور حضرت آدم عليه السلام

(قرطبی)

حضرت قادہ نے فرمایا ہے کہ قلم اللہ کی بہت بوی نعت ہے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو نہ کوئی دین قائم رہتا اور نہ دنیا کے کاروبار
درست ہوتے۔ یقلم ہی کی برکت ہے کہ جس کے ذریعے تمام آسانی اور انسانی علوم محفوظ ہیں۔ جن حضرات نے قر آن کریم کی
تفاسیر ، حدیث رسول عظی اور ہزاروں لا کھوں کتا ہیں کھی ہیں ، انسانی تاریخ کو محفوظ کیا ہے بیسب قلم ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر قلم نہ
ہوتا تو یعلمی ذخیرہ ایک نسل سے دوسری نسل تک کیسے پہنچتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا ہیں جہالت کے اندھیروں کو دین اسلام کی روشنی
نے ہی دور کیا ہے۔ اگر قر آن وسنت کی روشنی ہیں ہمارے اکا براور برزرگ محنت نہ کرتے تو آج بھی دنیا ہیں جہالت کے اندھیرے
نی ہوتے۔ آج جہال بھی علم کی روشنی ہے وہ سب کا سب فیض نبی کریم حضرت محمر سول اللہ عظی کی ذات اور آپ کی امت کے
تعلمی علم ء سے وابسة ہے جس کا ذریعے قلم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ہوئے رائے ہوئے رائے تاریخ طرف اللہ عظام کے ذریعے ساری دنیا

کے اندھیرے دور کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

عَلَّمَ اللِّهِ نُسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ الله فَ الله فَ الله فَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَل

گیااللہ نے تبہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس طرح پیدا کیا کہتم کچھ نہ جانتے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ انسان نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو اسے کچھ بھی علم نہ تھا۔اسے جو کچھ حاصل ہوا وہ اللہ کے دینے سے ہی حاصل ہوا ہے۔انسان کو تعلیم دینے والا صرف اللہ ہے اوراسی نے دنیا میں علوم کے لا تعداد ذرائع پیدا کئے ہیں جن سے انسان ہرآن کچھ نہ کچھ سکھتا ہی رہتا ہے۔

خلاصہ بیہ کہ اللہ رب العالمین نے کا ئنات کو اور انسان کو پیدا کیا۔ پوری کا ئنات میں اس کا کرم ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا کرم بیہ ہے کہ انسان کو قلم کے ذریعہ ایسے علوم سکھائے ہیں جن سے وہ قطعاً نا واقف تھا۔

کلاً اِنَّ الإِنْسَانَ سِافَتُوبَ تَک آیت کا عام مفہوم ہے کہ دنیا ہیں آدی کی سرکشی اور نافر بانی کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز بھتا ہے لیعنی اگراس کو دنیا کی ذراتی دولت یا سرداری ال جاتی ہے تو وہ بھتا ہے کہ اب ہر خض میرافتان ہے اور میں کی کامختان نہیں ہوں۔ وہ ہر فض کو اپنے قدموں پر جھائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ آدی دنیا میں کتنا جن کا کب تک زندہ رہے گا آخر کاراس کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے متلبرآدی کو کسی کی عبادت اور نیکی پرداشت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کورو کئے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر نیک اور بھلی بات کو جھلا تا ہر بچائی سے منہ بھیر بھیر کھیر کھیلا ہے اور اگر چندلوگ اس کے ساتھ ہیں تو اس گورو کئی کوشش کرتا ہے۔ ہر نیک اور بھلی بات کو جھلا اس ہر بچائی سے منہ جو چاہے کر گذروں گا فر مایا کہ آدی ساتھ ہیں تو اس گورو کی ناز کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں گا سے لوگوں کے ذریعہ جو چاہے کر گذروں گا فر مایا کہ آدی کا اس طرح سوچنا انہائی غلط ہے کیونکہ اگر وہ اس کو بلانے کی بات کرتا ہے تو اس کو یا در کھنا چاہے کہ اللہ نے آل کو اللہ یہ کے اللہ نے آل کو اللہ یہ کو تو کو گئی ایک میں انسان کی عظمت ہوئے جہنم میں انسان کی عظمت ہوئے دب کا قرب حاصل کرنے کے لئے اس کے سامنے جھکا جائے ای کو تجدے گئی ہیں تو اس کی مالی ہوئے سے کور کو بالے کہ بیہ یات خاص طور پر ابوجہل جیسے مشکر آدی کو اس کی غلطیوں پر بیٹ کی تا کہ کا نازل کی گئی ہیں۔

تا کا ہ کرنے کے لئے نازل کی گئی ہیں۔

ابوجہل مکہ مرمہ میں ایک خوش حال، تیز طرار اور مکار آ دی تفا۔ اس کی چرب زبانی اور دنیاوی اثر ورسوخ کی وجہ سے کچھلوگ اس کے اردگر دجمع ہوگئے تھے جواس کی بات سنتے تھے۔ مال ودولت، چرب زبانی کچھلوگوں کا گروہ بن جانے سے وہ اس گھمنڈ اور دھوکے میں مبتلا ہوگیا تھا کہ وہ کسی کامختاج نہیں ہے بلکہ ہرخض اس کامختاج ہے۔ جب نبی کریم میکا تھے کو ایک خاص

طریقے پرنماز پڑھے دیکھا قوہ پہلے پریثان ساہوجا تا تھا۔ پھراس نے کہا کہ اے چھر ( پہلے کا اگرتم نے آئندہ بیت اللہ یمس نماز پڑھی اور یس نے تہمیں پڑھے ہوئے وکھ لیا تو تہماری گردن کواپنے پاؤں سے پکل ڈالوں گا۔اس نے دھم کی دیتے ہوئے کہا کہ میرا گروہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالی نے ابوجہل کی اس گتا ٹی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سب پھرد کھ در ہا ہے نماز پڑھنے والے کو بھی اور نماز سے دو کے دوالے کو بھی اور نماز سے دو کے دوالے کو بھی ۔ فرمایا کہ اگراس محض لین ابوجہل نے اپٹی حرکوں کو نہ چھوڑا تو ہم اس کواس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہم کی طرف کھ بیٹ کرلے جا ئیس گے۔ اوراگروہ اپنے گروہ کی دیتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے بہتے وہ کے ابوس سے بھڑ کر جون کو بلا لیے ہیں جن کو اللہ نے عذاب دینے کے لئے مقر رکر دکھا ہے۔ کیا دو گھی اللہ اللہ کہ اس کہ اس کواس کے لئے اپنے اس خواس کی باتوں پر دھیاں کو وہ خوشتوں کا مقابلہ کر سے گا؟ ہرگر نہیں۔ نمی کر یم چھٹے سے فرمایا جارہا ہے کہ آپ اس خوش کی باتوں پر دھیان شد وہ تی کو گو گور نہ بھی کہ اور ساری دنیا آپ کے خوشتوں کو اور بحدوں کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل تیجئے۔ آپ کا کوئی کھی نہ بگاڑ سے گا۔ تاریخ کواہ ہے کہ ابوجہل جوئے۔ آپ کا کوئی کھی نہ بگاڑ سے کھی سے دو تن وہ نور دی ہور کی اور دو تن وہ نور دی ہوگئی اور دو تن وہ نور دہ گی۔

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۳۰

سورة نمبر ١٩ القندر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# القارف مورة القدر

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ لِالرَّحِيْكِ

سورهٔ بقره میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم تازل کیا گیا۔ ﷺ حضرت ابو فرغفاریؓ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا صحف ابرا میم تین رمضان کو، تو ریت چھرمضان کو، انجیل تیرہ رمضان کواورز بورا تھارہ رمضان کونازل کی گئی۔ ﷺ سورۂ دخان میں فر مانا گیا کہ اللہ نے اس قرآن کو ایک ایسی مبارک رات میں تازل کیا

مورت نُبر 97 رکوع 1 آیات 5 الفاظ وکلمات 30 حروف 115 مقام زول کموکم

جس میں تمام اہم کاموں کے فیصلے کردیئے جاتے ہیں۔ حکمہ سرقت میں قریب کردیئے جاتے ہیں۔

ہ اس سورہ قدر میں فرمایا گیا کہ اللہ نے اس قر آن کریم کوشب قدر میں نازل کیا جوا کی ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔

ﷺ اس سورہ قدر میں فرمایا گیا کہ اللہ نے اس قر آن کریم کوشب قدر میں نازل کیا جوا یک ہزار مہینوں سے
زیادہ بہتر ہے۔

ام المونین حضرت عا کشصدیقتاً ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا شب قدر کورمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔( بخاری وسلم۔ترندی )

ﷺ تمام معتبرروایات سے ٹابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی دنیاوی زندگی میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے۔ای پرآپ قائم رہے۔ یہاں تک کہ آپ اس دنیا ہے تشریف لے گئے۔

رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے گذشتہ انبیاء کرام پر اپنے کلام کو نازل فر مایا اور قرآن کریم کورمضان کی ایک ایس مبارک او ہوتد رکی رات میں نازل کیا جورات ایک ہزار مہینوں کی را توں سے زیادہ افضل و بہتر اوراعلی ہے۔وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق را توں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اپنی دنیا وی زندگی کے آخر میں ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فر مایا۔ شب قدر جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہو کرتھیں سال میں مکمل ہوااس رات میں حضرت جرئیل امین اور سدرة المنتھی کے فرشتے اللہ کے تھم سے اللہ کی رحمتیں لے کراس دنیا میں آتے ہیں اور ہر طرف سلامتی اور رحمت بھیر کر چلے جاتے

ہیں اور جولوگ شب قدر میں محض اللہ تعالیٰ کی رضاو خوشنو دی کے لئے عبادت کے لئے کھڑے رہتے ہیں ان کے نہ صرف اللہ بحصلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں بلکہ فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔خوش نصیب اس رات کی سعاد تیں عاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ

اليے بھی ہوتے ہیں جواس رات کی ہر فیروبرکت سے محروم رہتے ہیں۔

الله تعالی جمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جواس رات کی سعاد تیں حاصل کر کے اپنی د نیااور آخرت کی جھلائیاں اور آخرت کا اجروثو اب کماتے ہیں۔ آمین

# بست والله الزمم والرحي

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَأَوْمَا آدُرْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِهْ خَيْرُقِنَ ٱلْفِ شَهْرِ قَتَنَزَّلُ الْمَلْإِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمُ مِّنْ كُلِّ آمْرِنَّ سَلْمُ الْمُرْفَى سَلْمُ الْهِي حَتَّى مَطْلِعِ الْفَجْرِ فَ

### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

ب شک ہم نے (اس قرآن کو) قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اور کیا آپ کومعلوم ہے كدقدركى رات كيا ہے؟ قدركى رات ايك بزار مهينوں سے بہتر ہے۔فرشتے اور روح (جرئيل) ا ہے رب کے تھم سے ہر خیراور بھلائی کے فیصلے کو لے کرا تر تے ہیں ۔سلامتی ہی سلامتی ( کولے کر ) فجر کے طلوع ہونے تک (بیسلسلہ جاری رہتا ہے)۔

> لغات القرآن آیت نمبراتا۵

لَيُلَةُ الْقَدُر شەقدر-قدركى دات اَلُفُ شُهُرِ ایک ہزارمینے تَنَزَّلُ ارتےیں حفزت جرئيل زؤخ إذُنّ

أجازت

وقعث التهاصل المعالية

سَلامٌ سلامٌ مَطُلَعُ الْفَجُوِ صِحِ كِطلوع ہونے (ك)

## تشريخ: آيت نمبرا تا۵

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو (قر آن کریم کو) فدر کی رات میں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا ہے

کہ کیا آپ کو معلوم ہے بیقدر کی رات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب عنایت فر بایا کہ بیدہ درات ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر

ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے جر ئیل اور فرشے ہر سلامتی کے فیصلے کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ طلوع فجر ہوجاتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی سلامتی ،عزت وعظمت حاصل کرنے کے لئے قر آن کر یم کو ایک الیمی رات میں نازل کیا ہے جو ایک ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ اس رات اللہ کے خصوص فرشے اور جرئیل امین زمین پر آتے ہیں اور اللہ کے تھم پر سلامتی اور خبر کے فیصلوں کو دنیا والوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں جس سے پوری زمین پر ایک زمین و خاص روحانی فضا طاری ہوجاتی ہے اور پر سلسلہ یوری رات جاری رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فج ہوجاتی ہے۔

نزول قرآن الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کر یم کونازل کیا ہے۔ یہ ہمارا کلام ہے کوئی انسانی کا کلام نہیں ہے۔ مرادیہ ہے کہ جب یہ ہمارا کلام ہے تو ہم خودہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حقیقت یہے کہ اگر تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ نے ہر دور میں اس کی خودہی حفاظت کی ہے دہ اس کی حفاظت میں کسی کامختاج نہیں ہے۔ آج یہ دنیا کی واحد کتا ہے جو لاکھوں کروڑ ول سینوں میں اس طرح محفوظ ہے کہ اس کے زبر زیر میں بھی فرق نہیں آسکتا۔ اس کی حفاظت خودا کیک مجز سے ہم نہیں ہے۔

شب قدر قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔اللہ نے اس کوایک ایک عظیم رات میں نازل کیا ہے جوایک ہزار مہینے کی راتوں سے بھی زیادہ فضل و بہتر ہے۔ یدوہ عظیم رات ہے جس میں کلام الہی پڑیل کرنے والے بند سے بھی عظمتوں کے پیکر بن جاتے ہیں۔ای لئے کہا گیا ہے کہ جسآ دمی کی اس سے پہلے کوئی قدرو قیمت ندتھی اس رات وہ تو یہ،استعفار اورعبادت کے ذریعہ صاحب قدرومنزلت بن جاتا ہے۔

الله تعالى نے اى رات میں رسول الله علی پر سورہ علق كى پانچ آستیں نازل كر كے نزول قرآن كا سلسله شروع فرمایا تا كەسىد ھےراستے ہے بھئى ہوئى انسانيت كوسرا لائستقىم پر چلايا جاسكے۔ پورا قرآن كريم لوح محفوظ میں موجود ہے۔ الله تعالى نے شب قدر میں اس پورے قرآن كريم كولوح محفوظ ہے آسان دنيا پر اتارا۔ پھر حضرت جرئيل تھوڑ اتھوڑ اكلام لے كرآتے رہے جس كاسلسلة تقريباً شيس (23) سال ميں بمكيل تک پہنچا۔ قرآن كريم ہے پہلے جتنے صحيفے اور كتابيں نازل كى كئيں وہ بھى رمضان ميں نازل ہوئیں۔حضرت ابوذ رغفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایاصحف ابراہیم تین رمضان کو، تو رہت چھے رمضان
کو، انجیل تیرھویں رمضان کو اور زبور رمضان کی اٹھارہ یں تاریخ کو نازل کی گئیں۔ یہ ساری کہا ہیں چند دنوں میں نازل کی گئیں
کیونکہ فقد درت نے ان کو ایک مخصوص زمانے تک کے لئے نازل کیا تھا۔ چونکہ قر آن کریم آخری کتاب ہے جس کو قیامت تک محفوظ
رکھنا تھا اس لئے اس کو چند دنوں میں نہیں بلکہ تھیں سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تا کہ ہر مخص قر آن کریم کو یا دکر لے اور
رکھنا تھا اس لئے اس کو چند دنوں میں نہیں بلکہ تھیں سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تا کہ ہر مخص قر آن کریم کو یا دکر لے اور
اپنے سنے میں محفوظ کر لے چنا نچے نزول قر آن کے دوران ہی سیکڑوں حافظان قر آن پیدا ہو چکے متھے اور آج تک حفظ قر آن کا
سلسلہ جاری ہے اور انشاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا۔خلا صدیہ ہے کہ اللہ تعالی نے شب قدر میں قر آن کریم کو نازل کیا وہ شب
قدر جوایک ہزارہ ہینوں کی را توں سے زیادہ بہتر ہے۔

بیدہ دات ہے جس میں جرئیل اور سررۃ استھی کے وہ خاص فرشتے جو بھی دنیا میں نہیں آئے وہ بھی اس رات دنیا میں آئے ہیں۔ اس رات اللہ کے بیٹر شتے ہیں کہ پوری زمین خیرو برکت اور دو حانی فضاؤں ہے جو اللہ ہے ہیں کہ پوری زمین خیرو برکت اور دو حانی فضاؤں ہے جو لوگ ہے جو لوگ اس رات اپنے اندر دو حانیت بیدار کرنے کے لئے اللہ کی عباوت و بندگی کرتے ہیں رکوع بجدوں اور طلاوت کے ذریعہ اللہ سے مائتے ہیں ان میں غیر معمولی روحانی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ دنیا اور آخرت مائتے والوں کے دامن مراد کو بھر دیا جاتا ہے۔ ان کے وہ تمام اعمال جوعام زندگی میں قواب کا درجہ رکھتے ہیں اس رات کی عباوت سے وہ ایک خاص سکون حاصل کر نے شیم وم رہاوہ قواب کے متحق بن جاتے ہیں۔ یہ خیرو برکت حاصل کرنے سے محروم رہاوہ مرخیر سے محروم رہاوہ

احاديث مين اس رات كى بهت فضيلتين آكى جين چنداحاديث پيش فدمت جين

حفرت ابو ہری ہے سے روایت ہے رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فرمایا جو خص شب قدر میں عبادت کے لئے کھڑ ار ہااس کے پچھلے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔ ( بخاری وسلم )

حضرت عبداللداین عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا" شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرة المنتھی ہے وہ حضرت جریکل کے ساتھ و نیا پراتر تے ہیں جوموئ سر داورموئ عورت اس رات عبادت میں مشغول ہوتے ہیں وہ ان سے مصافحہ کرتے گذرتے ہیں۔ البتہ شراب پینے والا، خزیر کھانے والا اس سعادت سے محروم رہتا ہے۔ ای طرح دوسری احادیث میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والا یعنی کا فرومشرک، نشہ باز اور والدین کا نافر مان بھی اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہتا ہے۔

ا یک حدیث میں فرمایا گیا کہ شب قدر میں جرئیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں جو شخص بھی قیام وقعود اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو دہ اس کے لئے رحمت وسلامتی کی دعا کیں کرتے ہیں۔

شب قدروہ رات ہے جس میں توبقول کی جاتی ہے۔آسان کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں اور ہرعبادت گذار کو

الله كے يفرشتے سلام كرتے ہيں۔

ام المونین حضرت عا نشصد بقتات بروایت برسول الله الله فی نفر مایا قدر کی اس رات کورمضان کے آخری عشر بے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ (بخاری وسلم)

نی کریم ﷺ نے فر مایا کہ جوشب قدر کی خیرو برکت سے محروم رہادہ ہر خیر سے محروم رہا۔ چونکہ رمضان کا آخری عشرہ خیر و برکت کا عشرہ میں است نے در است کا عشرہ کے جوایک ہزار میں کا راتوں سے زیادہ افضل و بہتر ہے تواس آخری عشرے میں معجدوں میں اعتکاف کرنے والے کوشب قدر کی پیفسیلت حاصل ہونے کی زیادہ امید ہے۔ تمام روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم سے نے نبی دنیاوی زندگی میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے اور ای پرآپ قائم رہے یہاں تک کر آب اس دنیا ہے تا بی دنیاوی کر گئے۔

رمفعان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت بھی ہے اور بہت بڑی سعادت بھی ۔شریعت نے خواتین کو بھی اعتکاف کی اجازت دی ہے۔فرق میہ ہے کہ مردسرف مجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں اپنے گھر پڑئیں اورخواتین صرف گھر پراعتکاف کرسکتی ہیں ان کو مجد میں اعتکاف کرنے کی قطعاً جازت نہیں ہے۔

جب شب قدرآئے بہترتو بھی ہے کہ اس رات کی سعادت حاصل کرنے کے لئے اللہ کا ذکر تلاوت کلام اللہ یا دوسرے ایسے شغل میں معروف رہے جودین اسلام نے اس کوسکھائے ہیں لیکن اگر کوئی شخص تھکا ماندہ ہواوراس میں پوری رات عبادت کرنے کی طاقت نہ ہوتو وہ عشااور فجر کی نمازیں جماعت سے اداکر لے انشاء اللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا تو اب لل جائے گا۔ چنا نچ چھنرت عثان غی سے روایت ہے رسول اللہ سے شے نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اداکی تو اس کو ابقیہ رات کا اجر و او اب عطاکیا جائے گا۔ (مسلم) یعنی پوری رات عبادت کرنے کا تو اب ملے گا۔

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص شب قدریس ایمان اور احتساب کے ساتھ (بیٹی اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لے کر) اللہ کا عبادت میں کھڑ ارہا اس کے چھیل گناہ معاف کردیۓ جائیں گے (بخاری مسلم)
حضرت عبادہ ابن صامت ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا رمضان کی آخری دس راتوں میں جوش اجروثو اب کی نیت حاصل کرنے کی غرض سے کھڑ ارہا اللہ اس کے الیے چھیلے گناہ معاف کردے گا۔ (منداحد)
المحمد اللہ اللہ سورۃ القدر کا ترجہ وتشریح بحکیل تک پیچیلے۔

 پاره نمبر ۳۰

عگر

سورة نمبر ۹۸

النبينات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

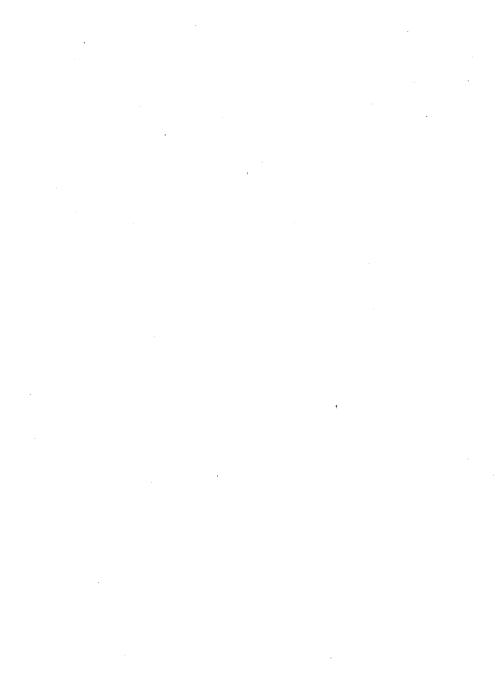

# 

# بِسَمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيَ

یہ سورت مدیند منورہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مرمہ میں تو اکثریت ان لوگوں کی تقی جنہوں نے اللہ کی ذات اور صفات میں غیراللہ کو اپنامشکل کشامان رکھا تھا۔ وہ پھروں کے بے جان بنوں کی عہادت و بندگی کرتے تھے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے کام بنانے اور بگاڑنے کا اختیار رکھتے تھے۔ جب نبی کریم عقیق نے مدینہ منورہ اجرت فرمائی تو بیال ان لوگوں کی اکثریت تھی جن کی ہدایت کے لئے اللہ نے اے رسولوں کے ذریعہ اپنی

| سورت فمبر    | 98          |
|--------------|-------------|
| ركوع         | 1           |
| آيات         | 8           |
| الفاظ وكلمات | . 94        |
| حروف         | 399         |
| مقام نزول    | مديينهمنوره |
|              |             |

کا بین بھیجی تھیں۔ یہ اہل کتاب کہلاتے تھے۔ آئیس اپ اہل کتاب ہونے پر بڑا گھمنڈ بھی تھا وہ اپ علاوہ سب کو جائل، ان پڑھ اوراجڈ بھیجے تھے۔ حالا نکدانہوں نے محض دنیا کے لائے میں اللہ کی تھیجی ہوئی کتابوں میں اس قدر جھوٹ ملالیا تھا کہ اللہ کی تھیجی ہوئی کتابوں میں اس قدر جھوٹ ملالیا تھا کہ اللہ کی تھیجی ہوئی کتابوں میں اس من گھڑت باتوں کو پہچانا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جولوگ ترک گذرگوں میں میتلا بیں ان کی کروری تو ہے کہ ان کے پاس سوائے رسموں اور من گھڑت بتوں کے نہ کوئی کتاب ہے نہ کی طرح کی ہدایت کی روثی گر اہل کتاب کو کیا ہوگیا ہوگ

سورة البينه مين ان بى باتول كوبيان فرمايا كيامي جن كاخلاصه بيه

جن اہل کتاب اور شرکین نے کفر کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا وہ ہرگز باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کوئی واضح اور کھلی ہوئی دلیل نہ آتی یعنی اللہ کارسول جوان کو پاک صحیفے پڑھ کر منا تا جن میں بالکل درست اور سیح مضامین کھیں ہوں۔ اب اس واضح دلیل یعنی رسول اللہ عقیق کے آنے کے بعد بھی وہ اختلاف کر رہے صالا تکہ ان کوان کی کتابوں میں قرآن کی طرح یہی تھم دیا گیا تھا کہ وہ یک میں ہوکر خالص اللہ بی کی عبادت کریں ، نماز قائم کریں اور زکوۃ اواکریں اور یہی طریقہ بالکل درست طریقہ تھا۔ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفروا نکار کا طریقہ اپنارکھا ہو وہ نصرف ہمیشہ کی جہنم میں داخل کے جائیں طریقہ تھا۔ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جول گاور جولاگ ایمان لاکھل صالح اختیار کریں گے وہ اللہ کی بہترین تعلق میں شار ہوں گے بلکہ وہ بدترین تعلق میں سے ہوں گاور جولوگ ایمان لاکھل صالح اختیار کریں گے وہ اللہ کی بہترین تعلق میں شار ہوں گیا۔ اللہ سے ڈرنے بلکہ ان کا صلہ اور بدلہ ان کے دب کی طرف سے جمیشہ رہنے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔

### المُورةُ الْبَيْنَاتَ الْ

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِيَ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اهْلِ الكِتْبِ وَالْمُثْيِكِيْنَ مُنْقِلِّيْنَ حَثَّى تَأْتِيهُ مُ الْهَيِّنَةُ ٥ رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتُلُو اصْعُفَّا مُطَهِّرةً ﴿ فِهُا كُنْبُ قَيِّمَةُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبِ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ فَوَمَآ أُمِرُوٓ اللهِ لِيُعْبُدُوا اللهَ كُخُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ كُنَفَاءً وَيُقِيمُ وَالصَّلْوَةَ وَيُؤْتُوا الزَّلْوَةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْعَيِّمَةِ قُالِقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ الْفِلِ الْكِتْبِ وَ المُشْرِكِيْنَ فِي نَارِحُكُنَّمُ خِلْدِيْنَ فِيهَا الْوَلْبِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ٥ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَيَّكَ مُرْحَايُرُ الْبَرْيَّةِ ٥ جَزَّا وُهُمْ عِنْدَ رَتِهِمُ جَثْثُ عَدُنٍ تَجُرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَلْهُ وَلْلِأِينَ فِيْهَا آبَدُ الرَّفِي اللهُ عَنْهُمْ وَنَضُواعَنْهُ للك لِمَنْ حَتِينَ رَبَهُ ٥

### ترجمه: آیت نمبرا تا۸

ابل کتاب کافر اور مشرک اس وقت تک باز آنے والے نہ تھے جب تک کھلی ولیل نہ آجاتی۔ (وہ واضح دلیل) اللہ کا رسول ہے جو پاک صحیفے پڑھ کرسنا تا ہے۔ اس میں درست اور بہترین مضامین ہیں۔ اور جب ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی تھی کھلی دلیل آگئی تو وہ

3

اختلاف میں پڑگئے۔ حالائکہ ان اہل کتاب کو صرف بیٹھم دیا گیا تھا کہ وہ ایک طرف ہو کرخالص اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ نماز کو قائم کریں، زکوۃ ادا کریں اور یہی (سب سے) بہتر دین ہے۔ بے شک اہل کتاب اور شرکین میں سے جولوگ کفر پر قائم رہے وہ ہمیشہ کی جہنم میں جلتے رہیں گے ادر یہ برترین مخلوق ہیں۔

بِشک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کے۔ یہی بہترین مخلوق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے درب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگیا اور وہ اللہ سے راضی ہوگئے۔ بیا س مخص کے لئے ہے جواب یہ پرورد گارسے ڈرتا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبرا ٨٥

لَمْ يَكُنُ نہیں ہے مُنْفَكِّينَ بازآنے والے صاف اورکھلی ماتیں ٱلْيَيْنَةُ مُطَهِّرَةٌ ياكيزه-صاف تقرا كُتُتُ قَيِّمَةٌ لكهى ہوئی مضبوط کتابیں الگ الگ نہ ہوئے مَا تَفَرُّ قَ تلم دیا گیاہے أمروا مُخُلصينَ خالص کرنے والے حُنَفَآهُ سب سے منہ موڑنے والے (ایک اللہ کے ہوجانے والے)

بدرين مخلوق

بهترين مخلوق

شَرُّ الْبَرِيَّةِ

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

رَضِيَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَشِي اللّٰهُ جودُرا خَشِي

## (تشریح آیت نبیراتا<sup>۸</sup>

قرآن کریم میں اہل کتاب ان لوگوں کو کہا گیا ہے جن کے پاس گذشتہ رسول کوئی کتاب لے کرآئے۔ بعد میں آنے دالوں نے اپی دالوں نے اپ بعض دنیاوی مقاصد کے لئے ان میں تبدیلیاں کرلیس وہ ان کواللہ کی کتاب مانے کے باوجود شرک بھی کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہود، نصاری اوراہل کتاب فر مایالیکن ان کومشرک نہیں فر مایا لیعنی بیان بگڑے ہوئے مسلمانوں کی طرح کے لوگ ہیں جواللہ کی کتاب کو مانے کے باوجود تو حید کے ساتھ شرک ہیں بھی جتلار ہے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں تھے۔

مشرک وہ لوگ ہیں جوکسی آسانی کتاب یاکسی رسول کونہیں مانتے اور توحید سے انکار کر کے غیراللہ کی عبادت و بندگی کو مذہب كانام ديتے ہيں۔ چونكدالل كتاب كوان كى كتابوں معلوم تھا كدايك ايسے ني اوررسول آنے والے ہيں جن ك\_آنے كى خوش خبری تمام پیغیبردیتے آئے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو ساری قو موں اور ند ہوں پر جھا جائیں گے۔ یبودیوں کو بہ غلط فہی تھی کہوہ آخری ہی ان ہی میں سے آئیں عے چنانچ جب بھی اہل کماب اورمشر کین میں کسی بات پر جھڑا ہوتا تو یہودی مشرکین سے کہا کرتے تھے کہتم ہمیں جتناستانا چاہتے ہوستالو جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر فتح ونصرت حاصل کریں کے اورظلم وستم کا گن گن کر بدلہ لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی آخرالز مال حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کونہایت واضح دلیل کے ساتھ اورخو دان کی ذات کو کھلی ہوئی دلیل بنا کر پھٹلے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لئے بھیجا تو یہودی اورنصاری مختلف نشانیوں ہے نبی کریم ﷺ کی شان نبوت ورسالت کو پیچان چکے تھے تگراس ضدیل انکار کر بیٹھے کہ وہ آخری نبی ہماری قوم میں ہے کیوں نہ آئے۔اس کواللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بیال کماب پہلے سے تو فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس نبی کے ساتھ ل کر ہم ہر طرح کی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ بدائل کتاب ان کے آنے کے بعد پھیان بھی گئے ہیں لیکن محض ضد بندی میں حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کو نبی اور رسول مانے سے اٹکار کر رہے ہیں۔ان اہل کتاب میں ہے کوئی ان کو مان رہاہے اور کوئی ان کی نبوت ورسا 'ے کا افکار کررہا ہے۔ اس پس منظر میں سورۃ البیند کی آیات کامفہوم ملاحظہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کفار الل كتاب اورمشركين اس وقت تك اين حركتول سے بازآنے والے نہيں تھے جب تك ان كے پاس كوئي واضح اور وثن دليل ندآ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ درست اور صحیح طریقہ ہے جس میں سب کی نجات کا سامان ہے۔اگر وہ اہل کتاب اور مشرکین اپنے انکار پر ہے رہے یعنی انہوں نے حضرت مجر مصطفیٰ ہے گئے کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہ مانا ، ان کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب پروہ ایمان نہ لائے تو ان کا بھیا تک انجام ہے ہوگا کہ وہ جہنم کی اس آگ کا ایندھن بن جا ئیں گے جس ہے بھی چھکارا نہ ملے گا اور وہ بدترین مخلوق بن کررہ جائیں انجام کے لیکن آگر وہ حضرت مجر مصطفیٰ ہے انجافی اور قرآن کریم پر ایمان لائے اور عمل صالح کی پابندی کرتے رہے تو نہ صرف ان کا شار کا کتاب کی بہترین مخلوق میں ہوگا بلکہ وہ اسے پروردگار کے ہاں ایسے دائی باغات میں ہوں پابندی کرتے رہے ہوں گان ان کا شار کا کتاب کی بہترین میں ہوگا بلکہ وہ اسے پروردگار کے ہاں ایسے دائی باغات میں ہوں گردے دے نہ گل بر کرتے رہے ہوں گان تمام اہل ایمان اور اللہ کا خوف رکھنے والوں کو سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضاوخوشنو دی حاصل ہوگ ۔

حضرت ابو سعید خدری سے دوایت ہے کہ درسول اللہ تھا گئے نے فرایا اللہ تعالی جنت والوں سے یکا اُنگل المنج نیک اُن جن سے جو تک تعالی بیک برایک بھائی آپ کے ہائی ہیں گئے والی جنت عرض کریں گے انس میں سے بری نعمت اللہ کی اور جوزش ہو؟ عرض کریں گے انس میں سے بیک عمل فرا دیا جو کو گوئی میں مارے اللہ تعالی فرما کیں گے کیا تم راضی اور خوش ہو؟ عرض کریں گے الی اور جنش کریں گے انہی میں میں ہوں کے دیا ہوں کہ کہ کیا میں تم ہمیں اس سے افضل اور بہتر نعت نہ دوں؟ پھر اللہ تعالی فرما کیں گے کہ میں نے اپنی رضائم پر نازل کر دی انہ میں تم ہمیں میں سے بھی نا راض نہ ہوں گا۔ (ور میری رضا تہیں بھیشہ حاصل رہے گی)۔ (جناری وسلم)

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

ے ا

پاره نمبر ۳۰

عد

سورة نمبر ۹۹ الزِلزال

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

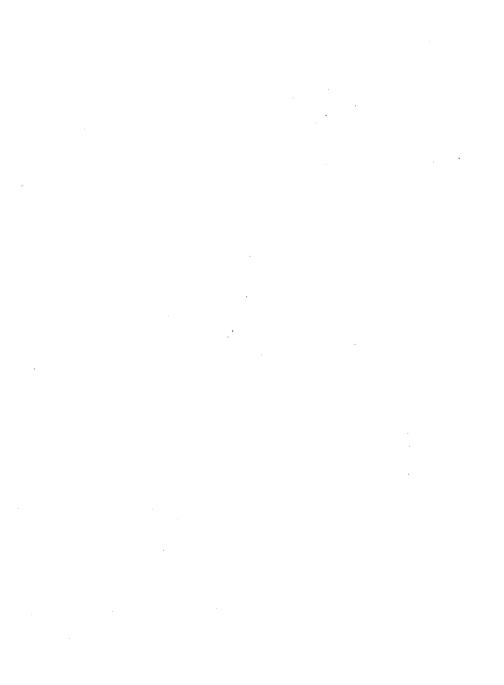

# م تارني برة الأبرال ك

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ لِالرِّحِيْ

قرآن کریم میں بے شار مقامات پراس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس نظام کا نتات کو جو ایک خاص تر تیب سے چل رہا ہے تو ژکر درہم برہم کر دیا جائے گا ، آسان چیٹ جا کیں گے ، حیا ندسورج بے نور ہوجا کیں گے ، ستارے اور تارے ایک دوسرے سے ظراجا کیں گے ، زمین سلسل جھکوں سے ہلا ڈالی جائے گی جس سے زمین کے اندر فن کئے گئے مردے ، انسانی جم کے اجز ام جو کا نتات میں تھرے ہوئے ہوں گے ان کو اندو کو سے ان کو

سورت ثمبر 99 رکوع 1 آیات 8 الفاظ وکلمات 37 حروف 158 متام نزول مدینه منور

سورہ زلزال میں بیان فر مایا گیاہے جس کا خلاصہ بیہے۔

زمین پرایے مسلس جھکے آئیں گے کہ جس سے زمین ہلا ڈالی جائے گی۔ زمین اپنے اندر کے بو جھ لینی جوانسان ڈن کئے سے نے گئے تھے ان کواور سونے ، چاندی ، ہیرے ، جواہرات کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا؟ پھر زمین کواس کے رب کی طرف سے تھم دیا جائے گا کہ وہ اپنے اوپر کئے گئے حالات اور واقعات کو بیان کر دے۔ پھراس کے
بعد ہرخض اپنے اعمال کواپٹی آ کھوں سے دکھیے لے گا۔ جس نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی وہ اس کود کھے گا اور جس نے ذرہ برابر
بعی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی ہے وہ وہ کھے گا۔

### المورة الركزال

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ لِالرَّحِيْمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْكَرْضُ زِلْزَالَهَا ٥ وَ اَخْرَجَتِ الْكَرْضُ اَثْقَالُهَا ٥ وَ اَخْرَجَتِ الْكَرْضُ اَثْقَالُهَا ٥ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿ يُوْمَ إِذِي تُحَدِّثُ اَخْبَارُهَا ٥ إِلَى اَثْبَارُهُا اللَّهُ الْمُحَالُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّه

### ترجمه آیت نمبرا نا۸

جب زمین بری طرح ہلا ڈالی جائے گی۔اورزمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گاتو آدمی کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟اس دن میں وہ اپنی سب با تیں بیان کرے گی۔اس لئے کہ آپ کے رب نے اس کو بہی تھم دیا ہوگا۔اس دن لوگ مختلف جماعتیں بن کرلومیں گے تا کہ ان کوان کے اعمال دکھا دیئے جا کیں۔ پھرجس نے ذرہ برابرنیکی کی ہوگی وہ اس کو وہاں دکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی (اپنے شرک) کود کھے لے گا۔

لغات القرآن آيت نبراتا

زُ**لُزِلَتُ** بِلاۋالىگى

£ 9.

ٱثُقَالَ

مَالَهَا كيابوگياات؟ تُحَدِّثُ يان كردے گي آخُبَارٌ خبري حالات يَصُدُرُ بابر نَطِحُ گارو ئے گا اَشْتَاتٌ مُثَقَالٌ وزن برابر مِثْقَالٌ وزن برابر يَرَهُ وواس كود كِيمُ گا

### تشريخ: آيت نمبرا تا ٨

نی کریم حضرت مجم مصطفیٰ علی نے ارشاد قرمایا ہے کہ جب زمین پرایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ندر ہے گا تو نظام
کا نئات کو درہم برہم کر کے ہر چیز پرفنا کی کیفیت طاری کر دی جائے گی۔ ای کو قیامت کہا جاتا ہے جو برحق ہے اور اس کے آنے
میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ لیکن پہلاصور پھو نکے جانے کے بعد کیا ہوگا اس کو اس سورت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ
جب زمین مسلسل چنکوں اور زلزلوں سے ہلا ماری جائے گی۔ اور زمین و آسان کے نظام کو تو زکر ایک ہموار زمین تیار کر لی جائے گی تو بست موجودہ وزمین ایس کے گھر اللہ تعالی ان کو اس وقت موجودہ وزمین ایس وصورت میں ڈموال دے گی اسون، چاندی اور اپنے اندر کی معدنیات کو زمین اگل دے گی۔ اس وقت
مہروش کا عالم بیہوگا کہ کی کو اسے زبر دست مال ودولت کی طرف دیکھنے کی توجہ تک ندہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا زمین اپنے اندر کے جگرے کلئے اور سونے ، چاندی کی بری بری چنا نیں کھول کرر کھدے گی۔ اس وقت و شخص جس نے مال کی وجہ ہے کی گولٹل کیا ہوگا کہے گا ہیہ ہوہ چیز؟ جس کے لئے میں نے قل جیسیا جرم کیا تھا۔ جس شخص نے مال ودولت کی محبت میں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوگا وہ کہے گا کہ بیہ ہوہ مال ودولت؟ جس کی وجہ سے میں نے الی حرکت کی تھی۔ جس کا ہاتھ چوری کی سزا میں کا ٹا گیا تھا وہ بھی (نہایت افسوں کے ساتھ)

کے گاکہ میں نے اس کی وجہ سے اپناہا تھ کٹو ایا تھا۔ پھر کو کی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جواس کی طرف دیکھنا گوارا کرےگا۔ (اسی مسلم)
جب زمین زورزور سے بلنا شروع ہوجائے گی تو آ دئی کے منہ سے گھیرا ہے اور مالیوی میں بیالفاظ کلیں گے کہ آج اس وقت زمین کو کیا ہوگیا کہ دہ برابر بلے جارہی ہے۔ جب اس کو یقین ہوجائے گا کہ بیز مین تو تھے نے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اس وقت آ دئی کے سلمنے اس کا سارا کیا دھر انظر آ نے لگے گا۔ اس دن ہر خض اپ بی جیسے مل والے لوگوں کی طرف ھی تا چلا جائے گا۔ چور کی طرف اور نیک آ دمی نیک لوگوں کی طرف جائے گا اور پھر رہے جماعتیں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی اور ہرا کیا اپنے عمل کے اثرات اور ٹیر اسے دیکھے گا۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابوسعید خدری ہے بیردایت نقل کی ہے کہ جب " فن یعمل " والی آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ عظافہ سے عرض کیا ہوئی تو میں اپنا عمل خود دیکھوں گا؟ آپ نے فر مایا ہاں۔ اس پر میں نے عرض کیا پھر میں تو مارا گیا۔ حضور نے مرایا ہاں۔ اس پر میں نے عرض کیا پھر میں تو مارا گیا۔ حضور اکرم عظافہ نے فر مایا ہاں۔ اس پر میں نے عرض کیا پھر میں تو مارا گیا۔ حضور اکرم عظافہ نے فر مایا ہا۔ ابوسعید خوش ہو جاؤ کیونکہ ہر نیکی اپنی چیسی دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔

ای طرح حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تھاتھ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں بتانا کیا ہے؟ صحابہ کرام ٹے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔آپ نے فرمایا زمین ہر مرداور عورت کے تمام اعمال پر گواہی دے گ اس نے اس پر کئے ہوں گے۔اس لئے کہ اس کے پروردگار کا اس کو یکی تھم ہوگا یعنی زمین کو تھم دیا جائے گا کہ وہ تمام لوگوں کے اعمال کو بیان کر دے اور اس نے اس زمین پر جو کچھے کیا ہے وہ اس کو ظاہر کر دے۔ (کشف الرحمٰن)

حضرت ربعة الخرقی تروایت بحضورا کرم الله نظر مایا ذراز مین سے فی کرر بها کیونکدیتهاری بر اور بنیاد ہے اوراس بعل کرنے والا کوئی مخص الیانہیں ہے جس کے عمل کی پیخر ندد ہے گی اچھی یا بری۔ (میٹم الطیر انی)

خلاصہ بیہ ہے کہ انسان کا بڑمل خیراور بڑمل شراس کے سامنے آجائے گا اور وہ اس کواپٹی کھلی آ تکھ سے دیکھے گا اور اس کی جزایا سرایا ئے گا۔

اب یہال سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا کون سائل خیر ہے اور کون سائر ہے؟ کیونکہ دنیا میں کوئی تخفی بھی اییا نہیں ہے جو اپ علی کو اچھا اور بہتر نہ جھتا ہو۔ دنیا میں ہر فرقہ اور جماعت نیک اور بہتر کام کر کے ایک سکون محسوں کرتا ہے اور ای میں اپنی بر نیا تھتا ہے۔ ای بات کو اللہ تعالی نے قر آن کر یم میں ارشاد فر مایا ہے "محل جو ب بھا لک نیم فو حکون " یعنی ہر جماعت کے پاس جو بھی ہے دوای میں مگن ہے۔ خیرا ورشر کیا ہے اس سلسلہ میں ہمیں اسلامی تعلیمات سے جور جنمائی ملتی ہوہ

یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی نیک، بھلا اور بہتر کا م کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی قدر کی جاتی ہے کین فرق ہیہ ہے کہ ہروہ کام جو نیکی کے جذبے سے کیا جائے اور اس کی بنیا دول میں ایمان کا جذبہ نہ ہوتو اس کا اچھا بدلہ اس دنیا میں دیدیا جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا لیکن اگر ایمان کے ساتھ وہ عمل کیا جائے گا جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول بھٹے نے ارشاد فر مایا ہے تو اس ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اس کو دنیا میں بہتری عطاکی جاتی ہے اور اس کو آخرت میں اس کے تصور سے بھی زیادہ اجراور بدلہ عطاکیا جائے گا۔ یعنی ایمان وعمل صالح اختیار کرنے والے شخص کو دونوں جہانوں میں عظمتیں عطاکی جا کیں گا۔

اس بات کوفر مایا گیا کہ جس نے کوئی بھی بھلااور نیک کا م کیاوہ اس کودیکھے گااور جس نے کوئی بھی گناہ اور خطا کا کا م کیاوہ اس کو بھی جھگتے گااور کھلی آنکھوں ہے دیکھے گا۔

پاره نمبر ۳۰ س

سورة نمبر ۱۰۰ العاربات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

•

# ورن ورة الوديات

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُ الرِّحِيَ

ان آیات میں اللہ تعالی نے ان گھوڑوں کی شم کھائی ہے جواپنے مالک کے ایک اشارے پر ہانیتے ، فرائے بھرتے اور سر بٹ دوڑتے ہیں۔ جب اس کا مالک پھر یلی زمین پر تیز دوڑا تا ہے توان کی ٹاپوں سے چنگاریاں ہی اڑتی نظر آتی ہیں۔

سورا کسی دغمن پر حملہ کرنا ہوتو وہ صبح بی صبح چھاپے مارنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ پھروہ پورے میدان جنگ کو گرد وغبار سے ڈھانپ دیتے ہیں۔وہ تیزی سے دغمن کے نشکروں کی

| 100    | سورت نمبر    |
|--------|--------------|
| 1      | ركوع         |
| 11     | آيات         |
| 40     | الفاظ وكلمات |
| 170    | حروف         |
| كككرمه | مقام بزول    |

اندردنی صفول میں جا گھتے ہیں اوروہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔

فر مایا کہ گھوڑا جو بے زبان جانور ہے جب اس کا ما لک اسے دانداور گھاس کھلاتا اور پائی پلاتا ہے، اس کے رہنے کی بگد

بناتا ہے تو وہ جانورا پنے مالک کے احسان کو پہچان ہے اور ہر وقت اس کی خدمت اور اپنی جان نچھاور کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔

ھالانکہ گھوڑے کے مالک نے نہ تو اس گھوڑے کو پیدا کیا، نہ گھاس، دانے اور پائی کواس نے پیدا کیاوہ مالک محش یہ چڑیں اس تک

ہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے محراس جانور کا حال ہیہ ہے کہ اپنے کھلانے پلانے والے کواپنا محس جمعتا ہے۔ دوڑا نے سے دوڑتا ہے، سموں

ہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، مج ہویا شام وہ ہر وقت اپنے مالک کی اطاعت و فرماں برداری کے لئے تیار رہتا ہے۔ میدان جنگ میں

موں کے دوڑنے سے گر دوغبار کے بادل چھا جاتے ہیں۔ اس کی وفاداری کا بیحال ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کی برواہ کئے بغیر دشمن کی

مفوں کے بچ میں گھس جاتا ہے ادرا پنے مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک جانور کو ذرا سے دانے پائی کی اتنی قدر ہے وہ ہر

وقت مالک کے سامنے سر جھکا بے تھم کا منتظر رہتا ہے لیکن انسان کس قدر ناشکر ا ہے اسے اللہ نے پیدا کیا، زندگی گذار نے کی ہر چیز

عطاکی، زمین و آسان، چانمہ سورج ، ستارے ، نباتا ت، جمادات اور حیوانات کواس کی خدمت میں لگا دیا۔ اس کو عشل و شعوراور فہم و

فراست عطاکی، ذرہ ذرہ کواس کے تالع کر دیا ، اس کی ہدایت کے لئے اس نے اپنے پیغیروں اور کتابوں کو بھیجا گراس کا بیحال ہے

گدونیا کی ذرای دولت کی محبت میں وہ اس طرح غرق ہوجاتا ہے کہ اپنے خالق و مالک کو بھول جاتا ہے۔ نافر مائی اورناشکری پر اس

کا اپنا وجود ہی گواہ بن جاتا ہے لیکن وہ نہیں سوچتا کہ دنیا کے بیا سباب کب تک استعمال کرے گا۔ یہ مال و دولت اس کے کب تک کام آئیں گے۔ موت کے ساتھ ہی بیٹمام چیزیں اس سے چھوٹ جائیں گی اور قبر میں کوئی چیز اس کے ساتھ نہ جائے گی۔ فرمایا کہ اس کے بعد انسان کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ میدان حشر میں اس کا اعمال نامداس کے حوالے کر دیا جائے گا پھر اس کو ہوش آئے گا کہ وہ اپنے جن کرتو توں کو دنیا سے چھیایا کرتا تھا ان تمام با توں سے اس کا رب پہلے ہی واقف تھا۔ پھر اس وقت اس کا شرمندہ ہونا اس کے کسی کام ندآئے گا۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پروردگار کا شکرا داکرنے کی تو فیق عطافر مائے اور آخرت میں ہرطرح کی رسوائیوں اور ذلتوں سے محفوظ فرمائے۔ آئین

# بِسُمِ الله الرَّحْمُ الرَّحِيَ

وَالْعَدِيْتِ صَّبُعُانَ وَالْمُورِيْتِ وَدُكَانَ وَالْمُورِيْتِ صَبُعًا ﴿
فَاتُرُنَ بِهِ نَقُعًا ﴿ فَوَسَطُنَ بِهِ جَمْعًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِهِ
فَاتُرُنَ بِهِ نَقُعًا ﴿ فَوَسَطُنَ بِهِ جَمْعًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِهِ
لَكُنُودُ وَ وَ اللّهُ الْمُعَلِّلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### ترجمه: آیت نمبرا تالا

ان گھوڑوں کی قتم جودوڑتے ہوئے ہائیتے ہیں۔ پھروہ جو (اپنے سموں سے پھروں پرٹاپ مارتے ہوئے) چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ پھروہ گردوغباراڑاتے ہیں۔ پھروہ (دخمن کی فوج کے) مجمع میں جا گھتے ہیں۔ پھروہ گردوغباراڑاتے ہیں۔ پھروہ (دخمن کی فوج کے) مجمع میں جا گھتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر اہے۔ اور بے شک آدی مال کی محبت میں بڑاوخت ہے۔ اور بے شک آدی مال کی محبت میں بڑا ہخت ہے۔ سینوں میں محفوظ ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ بے شک آپ کا پروردگار تواس دن ان کے احوال سے واقف ہی ہوگا۔

لغات القرآن آيت نبراتااا

الُعلِياتِ دوڑنے والے محورثے

ضَبُعٌ إِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُ اللهِ ال

اَلْمُورِياتِ چَكَاريان كالنواك

قَدُخ آگجماڙكر

اَلْمُغِيْرَاتُ والعابي

اَثُونَ الْعَاتِينِ

نَقُعٌ گردوغبار

وَسَطُنَ وه ﴿ مِنْ مِنْ مُسْجَاتِهِ مِن

كَنُودٌ ناشرا

شَهِينًا كواه

اَلْخَيْرُ مال ودولت

بُعُثِو بابرتكالا كيا

حُصِّلَ ماصل كيا كيا

## تشريح: آيت نمبرا تالا

انسان کے چاروں طرف اللہ نے اتی نعتوں کو یکھیر رکھا ہے جنہیں شار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ بیعتیں انسان سے اس بات کامطالبہ کرتی نظر آتی ہیں کہاسے ہرسانس میں اللہ کاشکراوا کرنا چاہیے۔

الله اوراس كرسول كى اطاعت مين زندگى گذارنى چاہيے۔اسے وہى كرنا چاہيے جس كرنے كاس كوتھم ديا كيا ہے اور ہراس بات سے رک جانا چاہيے جس سے اسے منع كيا گيا ہے۔ شكر كا يمى وہ انداز ہے جے الله تعالى بہت پيند فرياتے ہيں۔ جو الله ورسول كے فرماں بردار ہيں وہ الله كى دى ہوئى ہر فعت پرشكر اداكرتے ہيں۔ انہيں اس بات كايفين ہوتا ہے كہ انہيں موت آئے گی چروہ ایک دن اٹھ كرميدان حشر كی طرف جائيں گے ان كی تمام نيكيوں اور برائيوں كی جائچ ہوگى اوران كے تمام وہ اعمال جو يہر وہ مالى حساسے آئے گا۔

کیکن وہ لوگ جو اللہ ورسول کی فرماں برداری سے محروم، آخرت کے یقین سے عاری، مال و دولت کی محبت میں غرق ہوتے ہیں وہ بیا است کی بھرائی ہوئے ہیں ہوا تئیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں۔ ہر طرح کی نعمتوں کو کس نے بھیرر کھا ہے؟ دن کی روشنی اور دات کا سکون کس نے اشارے پراس کی خدمت میں گلے ہوئے ہیں۔ ہر طرح کی نعمتوں کو کس نے بھیر اس کو دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں بی تھیں کر قبر میں جاتا ہے بھراس کو دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں بی تھی کے انسان تو کر ذندگی بھر کے معاملات کا حساب دیتا ہے۔ ایسے ناشکر بے لوگوں کو گھوڑ سے جیسے جانور کی نتا ایس دے کر فرمایا گیا ہے کہ انسان تو جانور وں سے بھی گیا گذر اہو گیا۔

انسان ایک گھوڑے کو دانداور گھاس ڈالٹا اورا سے رہنے کے لئے جہت مہیا کرتا ہے تو وہ گھوڑا اپنے مالک کے احسان کو پہنچنے کی ایک کے احسان کو پہنچنے کی کرمنے وشام اس کی فرماں برداری میں دوڑتا بھا گنا، ہانتہا، پاؤں سے چنگاریاں اور گردوغبارا ثراتا اس منز فی کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں اس کا مالک اسے پہنچانا چاہتا ہے۔اگروہ دغمن کی صفوں میں گھستا چاہتا ہے تو گھوڑا اپنی جان کی پروا کے بغیر صفوں کو چیرتا ہوا درمیان میں پہنچ جاتا ہے۔وہ اپنے مالک کی وفا داری میں اپنی جان تک دے ڈالٹا ہے گراپ مالک پرآٹج نہیں صفوں کو چیرتا ہوا درمیان میں پہنچ جاتا ہے۔وہ اپنے مالک کی وفا داری میں اپنی وفا داریوں کے ذریعی چیش کرتا ہے اس کا میں میں کاشکر اس طرح آپنی وفا داریوں کے ذریعی چیش کرتا ہے

لیکن انسان جس کواللہ نے بے شار تعتیں عطا فر مائی ہیں وہ اپنے ما لک کا احسان تک نہیں مانیا اور اپنی ناشکریوں اور نافر مانیوں میں لگار ہتا ہے۔اسے مال ودولت اور دنیا کی چکاچوند نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وہ اپنی آخرت اور اس کے انجام تک کو جول جاتا ہے۔وہ اس بات کو بھول رہا ہے کہ اس دنیا میں اس کا ہم عمل اور ہر ترکت ریکارڈ کیا جارہا ہے۔اللہ کو اس کے ظاہر و باطن اور اچھے برے سب اعمال کا پوری طرح علم ہے لیکن جب قیامت کے دن اس کے اعمال کا ریکارڈ اس کے سامنے رکھا جائے گا تو اسے کی بات سے انکار کی مخبائش نہ ہوگی اور اس کے سینے میں چھے ہوئے راز جود نیا میں ہرایک سے چھپایا کرتا تھا وہ سارے پوشیدہ راز کھل کر سامنے آ جا کیں گے۔وہ نتیجہ کا وقت ہوگا کھر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔

وہ لوگ یقینا خوش نصیب ہیں جو ہروقت فکر آخرت کرتے اور اللہ کے احسانات کو یا در کھتے اور شکرادا کرتے ہیں۔ جنت کی ابدی راحتیں ان کی منتظر ہیں لیکن ناشکر ہے اور اللہ کے احسانات کو نا ماننے والوں کا عبرت ناک انجام ہوگا اور ان کو ایسی جہنم میں وکھیل دیا جائے گا جس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔

سورة نمبر ۱۰۱ القارعات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# ا تارندرواتارد که

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْرُ الرَّحِيَ

قیامت اور آخرت پرائیان ویقین دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جے دلوں میں جمانے اور بھانے کے لئے قر آن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔اس سورت میں قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا گیا ہے کہ وہ اچا تک ایک زبردست اور ہولناک حادثہ ہوگا۔اس دن کی شدت کو ذہنوں میں بھانے کے لئے سوالیہ انداز افقیار کرتے ہوئے ہوئے ہوئے کیا تھا۔ کیا آپ کومعلوم ہے وہ عظیم حادثہ کیا ہوگا؟ جواب عنایت فرمایا کہ وہ ایسا ہولناک حادثہ

سورت نجبر 101 رکوع 1 آیات 11 الفاظ وکلمات 35 حروف 160

ہوگا جب لوگ بھمرے ہوئے پر وانوں کی طرح ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوں گے۔ وعظیم الثان پہاڑجن کی وجہ سے زیمن ا اپنے توازن کو قائم رکھے ہوئے ہے وہ پہاڑ رنگ برنگ کی دھنگی ہوئی اون کی طرح فضاؤں میں اڑتے پھریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب زمین بے وزن ہوجائے گی تواس پر ہر چیز اور بڑی سے بڑی بلڈنگیں بھی تکوں کی طرح ٹوٹ پھوٹ کربھر جائیں گی۔ جواہل ایمان ہوں گے وہ نہایت اطمینان وسکون سے اپنی قبروں سے افٹیس گے اور کفار وشرکین پر زبر دست گھبرا ہے طاری ہوگی۔

اس کے بعد میدان حشر قائم کیا جائے گا۔جولوگ ابتداء سے قیامت تک پیدا ہوئے اور مرکئے ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا جائے گا پھراس میدان میں "میزان عدل" قائم کی جائے گی تا کہ بھرخش کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق عدل وانصاف کیا جا جاسکے۔ برایک کے اعمال کواس تر از و پرتول کر دیکھا جائے گا۔جس کے اعمال میں اخلاص کی برکت سے وزن ہوگا اس کومن پند جنت کی راحتوں میں داخل کیا جائے گا۔اور جن لوگوں کے اعمال بے وزن اور جلکے ہوں میران کوآگ سے بھرے گڑھے یعنی جہنم میں چینیک دیا جائے گا۔

اصل میں ہمیشہ سے دنیا میں ماپ تول کا رواج رہا ہے۔ پہلے صرف تر از داور بنے ہوتے تھے جن کے ذریعہ چیز دل کوتو لا جاتا تھا۔ پھر سائنسی ترتی کا دور آیا تو اس میں ہوا، بارش، پانی، سردی، گری، برف تک تولئے کے آلات ایجاد کئے گئے لیکن اللہ کی میزان عدل یعنی انصاف کی تر از و میں ایمان و کفر، ایتھے برے اخلاق، ثو اب اور گناہ، شہیدوں کالہوا و رعلاء کی کھنے والی روشنائی تک کوتول کرد یکھا جائے گا۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم اورا حادیث میں بہت ہی تھے بلات ارشاد فرمائی گئی ہیں ان میں سے چند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا! ہم قیامت کے دن میزان عدل (انصاف کی تر از و) قائم کریں گے۔ اس لئے کسی پراد نی سابھی ظلم نہ ہوگا۔ جو بھلائی اور برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی وہ بھی میزان عدل میں رکھی جائے گی اللہ تعالی نے فرمایا اور حساب لینے کے لئے تو ہم ہی کافی ہیں۔

فرمایا! جس کی نیکیوں کا بلیہ بھاری ہوگا وہ من پیندعیش وآ رام میں ہوگا اور جس کی نیکیوں کا بلیہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکا نا جہنم ہے۔(القارعہ)

حضرت ابوذرغفاریؓ ہے روایت ہے رسول اللہ عظیۃ نے فرمایا میں تہمیں ایسے کام بتا تا ہوں جن پڑمل کرنا انسان کے لئے کچھ بھاری نہیں ہے کین میزان عدل میں وہ سب ہے بھاری ہوں گے ایک حسن اخلاق اور دوسرے زیادہ تر خاموش رہنا یعنی بلاضرورت کوئی کلام نہ کرنا۔ (ابوداؤر سرترندی)

رسول الله ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن علاء (کے قلم) کی روشنائی جس سے انہوں نے علم دین اوراحکام دین لکھے تھے ان کواورشہیدوں کے لہوکوتولا جائے گاتو علاء کی روشنائی کاوزن شہیدوں کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا۔ (امام ذہبی) حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص حاضر ہوگا جب اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گاتو وہ نیک

ا عمال کم پا کر گھبرا جائے گا۔ اچا تک ایک چیز بادل کی طرح اٹھ کرآئے گی اورائ کے نیک اعمال کے پلے میں گرجائے گی اس کو بتایا جائے گا کہ دینتیرے ان اعمال کا تمرہ ہے جوتو و نیا میں لوگوں کو دین کے احکام ومسائل بتا تا اور سکھا تا تھا۔ یہ تیری تعلیم کا سلسلہ جب آئے چلا تو جس محض نے اس بیمل کیا ان سب کے اعمال میں تیرا حصہ بھی لگایا گیا۔

تے چاو و ک سے بن پر ل چاری میان میں میں میں میں ہو سعد ن کافیا ہے۔ نی کریم ﷺ نے فرمایا جو محف اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کاعمل تو لا نہ جائے گا بلکداس کا ایک آنسوجہم کی بری سے

بڑی آگ کو بھانے کے لئے کافی ہوگا۔ حضرت جابڑے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا انسان کے میزان عدل میں سب سے پہلے جومکل رکھا جائے گا وہ ہوگا جواس نے اپنے اٹل وعیال برخرچ کرنے اوران کی ضروریات یوری کرنے کامکل کیا ہوگا۔ (عبرانی)

۔ حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا دو کلمے ایسے ہیں جوزبان پر ملکے ہیں اور رحمٰن کو بہت محبوب ہیں مگرمیزان عدل میں بہت بھاری ہوں گے۔وہ دو کلمے یہ ہیں

سُبُحَانَ اللهِ وَ بحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمُ (جَارَى شِيفٍ)

#### السورة العارعات

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُيْزِ الرَّحِيْءِ

اَلْقَارِعَةُ هُمَا الْقَارِعَةُ فَ وَمَآ اَدُرْدِكَ مَا الْقَارِعَةُ هُ يَوْمَرِ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُونِ هُوَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهْنِ الْمَنْفُوشِ هُ فَامَّامَنَ ثَقُلَتُ مَوَارِيْنُهُ هُ فَهُو فَيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيةٍ هُ وَامَّامَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ هُ فَامُنُهُ فَيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيةٍ هُ وَامَّامَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ هُ فَامُنُهُ هَاوِيَةً هُ وَمَآ اَدُرْدِكَ مَا هِيهُ هُ نَارُحَامِيةً هُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تااا

وه زبر دست حادثه

اوركيا ہےوہ حادثہ؟

اور کیا آپ کومعلوم ہے کہوہ حادثہ کیا ہے؟

جس دن لوگ بکھرے ہوئے پر دانوں کی طرح ہوجائیں گے۔

اور پہاڑ دھنگی ہوئی رنگین اون جیسے ہوجائیں گے۔

چرجس کے اعمال بھاری ہوں گے تو وہ اپنی پندیدہ زندگی میں ہوگا اور جس کے اعمال

ملكے ہوں كے تواس كا محمكانا" باوير "ميں ہوگا۔اوركيا آپ كومعلوم ہے كہ "باوير" كيا ہے؟

وہ دھکتی ہوئی ایک آگ ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتاا

الْقَارِعَةُ كُوْكُ بِيكِمُ مِنْ الْمَنْكُوثِ بِيكِمُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### تشريخ آيت نمبراتااا

قارعہ کے معنی عظیم ، ہولناک حادثہ جب پیش آئے گاتو سارانظام کا نئات درہم ہوکررہ جائے گا۔ زیمن و آسان ، چاند ، ب کا نئات کا عظیم اور ہیں تاک حادثہ جب پیش آئے گاتو سارانظام کا نئات درہم ہوکررہ جائے گا۔ زیمن و آسان ، چاند ، سورج ، ستارے ، انسان اور جن اور ساری مخلوق سب کے سب اس عظیم اور اچا تک حادثہ میں ختم ہوجا کیں گے۔ جب صور پھونکا جائے گا اور زیمن زیر دست جھکے اور زلزلوں سے بلنا شروع ہوگی تو ہر شخص ایک دوسزے پر اس طرح گرتے پڑتے دوڑ رہے ہول کے جس طرح چھوٹے چھوٹے پروانے کی روشن کو دکھے کرایک دوسرے پرگرتے پڑتے نظر آتے ہیں۔ زبر دست اور مضبوط پہاڑر تگ برنگے کے اون کی طرح اور دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔

اس طرح زین و آسان اوران کے درمیان کی برخلوق پر فنا کی کیفیات طاری کردی جا ئیں گی۔ دوبارہ صور پھو تکا جائے گا تو اللہ کی ساری خلوق زئدہ ہو جائے گی۔ اب ایک ٹئ زین اورا لیک نیا آسان ہوگا یہ میدان حشر ہوگا جس بیں ابتدائے کا گئات سے قیامت تک آنے والے تمام لوگ حاضر کر دیئے جائیں گے۔ برخض کے ساتھ اس کے اعمال کی جزا کے لئے اللہ کی عدالت قائم کی ہوگی۔ میزان عدل رکھودی جائے گی۔ یہ میزان عدل (انصاف کی ترازو) الی ہوگی جس بیس چزین بیس بلکہ انسانی اعمال اور اس کے خلوص کو تو الا جائے گا۔ جس کے اعمال ایمان پر مضبوطی اور پر خلوص اور عمل صالح کی وجہ سے وزن داراور بھاری ہوں گے اس کو راحتوں اور آنرام و سکون کے لئے الی جنت میں داخل کیا جائے گا جو اس کی امیدوں اور تمناؤں سے بھی زیادہ خوبصورت ، حسین اور پر سکون ہوگی کین جن لوگوں کے اعمال بے وزن اور جلکے ہوں گے جو زندگی بھر کفر و شرک اور ناشکری میں جنتا رہے ہوں گے جو زندگی بھر کفر و شرک اور ناشکری میں جنتا رہے ہوں گے جو زندگی بھر کفر و شرک اور ناشکری

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کیا تہمیں معلوم ہے وہ "هاویہ" کیا ہوگی؟ فرمایا وہ آگ سے بھر پور خند ق ہوگی جس میں آئیں او پر سے اس کے اندر پھینکا جائے گا۔وزن داراور بلکے اعمال کیا ہوں گے اس کے لئے ہمیں قرآن کر یم سے جورہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسانی اعمال کا وزن بندے کے ایمان، خلوص اور حق وصدافت پر چلنے کی حجہ سے پیدا ہوگا جولوگ زندگی بھر بھنکتے رہنے کے باوجود اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کو تیار نہ بتھا ہے آپ کو سے ادروسروں کو خلا بھتے رہے وہ اس دن شدید نقصان اٹھا کمیں گے اوران کے اعمال ہے وزن ہوں گے۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاوفر مایا ہے

ہم قیامت کے دن انصاف کی تر از در کھ دیں گے کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہوگی ادرا گر کسی کارائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا دہ ہم اس کے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لئے تو ہم ہی کافی ہیں۔ (سورۃ الانبیاء آیت نمبرے ۴) دوسری چگے فرمایا

اس دن وزن" حق" کا ہوگا۔ پھر جن کے پلڑ ہے بھا ری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑ ہے ہلکے (بےوزن) ہوں گےوہ اپنے آپ کوفقصان اور خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ (سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۳۹۸) ایک جگہ ارشاد فرمایا

اے نی اللہ ا آ پ کہددیجے کہ کیا ہم جہیں بتا کیں کدا ممال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون اوگ ہول گے؟ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی ہی میں ضائع ہوگئیں جو پہ چھتے رہے کہ وہ جو کام کررہے ہیں بہت اچھے کام

ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں کے جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا اور اس کے ملنے سے انکار کیا تھا۔ ان کا کیا کر ایاسب بر باوہ و جائے گا اور قیامت کے دن ہم ان کوکوئی وزن نہ دیں گے۔ جنہم (ان کے اعمال کا) بدلہ ہے جس کے لئے انہوں نے کفر کیا تھا۔ میری نشانیوں کا انکار کیا تھا اور میرے رسولوں کا غماق اڑا یا تھا۔ (سورة الکیف آیت نمبر۴۰ احاد)

خلاصہ بیہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا وزن اس کے ظاہر کے اعتبار سے ہوتا ہے جب کہ قیامت کے دن بید یکھا جائے گا کہ کون شخص ایمان کے ساتھ پرخلوص عمل صالح لے کمرآیا ہے۔ جوعمل ایمان واخلاص سے خالی ہوگا وہ دنیا والوں کی نظر میں کتنا بھی خوبصورت اوروزن دار ہواللہ کے ہاں وہ بے وزن ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں ہرطرح کی رسوائیوں اور اعمال کی بے وزنی سے محفوظ فرمائے۔ آمین

پاره نمبر ۲۰۰

عگر

سورة نمبر ۱۰۲

التّكاش

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

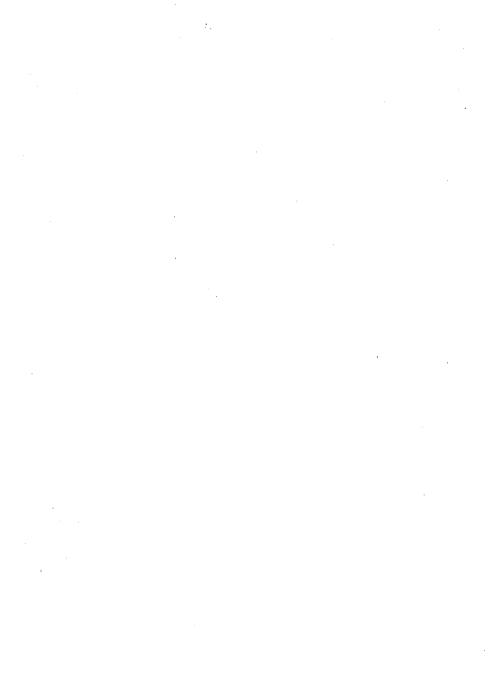

# ا ترزيان ا

## بِسُرِ والله الرَّمُّ وُالرِّحْتِ

اگراللہ کی رضاو خوشنودی، رسول اللہ عظافی کی اطاعت، حقق ق اللہ اور حقق ق العباد ادا

کرنے کے لئے جائز حدود میں ایک دوسرے ہے آگے برھنے اور مال و دولت کمانے کی
جدوجہد خواہش اورکوشش کی جائے تو شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے شرط بیہ کہ
قدم قدم پر بیا حساس زندور ہے کہ قیامت کے دن ہرایک فعت کے متعلق جوسوال کیا جائے گا
اس کا تمکیک تھیک جواب دیتا ہے۔

سورت نجر 102 رکوع 1 آیات 8 آیات 28 الفاظ و کلمات 28 حروف 123

دراصل شریعت میں اخترات کی اجازت نہیں ہے لین ایک دوسرے سے کثرت اور بہت کچھ حاصل کرنے میں زندگی لگا دینا۔ اگر ایک خفص اللہ اس کے رسول، قیامت، آخرت ، اخلاتی صدود اور اس کی ذمہ دار یوں سے عافل ہو کر معیار زندگی بائند کرنے کی دھن میں پوری زندگی کھیا دے اور وہ اس بات کو بھلا دے کہ اسے ایک دن اللہ کے سانے حاضر ہو کردی گئی ہر فعت کا جواب دینا ہے تو یہ انساسب بات ہوگی۔ اگر انسان اپنے چاروں طرف نظر دوڑ اے تو اس پر اللہ کا سے حاضر ہو کردی گئی ہوں کہ اگر ان کو شار کرنا چاہے جا تائی میں کہ اللہ کا سے اللہ کا سے اللہ کا ایک گلاس اور ایک مجمور پر بھی اللہ کا شکر اداکر نا چاہے چنا نچہ نی کر یم سے کی سیرت پاک سے بید حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی تھوٹی فیتوں پر بھی شکر اداکر نے کی تلقین و تعیام فرمائی ہے۔

حصرت جابراہن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے گھرتشریف لائے۔ہم نے آپ کوتازہ کھجوریں اور شعندا پانی چیش کیا۔اس پر آپ ﷺ نے فر مایا کہ بیان نعتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں (قیامت کے دن) سوال کیا جائے گا۔ (منداحد منسائی ،ابن جریر)

ایک مرتبہ تخت دھوپ میں حفزت ابو یکرصد این مسجد نبوی میں تشریف لائے۔حضزت عمر فاروق کونجر ہوئی تو دہ بھی گھر سے تشریف لے آئے۔انہوں نے حضزت صدیق اکبڑ سے بوچھا کہ اس دفت سخت دھوپ میں کیسے آنا ہوا۔ فرمایا بھوک ک شدت نے مجود کر دیا تھا۔حضزت عمر ٹے فرمایا اللہ کی تنم اس بے چینی مجبود کیا۔ بید دونوں با تیں کر رہے تھے کہ حضور اکرم تھا تھے مجمی تشریف لے آئے۔ آپ تھا تھے نے دریافت کیاتم اس دفت یہاں؟ عرض کیا حضور بھوک کی شدت نے مجبود کر دیا تھا۔ آپ تھا تھ نے فرمایا میں بھی ای وجہ ہے آیا ہوں۔ اس کے بعد حضورا کرم سے ان دونوں کو لے کر حضرت ابوابوب انصاری کے مکان پر تشریف لے آئے۔ انہوں نے لے آئے۔ انہوں نے الے کے حضرت انصاری کی اہلیہ حضور کے آئے ہہوں نے جہور بعد حضرت ابوابوب بھی تشریف لے آئے انہوں نے جہور کاایک خوشہ تو ڑااور آپ ہے تھے کی خدمت میں بیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پورا فوشہ کیوں تو ڈلائے؟ اس میں بیکی برطرح کی مجبور میں ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہے تھے میں اس لئے لئے آیا تا کہ آپ جس متم کی مجبور کھانا پیند فرما کیں وہ کھا لیں۔ اتن در میں حضرت ابوابوب انصاری نے ایک بکری کا پچہ ذرئ کیا کچھ صدا کے پہونا کچھ صد ہا تھی میں ڈال کر پکایا۔ ان سب نے گوشت روئی کھائی تو آپ کی آتھوں میں آئو آگئے۔ آپ ہے تھے نے فرمایا کراللہ کی بیعتیں ہیں جن سے تامت کے دن سوال کیا جائے گا حضرات صحابہ کرام میں کہ کہور کی ران رہ می کہائی فقر وفاقہ اور خت بھوک میں کھائی گئی ان چیز وں میں محتلق بھی اللہ کے میاس وال کیا جائے گا۔ آپ ہے تا ہے کہ کہم اللہ کر کے شروع کر واور جب ختم کر دو اس پر اللہ کاشکر ادا کر و۔ اس کے بعد آپ نے ذراسا کوشت ایک روثی میں رکھ کرفر مایا کہ ابوابوب یہ فاطمہ گود ہے آئا س

الله تعالى بمين تكاثر مع محفوظ ركعتم موئ الله كي نعتول كاشكرادا كرنے كي توفيق عطافر مائے \_ أمين

## بسم والله الرعم والتحر التحت

الهدكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى رُرُتُمُ الْمَقَابِرَ فَكَلَّا سَوْفَ تَعُلَّمُونَ فَثُمَّ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَكَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ فَلَتَرُونَ الْجَحِيْمَ فَثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ فَ الْيَقِيْنِ فَلَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَعِيْنِ فَيَعَلِيْهِ فَيَ اللَّهِيْمِ فَيَ الْيَعِيْنِ فَيَ الْيَعِيْنِ

#### ترجمه آیت نبراتا ۸

متہیں نکاٹر (ایک دوسرے ہے آگے ہوھنے نے) خفلت میں مبتلا کئے رکھا۔ یہاں تک کہ تم قبریں جاد کھتے ہو۔ ہرگزنہیں۔ تہہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ پھر ہرگزنہیں۔ تہہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ پھر ہرگزنہیں۔ تم بقینی طور پر معلوم کرلو گے۔ البت تم جنم کو ضرور دیکھو گے۔ پھر تم بلامعلوم ہوجائے گا۔ ہرگزنہیں۔ تم پھرتم ہے اس دن ان فعتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن میں تم لوگ رہا کرتے تھے۔

لغات القرآن آيت نبرام

بھلائے رکھا۔ غافل کئے رکھا

آلُهَا

ایک دوسرے سے آھے برصنے کی کثرت نے

ٱلتَّكَاثُرُ

تم نے دیکھ لی

زُرْتُمُ

سَوُفَ تَعُلَمُونَ بَهِ جِهِدِمِ جَانِ لَا كَ عَلَمُونَ بَهِ جَلَامٌ جَانِ لَا كَ عَلَمُ وَنَ الْمَيْقِينِ يَقِينَ كَاعُلَمُ الْمَيْقِينِ مَ مَرْورد كِمُوكِ عَيْنُ الْمَيْقِينِ مَ مَرْورد كِمُوكِ عَيْنُ الْمَيْقِينِ مَ مَرْود كَمُوكِ عَيْنُ الْمُيْقِينِ مَ مَرْود كَمُوكِ عَيْنُ الْمُيْقِينِ مَ مَرْود كَمُوكِ عَلَيْنِ مَا لَيْقِينِ مَنْ مَرْود كَمُوكِ وَاللَّالِقِينِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْنِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْنِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ الْمُعَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ الْمُعَلِي عَلَيْنِ اللْمُعِلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الْمُعَلِّمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَل

#### تشريح آيت نمبرا تا ٨

آخرت کی فکرر کھتے ہوئے صبر وقناعت افقیار کرنا ، اللہ اوراس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جائز اور علال ذرائع سے مال ودولت حاصل کرنے کی جدو جہد کرنا۔ جس کا بنیا دی مقصد اللہ کی رضاو خوشنودی ، اپنے بال بچوں کی مناسب دیجہ ہواں ہے ہمدردی اور جھلائی کا جذبہ رکھنا جس میں فخر و خرور جرص اور لا بچ نہ ہو۔ ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ نے جو بھی نعتیں دی ہیں آخرت میں ان کا حساب دینا ہے۔ ان بنیا دی با توں کا خیال رکھتے ہوئے مال و دولت حاصل کرنے کے لئے محنت و مشقت ، جدو جہداور بھاگ دوڑ کرنا کی طرح عبادت سے کم نہیں ہے۔ اس جدو جہد کی مال و دولت حاصل کرنے کے لئے محنت و مشقت ، جدو جہداور بھاگ دوڑ کرنا کی طرح عبادت سے کم نہیں ہے۔ اس جدو جہد کی مال و دولت سیٹنا ، اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتا ، لوگوں پر وعب اور وظف ممانعت ہے۔ لئے او نچی او نچی بلڈ تکلیں بنانا ، کمی چوڑی سوار بیاں حاصل کرنا ، مطال و حرام کی پرواہ نہ کرنا اور آخرت سے فقلت و نفتیار کرنا ہواں کی سخت ممانعت ہے۔ ایسے لوگ بھی اس بات پرغور و فکر نہیں کرتے کہ بیتمام چیزیں اس وقت تک ان کے ساتھ جیں جب تک موت کا فرشتہ ان کے سامنے کے کو انہیں ہوجا تا۔ جسے ہی موت آئے گی بیتمام چیزیں ان سے چھین کی جا کیں گ

" آدمی کہتا ہے میرامال میرامال۔حالانکہ تیرامال تو صرف اتناہے جوتونے کھا کرفنا کر دیایا پہن کر پرانا اور بوسیدہ کر دیایا صدقہ کر کے اس کو ( آخرت کے لئے ) آگے بھیج دیا۔اس کے سواجو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اس کو لوگوں کے لئے چھوڈ کر جانے والا ہے۔" (مسلم ، ترندی، مسنداحمہ) اس مدیث کا مطلب بیہ بیا آدی جس مال کواپنا مال کہتا ہے درحقیقت وہ اس کانہیں ہے بلکدوہ اپنے وارثوں کے مال کا نگران ہے۔ آ تکھ بند ہوتے ہی اس کے وارثوں میں سے ہرایک اپنا حصہ تھنچنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک مدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مرجاتا ہے قو فرشتہ آگے میے کہتا جاتا ہے کہتو کیا لے کر آیا ہے؟ اور جومرنے والے کے وارث ہیں وہ کہتے ہیں کو کیا چھوٹر کر گیا ہے؟

جوآ دی مال ودولت کے لائج میں پڑجا تا ہے اورای کو مقصد زندگی بنالیتا ہے وہ جتنی بھی دولت بھٹ کر لیتا ہے اس پر صبر وقتا عت نہیں کرتا بلکد دن رات ای کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میر نے پاس جو پکھ ہے اس کو دگنے سے دگنا کیسے کرسکتا ہوں۔اس کی ہوں کا منہ کھلتا ہی چلا جا تا ہے۔صرف قبر کی ٹی بھی اس کے ہوں کے منہ کو بھر سکتی ہے ۔اس بات کو نبی کریم ملک نے فرمایا ہے کہ "اگر آ دم زاد کے لئے سوئے سے بھری ہوئی ایک وادی موجود ہو تو وہ چاہے گا کہ الی وووادیاں اور ہوجا کمیں (اس کی ہوں بڑھتی ہی چلی جاتی ہے)۔مٹی کے سواک کی جو اس کی منہ کو بھر نہیں سکتی۔لیکن اللہ اس کی تو بہول کرتا ہے جو اس کی کے سواک کی جو اس کی

طرف رجوع كرتاب "\_(صحح بخارى)

در حقیقت یمی تکاثر ہے جو آخرت کی ابدی زندگی سے عافل کئے رکھتا ہے یہاں تک کداس کوموت آجاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کدر سول اللہ علیہ نے "الھم التکاثر" پڑھ کر ارشاد فر مایا اس سے مرادیہ ہے کہ مال جو ناجائز طریقوں سے عاصل کیاجائے اور اس پر جوفر اکفن ہیں ان پرخرج نہ کیاجائے ( قرطبی )

فرمایا کہ آج تم جس عذاب جہنم کا افکار کررہے ہونہ تو وہ جہنم دورہے اور نداس دنیا سے جانے کا وقت دورہے وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ ہرانسان بہت جلد اس جہنم کوائی کھلی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنے پر مجبور ہوجائے گا۔ فرمایا کہ اس کے بعد ہر مختص سے ان تمام نعتوں کے متعلق پوچھا جائے گا جو دنیا ہیں اسے عطا کی ٹی تھیں۔ اللہ تعالی نے اس کی تفصیل تو ارشاد نہیں فرمائی کہ کن نعتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرختص سے دیکھنے، سننے اور سوچنے کی طاقتیں جو نعت کے طور پر عطافر مائی کئیں ہیں ان کے بارے ہیں سوال بھی کیا جائے گا۔ جولوگ ان سوالوں کے جو اب دیں گے ان کے لئے جنت اور اس کی ابدی راختیں ہوں گی اور جو اس امتحان میں فیل ہوجا کیں گے ان کے لئے جہنم کی مجود کی ہوگئی ہوئی آگ ہوگی۔

نی کریم علق نے فرمایا ہے کہ مشر کے دن کوئی مخص اس وقت تک اپنی جگد سے ال ند سکے گاجب تک وہ پانچ سوالات

کے جوابات نہ دے دے۔

(١) ـ اس في اپني عمركن كامول ميس كهيائى؟

(٢) \_اس في ايني جواني كى طاقتول كوكن كامول مين فرچ كيا؟

(m) ـ وه مال جواس نے کمایا ہے وہ کس طریقے سے حاصل کیا تھا (جائزیانا جائز طریقے پر)؟

(٣) \_اس نے جو مال ودولت حاصل کیا تھااس کوکن مصارف میں خرچ کیا؟

(۵)۔الله نے جوعلم اس کودیا تھااس نے اس پر کتناعمل کیا تھا؟

اس کامطلب میہ کہ جو تھی سورہ تکاثر کو پڑھے گا اس کوایک ہزار آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے ، بچھنے اوراس پڑل کرنے کی تو نیش عطا فرمائے۔آمین

پاره نمبر ۳۰ س

سورة نمبر ۱۰۳ الحضر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

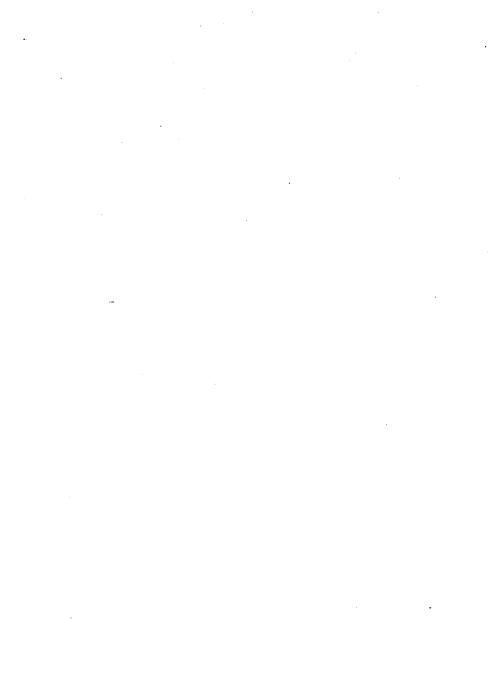

# فرن مرة الم

## بِسُمِ الله الرَّحْمُ الرَّحِيَ

تین آیات پر مشتمل اس چھوٹی می سورت پر جتنا بھی غور وفکر کیا جاتا ہے اس میں معانی اور حقائق کی ایک دنیا جھلکتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی نے اس میں عصر کی تم کھائی ہے۔
عصر مے معنی نماز عصر، تاریخ انسانی، ذیانہ یا حضرت محمصطفی سے نے کے دور کی تشم
کھا کر بیہ تایا گیا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اس وقت تک دنیا اور آخرت میں بخت ناکام ہیں جب تک وہ ایمان لاکو کل صالح اختمار نہ کریں۔

| مورت قبر     | 103     |
|--------------|---------|
| ركوع         | 1       |
| آيات         | 3       |
| الفاظ وكلمات | 14      |
| حروف         | 74      |
| مقام نزول    | که کرمه |
|              |         |

اگرانسانی تاریخ پرنظر ڈالی جائے تو ہمیں دوہی قتم کے انسان نظر آتے ہیں کامیاب یانا کام۔ دنیا والوں نے تو کامیا بی اور ناکا می کے دو پیانے مقرر کرر کھے ہیں کہ چوشخص خوب مال ودولت کما کراد ٹجی سے او ٹجی بلڈ تکس تقیر کر لے۔اس کے آگے پیچھے کھو منے والے سیکڑوں آ دمی ہوں تو وہ کامیاب ہے اوراگر کوئی شخص ایمان داری اور اپنے اظلام، نیک نیتی اور صن اظلاق کے باوجود خریب اور مفلس ہے تو وہ ناکام آ دمی شار کیا جاتا ہے۔

الله تعالیٰ نے ہمیں بیر معیار بتایا ہے کہ ہرانسان اس وقت تک بخت ناکام ہے جب تک وہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی افتتیار نہ کر لے۔ کامیاب وہ محض ہے جس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں اور وہ محض سخت ناکام ہے جو مال ودولت اور دنیاوی وسائل کمانے کے باوجود دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار ہواور قیامت میں ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بن جائے ۔ قوم عاد ، قوم محمود ، قوم فرعون وغیرہ دنیا کی وہ قویس بیں جنہوں نے ہزاروں سال تک دنیا پر عکوشیں کی ہیں۔ دنیا مجر کے وسائل ان کے باس سے اللہ ودولت اور خوش حالی کی کی نہ تھی کیکن جب انہوں نے اللہ کی نافر مانی کی امنیا کردی اور اللہ کے بیغیروں کو جھٹلایا تو وہ قویس اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں۔ ان کی مائی کی اختیا کردی اور اللہ کے بیغیروں کو جھٹلایا تو وہ قویس اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں۔ ان کی مائی کی دولت سے مال میں مائی کے عذاب کا شکار ہو گئیں۔ ان کو مقر اس کی کی دولت سے مالا نظر میں بینا کام لوگ ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو وسائل کے اعتبار سے کنرور سے لیکن ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا نظر میں بینا کام لوگ ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو وسائل کے اعتبار سے کنرور سے لیکن ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا

مال تقے وہ دنیا ہیں بھی سرخ روہوئے اور آخرت ہیں انہیں ہیشہ کی راحتیں، آرام وسکون اور عیش وعشرت کے سامان عطا کے
جائیں گے بیلوگ دنیا اور آخرت ہیں کا میابترین لوگ ہیں۔ آگر عصر سے مراد نی کریم بھٹے کا زمانہ لیاجائے آئ اس کا مطلب بیہو
گا کہ جولوگ اللہ کے آخری نی اور آخری رسول حضرت مجم بھٹے پر ایمان نہیں لا ئیں گے وہ گذشتہ قو موں کی طرح اس طرح ناکام
ہوں گے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذاتوں کا سامنا کرنا پڑے گالیمان جولوگ نی کریم بھٹے گئے ختم نبوت پر ایمان لا کر عمل صالح کی
ہوں گے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذاتوں کا سامنا کرنا پڑے گالیمان جولوگ نی کریم بھٹے گئے ختم نبوت پر ایمان لا کر عمل صالح کی
دنیگی افعتیار کریں گے وہ دنیا وی اسباب کے لحاظ ہے گئے بن کمزور کیوں نہ ہوں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں گے۔
تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے حضورا کرم بھٹے پر ایمان لا کر آپ کی اطاعت کرتے ہوئے عمل صالح کا راستہ افتیار کیا وہ
دنیا کے کامیاب ترین لوگ شار کے گئے ہیں۔ ان کی شان اور عظمت ہیہ کہ دان صحابہ کرام کی طرف نبست کرنے پر ہرخص فخر محسوں
کرتا ہے لیکن وہ گئی ہوں ان کی گوہ سے ہیں۔ لیکن کئی اف وسنا کہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی ان کی طرف نبست کرنے کو پر نہیں کرتا۔

پہنڈیس کرتا۔

#### ا سورةالعصر

## بست واللوالتخفر التحيي

وَالْعَصِّرِةِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ خُسُرِ ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّبِطِينَ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ هُ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُرِ ﴿ عَمِلُوا الصَّبِطِينِ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُرِ ﴿

#### يزجمه آيت نمبراتا

زمانے کی شم۔

بشكانسان بوے خمارے میں ہے۔

سوائے ان لوگوں کے جوامیان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے۔

ایک دوسر کوئ پرقائم رہنے کی تلقین اور ایک دوسر سے کومبر وقل کی تاکید کرتے رہے۔

لغات القرآن آيت نبراتا

اَلْعَصُو نان

نُحُسُوٌ نقصان \_ گھاڻا

تُوَاصُوا ایکدوسرے کو کہتے ہے۔ تاکد کرتے رہے

#### تشريح آيت نمبراتاس

تین آیات پر مشتل اس چھوٹی می سورت میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تعلیمات کو اس طرح سمو دیا ہے کہ بقول امام شافق ؓ اگر لوگ اس ایک سورت میں فور و فکر کرلیس تو یہی سورت ان کی ہدایت کے لئے کافی ہے۔ صحابہ کرام جھی اس سورت کو بہت اہمیت دیتے تھے چنا نچے حضرت عبداللہ ابن حصین الداری سے روایت ہے کہ اصحاب رسول ﷺ میں جب دوآ دی ملتے تو اس وقت تک جدانہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کوسورہ عصر نہ نالیتے ۔ (طبرانی)

اس سورت میں اللہ تعالی نے عصر کی قتم کھا کر فر مایا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ سراسر کھائے اور نقصان میں ہیں۔ صرف وہ لوگ کامیاب و بامراد ہیں جوابیان عمل صالح ، تواصی بالحق اور تواصی بالصیر پر قائم رہے۔

عصر کے مختلف معنی ہیں نمازعصر، زبانہ، تاریخ انسانی اور زبانہ خاتم الانبیاء ﷺ بہر حال اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی، اس کے انقلا بات اور تو موں کے عروج وزوال کی تاریخ کی تم کھا کر فر مایا ہے کہ دنیا ہیں صرف وہی لوگ کا میاب رہے، ان ہی لوگوں نے فلاح پائی جواللہ، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں، قیامت کے دن، تقدیر الی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے بیڈ ہروں کو جمٹلایا وہ نہ صرف دنیا میں رسوا اور وفرار ہوئے بیڈ ہروں کو جمٹلایا وہ نہ صرف دنیا میں رسوا اور ذکیل وخوار ہوئے بیڈ ہروں کو جمٹلایا وہ نہ صرف دنیا میں رسوا اور دلیل وخوار ہوئے بیڈ ہروں کو جمٹلایا وہ جنت اور اس کی راحتوں سے محروم رہیں گے۔

ہوسکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ خاتم الانبیاء حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کی قتم کھا کر بتایا ہو کہ جولوگ دامن مصطفیٰ ﷺ سے وابستہ نبیس ہیں وہی ناکام و نامراد ہیں اور جنہوں نے ان پرائیمان لاکران کی ہدایت پڑمل کر کے اعمال صالحہ کاراستہ اختیار کیا ہے وہی اس سے مشتقیٰ ہیں اور کامیا بی ان ہی کامقدر ہے۔

﴿ ایمان ﴾ الله کومعبود تقیقی ماننا، اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرنا، ای کی ذات پر جمروساور تو کل کرنا، ای کواپی تمناؤں

کے پورا ہونے کا مرکز ماننا، اس نے جو تعلیمات اپنے پیغیمروں کی معرفت اپنے مندوں تک پہنچائی ہیں ان پرنہا بیت خلوص ہے کم

کرنا، اس کے تمام رسولوں کو ماننا، ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان رکھنا، حضرت محمصطفیٰ بیاتے کواللہ کا آخری نبی اور آخری رسول
ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعوی کرنے والا ہے وہ سب سے بردا جھوٹا اور فرجی ہے۔ قرآن کر یم
کواللہ کی آخری کتاب مان کر اس کے تمام احکامات پر تمکمل ایمان رکھنا، اس کی دعوت کو ساری دنیا میں پہنچانا، امر بالمعروف اور
نہی من المنکر پڑیل کرتے ہوئے ایک دوسرے کوئی وصدافت پرڈٹے رہنے کی تلقین کرنا۔

﴿ عَلَ صَالَح ﴾ ہر نیک اور بہتر عمل کو عمل صالح کہا جاسکتا ہے لیکن عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس کی بنیا دایمان اور سنت رسول اللہ علی ہے مطابق ہو۔اگر کو کی شخص ایمان کے بغیر کوئی نیک اور بہتر عمل کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی بھی قدر ہے اس کی جزا اور بدلہ اسی دنیا میں دییا جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور جو شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کی روش کو افتیار کرے گا اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کے نیک اور بہتر اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایمان اور عمل صالح الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت کے دونا مہیں اس لئے قرآن کریم میں عام طور پر ایمان کے بعد ہی عمل صالح کا تھم دیا گیا ہے۔

و تواصی بالحق کے ایک دوسر ہے کوئی وصدافت پر چلنے کی تلقین کرنا۔ تواصی کا لفظ وصیت سے بنا ہے۔ اگر کی شخص کوتا کید

کے ساتھ کی نیک اور بہتر کام کرنے کی تاکید کی جائے تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ یہاں وصیت کے معنی یہ ہیں کہ ایک مومن

دوسر ہے مومن کو موثر انداز ہیں اس بات کی تلقین کرتا رہے کہ اس نے حق وصدافت کے جس راستے کو اختیار کیا ہے اس پر پر بھی

پور ہے میر و تحل کے ساتھ چانا رہے تا کہ اس کے لئے آخرت کی منزل آسان ہو جائے اور سچائی کے راستے میں جو بھی

مشکلات چیش آئیں ان سے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے اللہ ورسول کی رضا و خوشنودی

کے لئے ثابت قدم رہے۔ اسلامی معاشرہ کی سب سے اچھی اور بہتر بات یہ ہے کہ اس میں کسی کو تہا نہیں چھوڑا جا تا ہے بلکہ

ایک کو دوسرے کا سہارا بنیا پر تا ہے۔

﴿ تواصی بالعمر ﴾ یعن صبر کرنے اور ڈٹ جانے کی ایک دوسر کو تلقین کرنا۔ اصل میں جب کوئی آدی ایمان اور عمل صالح کی روش کو افتیار کرتا ہے تو اس کو گھڑے ہوئے معاشرے کے ہر فرداور من گھڑت رسموں اوراصولوں سے کھرانا پڑتا ہے جہاں ہر طرف دنیا داری کی چک دیک ہوتی ہے وہاں ایک شخص کاحق وصدافت کی بات پر جمنا اور عمل کرنا کھیل نہیں ہوتا۔ سب ہے پہلے تو اس کو اس خاری کی جگھر اور خاندان والوں سے بی نامناسب با تیں سننا پڑتی ہیں پھردوست احباب اور اہل محلّہ کی طفر بھری نظریں جواس کا تعاقب کرتی ہیں ان کامقا بلہ کرنا پڑتا ہے۔

الیصورت میں اگرایک دوسرے کو سہاراند دیا جائے صبری تلقین ندی جائے تو ممکن ہے ایک تنہا آدمی اس کا مقابلہ ندکر سکے۔دوسری اہم بات میہ ہے کد نیا میں عام طور پر جخص اپنے لئے جیتا ہے، اپنے لئے راحت و آرام کے اسباب مہیا کرتا ہے اس کی دنیا اپنے گھر والوں اور بچوں تک محدود رہتی ہے۔ ہمارادین ہمیں پہلی تعلیم ہی رید بتا ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لئے جینا کمال نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لئے جیناان کے دکھ در دیس شریک ہونا اصل زندگی ہے۔اس زندگی کی کیفیات ہی پچھاور ہوتی ہیں۔

تیسری بات بیہ بے کداگر ایک شخص خودتو نیکیوں پر چلتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے لیکن اسی راستے پراپی اولا د، گھر والوں اور خاندان والوں کونییں چلاتا تو وہ در حقیقت ایک بہت بڑی سچائی سے دور ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کوحق وصداقت پر چلنے کی دعوت دینامد من کی روح ہے۔

اگر کسی جسم سے روح نکل جائے تو وہ بے جان لاشہرہ جاتا ہے ای طرح اگر ہماری زندگیوں سے دعوت کاعمل نکل جائے تو پھر رسم اذا ان تورہ جاتی ہے لیکن روح بلا کی نہیں رہتی۔

> واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

پاره نمبر ۳۰

عگر

سورة نمبر ۱۰/۱

الهُمزَة

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





# بِسُمِ اللهِ الرَّحُيْ الرَّحِيَ

اسلامی تعلیمات کی روشی میں ایمان عمل صالح ، دیانت ، امانت اور جائز طریقوں سے آگر مال و دولت کمایا جائے تا کہ وہ مال و دولت اس کے اپنے لئے اور ملت کے کام آئے۔ جس کا مقصد خیر وفلاح اور بھلائی کا جذبہ بواور مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو تقیر اور ذکیل شہجا جائے تو ایسی دولت کمانا عبادت سے کم نہیں ہے۔

| 104     | . مودت تمبر  |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| . 9     | آيات .       |
| 33      | الفاظ وكلمات |
| 135     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |
|         |              |

دین اسلام نے جس چیز ہے منع کیا ہے وہ ذر پرتی کی لعنت ہے یعنی مال ودولت کمانے کے لئے جائز دنا جائز کی پرواہ نہ کرنا۔ رات دن دولت کمانے کی دھن تو ہو محرحقوق اللہ اورحقوق العبا د کو پا مال کرتے چلے جانا۔ اپنی ذاتی تسکین کے لئے مال ودولت کے ڈھیر جمع کر کے ان پرفخر کرنا اور دوسرول کوحقیروذ کیل سمجھنا یہی ذر پرتی ہے جواللہ کے نزدیک بخت نالپندیدہ ہے۔

زر پرست وہ لوگ ہیں جن کے دل پھر سے زیادہ تخت ہوجاتے ہیں اور ان ہیں ایک خاص ذھدیت پیدا ہوجاتی ہے بگل،
سنجوی ،غرورہ تکبر ، مال ودولت کی کثرت پر اترانا ، ہرجگہا پٹی ذات اور کوششوں کی بڑائی کرنا ، جن وصدافت پر چلنے والے غریب اور
مفلوں کو تقیر وذکیل ، ناعا قبت اندیش ، احمق اور بچہ بتیاں کسنا ،
سیٹھ پیچھے ان کی فیبت اور چفل خوری کرنا ، ان پرناحق الزامات لگانا ، ان کوذکیل ورسوا کرنے کی کوشش کرنا ایسے زر پرستوں اور ان کی
کوششوں کی فیمت کی گئی ہے۔

فرمایا کہ ہرایے مخف کے لئے تبابی اور بربادی ہے جومنہ پرلوگوں کو طعنے دیتا ہواور پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتا ہو۔ مال بحث کر کے اس کو گنار بتا ہواور سے محتا ہوکہ یہ مال ودولت اور عیش و آرام کے اسباب ہمیشداس کے پاس رہیں گےاور بھی فنانہ ہوں گے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نہایت بھیا تک انجام ہے ایسے لوگوں کو "عظمہ" میں بھینکا جائے گا۔فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے وہ "عظمہ" کیا ہے؟ جواب عنایت فرمایا کہ عظمہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے جس کی شدت کا حال بیہوگا کہ وہ ولوں تک بینی جائے گی بعنی اس کا دہ دل جس میں بدترین خیالات، ناجائزخواہشات، گندی ذہینیت پرورش پارہی تھی اس کو بھی جلاکر را کھ کا ڈھیر بنادے گی ادر چورہ چورہ کر ڈالے گی۔ان زر پرستوں کو لمبے لمبے ستونوں سے باندھ کر پھراس جہنم کواو پرسے ڈھانپ دیاجائے گا۔

ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ذر پرست آدی ہے جھتا ہے کہ اس نے جوبھی مال ودولت کمایا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا حالانکہ خود آدی کا کوئی بھروسنہیں کہ وہ کب اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ندوہ خود ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا نہ اس کا مال و دولت اس کے ساتھ ہی اس دنیا میں رہے گا نہ اس کا مال و دولت اس کے ساتھ ہی اس کا ساتھ چھوڑ و ہے گا۔ دولت اس کے ساتھ ہی اس کا ساتھ چھوڑ و ہے گا۔ دولت اس کے ساتھ ہی اس کا ساتھ ہی ہوڑ و ہے گا۔ اللی ایمان کے ساتھ نرر پرستوں کا انجام بتا کر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ جائز طریقے سے مال کما کیں۔ اپنے اللی ایمان کے ساتھ داروں کے علاوہ ملت کے دوسر ہے بہن بھائیوں کے لئے اس کوٹرچ کریں تا کہ یہ نیمر اور بھلائی اس کے لئے دل کا سکون ، قبر کی راحت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔

## بِسُمِ الله الرَّمُ الرَّحِيَ

وَيُلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةً فَ إِلَّذِي جَمَعَ مَالَا وَعَدَّدَهُ قَ وَيُلُّ لِكُلُّ لِكُنْ الْحَكَمَةِ فَ وَمَا يَعْسَبُ أَنَّ مَالُهُ الْخُلَدَةُ فَى كُلُّ لَيُنْبُذَنَ فِي الْحُطَمَةِ فَ وَمَا الْحُطَمَةُ فَى نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ فَ الْآتِي تَطَلِعُ عَلَى الْرُفِي مَا الْحُطَمَةُ فَ نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ فَ الْآتِي تَطَلِعُ عَلَى الْرُفِي دَةِ فَ إِلَيْهُم مُّ وُصَدَةً فَى فَعَمِدٍ مُّمَدَّدَةٍ فَ الْرَفِي دَةِ فَإِنْهَا عَلَيْهِم مُّ وُصَدَةً فَى فَعَمِدٍ مُّمَدَّدَةٍ فَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۹

ہراس شخص کے لئے بربادی ہے جوعیب نکالنے اور طعنے دینے والا ہے۔ وہ جو مال جمع کرتا ہےاس کو باربار گذاہے اور بچستا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس بھیشدر ہے گا۔ ایسا تو ہر گرنہیں ہے۔ البتہ وہ جہنم میں ضرور پھینکا جائے گا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ "حکمہ" کیا ہے؟ وہ اللہ کی ایک آگ ہے جو دھکائی گئی ہے۔ وہ جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ بے شک وہ جہنم والوں پر ہر طرف سے بند کردی جائے گی۔ وہ لمبے لمیستونوں سے بند ھے ہوئے ہوں گے۔

لغات القرآن آيت نمبراتا

خرابی\_بربادی

وَيُلُ

طعنے دینے والا

هُمَزَةٌ

لُمَّاةٌ

| J .          |                         |
|--------------|-------------------------|
| عَدُّدَ      | اس نے گنا               |
| أخُلَدَ      | ہیشدر ہے گا             |
| ڶؙؽؙؙڹۘۮؘڹٞ  | البنة ضرور بهينكا جائكا |
| لُمُوُقَدَةُ | بعز كائي گئي            |
| نَطَّلِعُ    | جا <u>پنچ</u> گ         |
| عُمَدُ       | ستون                    |
| نَمُدُّدَةٌ  | لم لم                   |

عب تلاش كرنے والا

#### تشريح: آيت نمبرا تا ٩

دین اسلام میں حلال اور جائز طریقے ہے مال و دولت حاصل کرنے ، سر مایدر کھنے اور سر ماید دار کہلانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بلکداگر مال و دولت اللہ کی رضا وخوشنو دی اور اس کے بندوں کی خدمت اور مدد کے لئے ہوتو یدایک بہت بردی نیک ہے۔ البتہ دین اسلام نے اس سر مایہ پرتنی کو حرام قرار دیا ہے جس کا مقصد صرف ذاتی آرام وسکون اور دوسروں کوستانا اور بداخلا قیوں کو عام کرنا ہے۔

سرماید پرتی ہے معاشرہ میں برترین اخلاقی کمزوریاں پیدا ہوجاتی ہیں مثلاً اپنے علاوہ ہرایک کو کم تر اور حقیر وذکیل مجھنا،
ان کوطرح طرح کے طعنے دینا، ان کی کمزوریوں کو اچھالنا، سامنے اور پیٹیے پیچھے اس طرح ذکر کرنا کہ ایک غریب اور شریف آدمی
بدنام ہوکررہ جائے۔دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس جتنا سرمایہ بھت ہوتا جاتا ہے اس میں اسی قدر مزید حاصل کرنے
کا لا کچے اور ننجوی بڑھتی چلی جاتی ہے۔وہ کی ضرورت مندکی مدر نیس کرتا، اپنے مال کو گن گن کرر کھتا ہے۔ اس کی حفاظت کے
ہزاروں جتن کرتا ہے اور یہ بچھتا ہے کہ یہ مال ودولت، او نچی بلڈ تکیں اوراعلیٰ ترین سواریاں ہمیشداس کے پاس رہیں گی۔

حالانکہ بیددولت دنیا کی سب سے بے وفا چیز ہے آج اس کے پاس کل دوسرے کے پاس وہ مال و دولت جو ( نیکی اور بھلائی کے لئے خرج نہ کی جائے ) اس کے قبر میں بھی کا منہیں آئی سارے ٹھاٹ باٹھ موت کے ایک جھٹلے سے ختم ہو کررہ جاتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا ہی میں کام نہ آئی تو آگے کی منزلوں میں کیا کام آئے گی؟ البتہ اگر کسی نے مال و دولت اپنے بال بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے ، انسانیت کی بھلائی اور خیر کے لئے کمایا ہے اور اللہ نے اس پر جتنے فرائنس مقرر کے ہیں ان کو بھی اوا کرتا ہے قویہ بال و دولت اس کے اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر کی روشنی اور آخرت میں نجات کا سامان بھی بین جائے گا۔

سورة الهمز ہ میں ایسے کنجوں سرمایہ پرستوں کے دوبڑے بڑے عیبوں کا ذکر فرمایا ہے جوان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں

- (۱) همزه
- (۲) کموه

ھمزہ کے منی ہیں پیٹے پیچے کی کے عیب اور کر وریوں کو باتوں اوراشاروں سے بیان کرنا، غیبت اور چھل خوری کرنا، فداق
اڑانا، پھبتیاں کسنا، بدنام کرنا، ہے گناہ پرالزام لگانا بیسب با تیں اللہ کو بخت ناپند ہیں جوآ خرکاراس کو جہنم تک پہنچا کرچھوڑیں گی۔

لمزہ کے معنی ہیں کسی کے مند پراس کو طعنے دینا، ذکیل ورسوا کرنا، برا کہنا، کسی کے جذبات واحساسات کاخیال نہ کرنا، کسی
غریب اور مجبور کواس طرح ذکیل وخوار کرنا کہ وہ خودہ اپنی نظروں میں اور دوسروں کی نظروں میں تقیر اور ہوئزت بن کررہ
چائے۔ اللہ تعالیٰ کے زود کے میم وہ اور کم وہ دونوں ایسے عیب ہیں جنہیں اللہ پندئییں کرتا۔ اس کے بر ظلاف مؤسر مایہ دار کی شان
میہ وہ تی ہے کہ وہ برطرح کی عیب جوئی، غیبت، چھل خوری، الزام تراثی اور کسی کے دل کو دکھائے کو گناہ ہجھتا ہے اور اپنی دولت کو
دین کی سر بلندی پرخرج کرتا ہے اور خرج کر کے کسی پراحسان بھی ٹیس رکھتا۔ یہ عادت اور خصلت اللہ کو بہت پند ہے جود نیا اور
آخرت میں اس کی کامیا بی کی صانت ہے۔ اس لئے نی کر یم سیکٹنے نے فر مایا ہے کہ مؤس کی بیشان ہوتی ہے کہ وہ نہ تو کسی کو طعنے
دین کی سر بلندی پرخرج کرتا ہے اور خرج کر کے کسی پراحسان بھی ٹیس کے قر مایا ہے کہ مؤس کی بیشان ہوتی ہے کہ وہ نہ تو کسی کو طعنے

جب نی کریم ﷺ نے اعلان نبوت فرمایا اور کفار قریش کوان کی بری روش، رسموں اور بنوں کی عبادت و بندگی سے
روکنے کی کوشش کی تو ابتداء میں آپ کا نداق اڑا یا گیا، طعنے دیۓ گئے اور دین کے لئے رکاوٹ بنیا شروع ہوئے پھر قریش
کے سرمایہ پرستوں نے اپنی ذھنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمرہ واور کمزہ کا بیکر بن کراہل ایمان کو ہرطرح ستانا شروع کیا اور
پھر نبی کریم ﷺ اور آپ کے جاں ٹار سحابہ کرام ٹرچ عرب کی سرز مین کو تک کردیا۔اللہ نے کفار قریش اور قیا مت تک آنے والے
سرمایہ پرستوں سے فرمایا ہے کہ وہ عیب نکالنے، طعنے دینے اور مال کو کئی کن کرد کھنے اور یہ بھنے سے بازر ہیں کہ یہ مال ودولت ہیشہ

ان كے ساتھ رہے گا۔ اگر انہوں نے اپنی روش كونه بدلاتو ان كو "حطمه " ميں پھينكا جائے گا اور و ہاں ان كا مال اور ان كی دولت ان كے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالى نے فرمایا كہ كیا تہميں معلوم ہے كہ "حطمه " كیا ہے؟ فرمایا كہ وہ ایک ایک آگ ہے جو كافروں كے كروں تك جا بينچے گی پھر اس جہم كو او پر سے بند كرديا جائے گاوہ كفار و شركين ليم ليم ستونوں سے باندھ ديئے جا كيں گے يا اس جہم كى آگ كی لیش ليم ليم ستونوں كى طرح شعلے مار دى جو سال گا۔

اللدتعالى بم سب كواس جبنم سے محفوظ فرمائے اور سرمایہ برتی كی لعنت سے محفوظ ر مھے آمین

 سورة نمبر ۱۰۵ الفِيل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریک

# ع تمارن عورة النيل كي

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينَ مِ

الله تعالى نقرآن كريم من ارشادفر مايا به "إنَّ أَوَّلَ بَيْسَت وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَيْنَ الله نَّسِبَ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةً مُبَارَكاً وَ هُدى لِلْعَالَمِينَ "لِينَ الله نَسب يَهِا كُم جوتمام انسانوں (كى ہدايت كے لئے) وضع كيا ہوہ ہجوبكہ ميں ہے۔ بركتوں والا اورتمام الل جہان كے لئے ہدايت كاذر ليدے۔

مورت قمبر 105 رکوع 1 آیات 5 الفاظ وکلمات 24 حروف 94

الله تعالى نے اس جگہ رنہیں فر مایا کہ اللہ نے سب سے بہلا گھر تقیر کیا بلکہ و صَب عر مایا یعنی الله نے اپنے محرکے لئے سب سے پہلے جس جگہ کوتجویز فرمایا تھاوہ ہے جوبکہ میں واقع ہے۔اس مے معلوم ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ نے اس کا نئات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک الی جگہ کو تجویز اور فتخب فرمالیا تھا جہاں اس کی رحمتوں کا نزول اور مرکز ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا تو بیز مین ایک کھولتے ہوئے یانی کی طرح تھی۔اللہ نے اس پر بارشیں برسائیں۔زمین منٹری ہونا شروع ہوگئی۔سب سے پہلے زمین کا جو حصدا بحر کر ظاہر ہوادہ ایک چٹان نما جگھی۔عربی میں ابحری ہوئی جگہ کو کعب کہا جاتا ہے۔ای مناسبت سے اس کو کعبد کا نام دیا گیا جہال آج بیت اللہ شریف ہاس کا ابتداء میں " بکه " نام تھا جو بعد میں کثرت استعال سے " مکه " ہوگیا۔اب یمی شرقیامت تک ساری دنیا کی ہدایت ورہنمائی کامرکز ہے۔ جب الله تعالی نے حضرت آدم وحوا کو جنت سے دنیا میں بھیجا تو انہوں نے فرشتوں کی مدرسے بیت اللہ کی جگہ کو پھروں کے ذریعہ ایک کمرے کی شکل دیدی جو بعد میں تمام انبیاء کرام کا قبلہ قراریایا۔ای جگہ کو حج بیت اللہ کے لئے مخصوص کیا گیا۔طوفان نوح جس میں زبردست طوفانی اہروں سے ہر چیز ٹوٹ چوٹ گئ تھی بیت اللہ کی دیواری بھی گر گئ تھیں ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل نے اللہ کے تھم سے دوبارہ ای جگہ براللہ ے گھر کی تقیری جس پر مختلف زمانوں میں کچھ نہ کچھ تھیراتی اضاف ہوتارہا۔ جب اس شہر مقدس ومحترم میں اللہ کے آخری نبی اور رسول ۔ حضرت مجرمصطفیٰ عظیمے کی ولادت باسعادت ہوئی تواس وقت بھی جج کے لئے اس گھر کاطواف کیاجا تا تھااور دومانی عظمتوں کا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ کفار مکہ جن کواس بات پر بھی بڑاغرور تھا کہ وہ حصرت ابراہیم کی اولاد میں انہوں نے اپنی جہالت و ناوانی میں اللہ کے گھر کوتین سوساٹھ بتو ں اور طرح طرح کی رسموں ہے آلودہ کیا ہوا تھا۔ گرشا یدیددین ابرا ہمیمی کی برکت بھی کہ جب ایک مرتبہ ہیت الله کی عمارت کی تغییر کاارادہ کیا گیا تو اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ہمجھ اس بیت اللہ کی تغییر میں صرف وہی رقم لگائے جو بالکل حلال اور پا کیزه ہو۔ چنانچہ جب اس قم کوجمع کیا گیا تو وہ آئی نہیں تھی جس ہے اس پوری ممارت کوتھیر کیا جاسکتا۔ بیت اللہ کا ایک حصہ چھوڑ دیا گیااوراس کا نام" حطیم کعبہ " رکھا گیا۔

نی کریم علی کے اعلان نبوت سے پہلے بیت اللہ کی جب تقیر کی گئی اور خطیم کعبہ کی جگہ کوچھوڑ دیا گیا تو بعد میں آپ نے بھی اس جگہ تقیر نہیں فرمائی۔اب قیامت تک خطیم کعبہ کی جگہ اس طرح رہے گی۔اس سے امت کو بیسعادت نصیب ہوگئی کہ جوآ دمی بھی خطیم کعبہ میں نماز مز هتاہے تو گو مادہ بہت اللہ کے اندر بی نماز اداکر تاہے۔

بیت اللہ اور حطیم کعبہ کی تعریف اور ابتدائی تعارف ہے معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف کو ابتدائے کا نئات سے بیعزت و شرف حاصل ہے اور وہ ہراہل ایمان کے لئے روحانی ترقیات کا مرکز رہاہے اور انشاء اللہ قیامت تک رہے گا۔ اس کو مٹانے والے مٹ جائیس گے لیکن اللہ کے اس گھر کی عمارت اور اس کی عظمت میں بھی کمی نہ آئے گی۔

جش کی حکومت کے ایک گور فرابرہ نے جب بیت الله کی عظمت کو کم کرنے اور مٹانے کے لئے ایک زبردست شکر اور ہاتھیوں کے ساتھ بیت الله پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر جب ابرہ کی فوج پر کنگر برسائے تو پوری فوج اور اس کے ہاتھی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہوگئے ۔ اس چھوٹی می سورت میں گویا اللہ تعالی نے کفار قریش کو اس بات ہے آگاہ فر مایا ہے کہ کفار قریش اپنی چھوٹی چھوٹی سردار یوں اور معمولی سے مال ودولت پرندا ترائیں ۔ اگر انہوں نے بیت اللہ کو جوں اور گندی رسموں سے پاک نہ کیا اور اللہ کے آخری نبی ورسول حضرت محمد رسول اللہ بھی کے دامن اطاعت و محبت سے وابستگی اختیار نہ کی تو پھروہ اپنے ہرے انجام پرغور کر سکتے ہیں ۔

#### اسُورة الفيل

بِسُمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيثِ

اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِاصْحْبِ الْفِيْلِ أَالَمْ يَجُعَلَ كَيْدُومُ مَكْمِعَلُ مَا كُورُكُمْ فَعَلَ كَالُمُ مَكُمُ مُلِيْلًا الْبَابِيْلَ فَ وَالْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا الْبَابِيْلَ فَ وَالْسَلَ عَلَيْهُمْ كَعَصْفِي مَا كُولٍ فَ تَرْمِيْهِمْ مِحِجَارَةٍ مِنْ رَجِيْدٍ فَي فَعَمَا لَهُمُ مُعَمَّ فِي مَا كُولٍ فَ مَنْ الْمِنْهُمْ مُعَمِّمِ مَا كُولٍ فَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کیا اس نے ان کی ساری تدبیریں ضائع نہ کردی تھیں۔ اور کیا ان پر پرندوں کے جھنڈ کی جھنڈ نہیں جیسجے تھے جوان (ہاتھی والوں پر) کنگر کے پھر برسارہے تھے۔ اور کیا ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح نہ کردیا تھا۔

لغات القرآن آيت نبراتاه

اَلَمُ تَوَ كَاتِو خَيْسِ دَيُهَا

أَصْحَابُ الْفِيْلِ إِلْقَى وال

المُ يَجْعَلُ كيانبيس الله الله

2001

## تشریخ آیت نمبراتا۵

یمن کے حکر ان گور فراہرہ نے زبردست نظر اور ہیبت ناک ہاتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کو ڈھانے اور عرب کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لئے جب پیش قد می کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت وطاقت کا اظہار کرتے ہوئے معمولی سے پندوں کے ذریعے اہرھ کے نشکر اور ہاتھیوں کوئہس نہس کر کے رکھ دیا۔ بخراحمر کی طرف سے ایسے لا تعداد چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہوئے آئے جن کی چوبی اور پنجوں میں مٹر کے دانے کے برابر تکریاں تھیں۔ لیکن ان تنگریوں کی طاقت کا بیحال تھا کہ وہ جس کے جسم پر گریس تو اس کے جسم کو چھاڈ کر کھڑے کو رکھڑے کر دیتی تھیں۔ بدن گل سڑ کر پیپ اور اپو بہانے لگا۔ بدایا زبردست اور اچا تک تملہ تھا کہ ابرھ کے نشکر میں افر اتفری چھا گئی کہ کی کو دوسرے کا ہوش تک شدر ہا اور وہ سار الشکر زخموں سے چیختا چلا تا یمن کے رخ پر بھا گئے کہ ابر ھے کہا ہو تی بی میں مرکئے ، مجھوراستے میں دم تو ڈ گئے اور بہت تھوڑ ہے ہو اوگ تھے جو یمن بیختی کر مرکئے۔ ابر ھی جس کو پی فاقت وقوت ، تکومت وسلطنت ، عظیم الشان لشکر اور ہاتھیوں پر بواناز تھا جس کا بیعز م تھا کہ وہ مکہ مکر مدسے اس وقت تک والی نہیں جائے گا جب تک بیت اللہ کی دیواروں کومنہدم کر کے پورے عرب پراپنی دھا کہ نہ بھا دے۔ وہ ان پرندوں کی کئریوں والی نہیں جائے گا جب تک بیت اللہ کی دیواروں کومنہدم کر کے پورے عرب پراپنی دھاک نہ بھا دے۔ وہ ان پرندوں کی کٹریوں

سے بری طرح زخی ہوکرگر تا پڑتا یمن کی طرف بھا گئے کی کوشش کرنے لگا گراس کا جسم اس بری طرح سڑ چکا تھا کہ چڑخص اس کے قریب جانے سے تھبرار ہا تھا۔ آخر کا روہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرگیا۔ چونکہ ابر ھاور حمیری حکر ان انتہائی طالم وجابرلوگ تھے جنہوں نے پوری قوم کوظلم و جبر کے پنجوں میں جکڑ رکھا تھا جیسے ہی ابر ھی موت اور پور لے تشکر کی تباہی کا حال مشہور ہوا تو یمن اور جبش کی سلطنت میں ہر طرف بعن و تیں پھوٹ پڑیں۔ پوری سلطنت میں لوٹ ماراور قتل و غارت گری کا باز ارگرم ہوگیا۔ آخر کارشاہ ایران کی مدد سے ایک یمنی سردار نے جبشی حکومت کا خاتمہ کر ڈالا اور اس طرح ابر ھاور اس کالشکر اور سلطنت اپنے کیفرکر دارکو کانٹی گیا۔

ابرھاوراس کے لشکر کی تباہی و بربادی سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا بلکہ سورۃ الفیل کے نازل ہونے کے وقت تک پچھ
لوگ زندہ تھے جنہوں نے ابرھاوراس کے لشکر کی تباہی کواپئی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لئے سورۃ الفیل میں اس واقعہ کی تفصیل
کے بجائے مختصر سے اشارے کر کے قریش مکہ کواور قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا کنات میں ساری
طاقت وقوت صرف ایک اللہ کی ہے جو بھی اس کی طاقت سے نکرانے کی کوشش کرے گا اس کا انجام ابرھ سے مختلف نہ ہوگا۔

قریش مکہ چونکہ بیت اللہ کے انتظامات کے گرال اور متولی تھے اس لئے ابر ھے کے واقعہ نے ان کی عزت وعظمت کواس طرح بڑھاد یا تھا کہ ہر قبیلے کواس بات کا بھین ہو چکا تھا کہ بنوقریش پراللہ کی خاص رحمتیں ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ قریش کے اس احترام کا نتیجہ بیتھا کہ عرب کا وہ جا ہلانہ ماحول جہاں ہر طرف بدائمنی قبل وغارت گری اور لوٹ مارکی وجہ ہے کسی کی جان ، مال اور آبر وحموظ نتھی ۔ جو بھی قافلہ گذر تا اس کولوٹ کراس کے مردول کو خلام اور عور توں کو باندیاں بنانے کا رواح عام تھا۔ اس ماحول میں جب قریش کہ اپنی تجارت کے لیے ملکول کا سفر کرتے تو ان کولو نے اور قل کرنے کے بجائے یہ کہ کر چھوڑ دیا جا تا تھا کہ "ان کو کھے نہ کہ ویہ بیت اللہ والے ہیں"۔

الله تعالی نے سورۃ الفیل نازل کر کے قرآن کے پہلے خاطب قریش سے فرمایا ہے کہ آج دنیا بھر کی قوموں میں جوعزت اوراحترام آئیس حاصل ہے بیان کا اپنا محنت سے کمایا ہوا مقام نہیں ہے بلکہ بیسب پھھ "بیت الله" کی وجہ سے ہے۔ آج اس بیت الله کے پروردگار نے اپنے آخری نبی حفرت محمصطفی علیہ کو اپنی کتاب جونور ہدایت ہے دے کر بھیجا ہے۔ تم میں سے جوخف بھی راحت کی اس روشنی کو لئے کر حضرت محمصطفی علیہ کے دامن محبت واطاعت سے وابسۃ ہوجائے گاوی کامیاب وہا مراوہ وگا۔ کیکن اگرتم نے ابرھ کا جیسا طریقہ افتیار کیا اور الله کے دین کی بنیا دوں کو ڈھانے اور رسول الله علیہ اوران کے مانے والوں کوستانے اور منانے کی سازشیں کیس تو اللہ تنہیں صفح بستی سے منادے گاور کوئی تنہارانام لیوا تک نہ ہوگا۔

تاریخ گواہ ہے کہ جن مخلص صحابہ کرام نے اللہ کی ذات پر یقین اور اس کے رسول حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کی محبت واطاعت کا حق اللہ کی ذات پر یقین اور اس کے رسول حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کی محبت واطاعت کا حق اور اللہ واللہ مقام نصیب مواکد ہم خض ان کی طرف اپنی نسبت کرنے پر فخر محسوں کرتا ہے لیکن جن بر نصیبوں نے اللہ ورسول کی دشمنی سے تو بہیں کی آج ان کی طرف نسبت تو کیا ہوتی ان کی نسلوں تک کا پیتے ہیں ہے۔ اگر قر آن وصدیت میں ان کے نام نہ لئے جاتے تو لوگ ان کے ناموں سے بھی واقف نہ ہوتے۔

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 پاره نمبر 🏎

عگر

سورة نمبر ۲ ♦ ا

قُرَيْق

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریک



# ع تمار ف عرة التريش

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيَ

مورت كمبر 106 ركوع 1 آيات 4 الفاظ وكلمات 17 حروف 71 مقام نزول مكذ كمرمه

پر تھا۔ای کئے حضرت ابراہیم نے اس کو "وادی غیر ذی ذرع" قرار دیا تھا یعنی الی وادی جس میں کوئی چیز اگی نہتی ۔اس سب کے باوجود حضرت ابراہیم کی اس دے ہے وادی خیر دی فررع اللہ کے اس کے دہنے والول کو ہر طرح کے شرات (اے اللہ یہال کے دہنے والول کو ہر طرح کے شرات (سامان رزق) عطافر مائے گا)۔اہل مکہ تجارت کے ذریعہ اپنا اورا پے گھر والوں کا پیٹ پال لیا کرتے تھے۔لیکن آئے روز کی لڑائیاں، ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ دشمنیاں، ہر طرف لوٹ ماراور قبل و غارت کریوں نے ہو خص پر ایک خوف طاری کررکھا تھا۔

بدامنی اور فسادات نے فقر و فاقے ، مجوک اور افلاس کی انتہاؤں پر پہنچا دیا تھا یہاں تک کہ لوگ ضروری کپڑوں اور
پور بے لباس تک سے محروم ہو چکے تھے۔ پورے جزیرۃ العرب کا بیمال تھا کہ حرمت والے مہینوں (رجب، ذی قعدہ، ذی المحجہ اور
محرم) کے سواجس میں عرب والے جنگ اور قل و غارت گری کو حرام اور نا جائز بھے تھے دور دور تک امن وسلامتی کا وجود نہ تھا۔ ای
کے عکاظ کا میلہ اور ذی المجاز اور بجنہ کی منڈیاں ان چار مہینوں ہی میں لگا کرتی تھیں۔ حالا تکہ برخض اس حقیقت سے اچھی طرح
واقف ہے کہ اگر تجارت کرنے والوں کو رائے کا امن ، سکون ، سلامتی اور اطمینان حاصل نہ ہوتو وہ کی قتم کی تجارت کرہی نہیں سکتے۔
یہی حال جزیرۃ العرب کا تھا کہ رائے کا امن وسلامتی نہ ہونے کی وجہ سے ہر قافلہ خوف اور ڈر کی وجہ سے راتوں رائ
عرب کے علاقے سے نکل کر یمن ، شام ، فلسطین اور مصر کے مکوں کا سفر اختیار کرتا تھا اور اس طرح وہ قافلہ کرنتا کا نیتا اور سلامتی کی
دعا کمیں کرتا ہوا واپس آیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دلچسپ بات بیہ ہے کہ اس شدید ترین بدائی ، مجوک اور افلاس کے زمانہ میں بھی
قریشیوں کا بیمال تھا کہ وہ بغیر کی خوف کے ہر موسم اور ہر ملک کا سفر کرتے رہے تھے کیونکہ عرب کے جنگرہ قبیلے بھی " بنوقر کیش" کو
قریشیوں کا بیمال تھا کہ وہ بغیر کی خوف کے ہر موسم اور ہر ملک کا سفر کرتے رہے تھے کیونکہ عرب کے جنگرہ قبیلے بھی " بنوقر کیش" کو
گوٹیس کہتے تھے کہ ان کو پچھ نہ ہویہ یہ " اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں " ۔ اس طرح قریش سردیوں ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں ہیں

شام فلسطین مصراورآس پاس کے ملکوں کاسفر بڑی آزادی کے ساتھ کیا کرتے تھے آئیس کسی سے کوئی خطر فہیں ہوا کرتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے قریش کو یا دولا یا ہے کہ آئیس تجارت کی ہیں ہولتیں ان کی کسی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی وجہ سے عطا کی گئی ہیں۔ بدانمنی ہیں سکون اور سلامتی اور بھوک وافلاس میں رزق بیرمض اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے۔ فر مایا کہ اے قریشیو اِئم ہیں قوات " رب البیت " کی عبادت و بندگی کرنی چا ہیے جس نے تنہیں اس حالت میں بھی ہزاروں نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ بیانہ ہائی ناشکری کی بات ہے کہ جس اللہ نے تمہیں دنیا بھر کی قو موں میں سراٹھا کر چلنے کی تو فیق دی ہے اسی اللہ کے دین سے سرٹی اختیار کی جائے۔

### السوره في ريش

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّةِ

لِإِيُلْفِ قُرَيْشِ ﴿ الْفِهِ مُرِحُلَةُ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَلَيَعْبُدُوْ ارْبَ فَلَا الْبَيْتِ ﴿ الَّذِي الْطَعَمَهُ مُرِّنَ جُوْعٍ اللهِ فَلَا الْبَيْتِ ﴿ اللَّهِ فَا الْمُعَمُ مِنْ تَحُوفٍ ﴾ وَالْمَنْهُمُ مِّنْ تَحُوفٍ ﴾

#### ترجمه أيت نمبرا نام

قریش مائل ہوئے۔ان کا سردی اورگرمی کے سفرسے مانوس ہونا۔ تو انہیں اس گھر (بیت اللہ) کے رب کی عبادت کرنا چاہیے۔جس نے ان کو بھوک میں کھانا اورخوف میں امن دیا۔

لغات القرآن آيت نبراتا

اِیُلا**ت** ماَلَ ہوئے رِحُلَةٌ سَرَرنا کُوچَ کُرنا اَلشِّتَاءُ سردی جاڑا

اَلصَّيْفُ كُرى

اَطُعَمَ اس نَـ كَطلايا حُونُ عَ مِوك

اَمَنَ امن ديا

615

1 mg

## تشريح: آيت نمبرا تام

جییا کہ سورہ قریش کے ابتدائی تعارف سے بیمعلوم ہوا کہ''ججاز'' یا جزیرۃ العرب ایک ایسے خطے میں واقع تھا جہاں ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز بھی پیدانہیں ہوتی تھی بلکہ آس پاس کے ملکوں سے چیزیں لا کرضروریات زندگی کو پورا کیا جاتا تھا۔ جزیرۃ العرب کے ایک طرف یمن اور دوسری طرف فلسطین اور آس پاس کے ملک تھے جوکسی وقت تجارت اور زراعت کی وجہ سے بہت ترقی یا فتہ کہلاتے تھے۔وہ کسی حد تک علم کی روثنی ہے بھی آ شنا تھے۔ یمن وہ علاقہ ہے جہاں صدیوں تک زبردست اور ترتی یا فتة تو موں نے حکمرانی کی تھی اورمعاثی اعتبار ہے بھی کسی حد تک خوش حال لوگ تھے۔ دوسری طرف فلسطین اورآس یاس کے ملک تھے جوصد یوں سے انبیاء کرائم کی آ مدہے برنور تھے۔شام ،اردن ،لبنان اور پروشلم پیسب کےسب فلسطین ہی میں تھے۔بعد میں انگریز وں نے فلسطین کے کلزے اڑا دیئے اور اسرائیل کواس علاقے میں جمانے کے لئے مختلف سلطنتیں بنادیں جوآج تک ای طرح چلی آر ہی ہیں۔خلاصہ بیہ ہے کہ یمن اورفلسطین ہی ملک تھے جہاں کی تجارت اور زراعت سے اہل تجازیوری طرح اپنے جینے کا سامان مہاکرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اس بات کواس سورت میں ارشاد فر مایا ہے کہ آج جوقریش بزے ذوق وشوق ہے بھی یمن اور مجھی فلسطین کی طرف بےخطرسفر کرتے ہیں اور ہرطرح کا سامان زندگی حاصل کرتے ہیں نہان کے لئے سر دی کی شدت اور نہ گرمی کی حدت آ ڑے آتی ہےوہ ہرطرف دندناتے گھوم رہے ہیں کوئی ان کے قافلوں کونہیں لوشا بلکہ" قریش" کا نام من کرراستہ چھوڑ دیتے ہیں توبیان کی اپنی صلاحیت اور ذاتی کمال کی وجہ نے نہیں ہے بلک محض اللہ کا فضل و کرم اوراس کے گھر کی برکت ہے کہ جب برطرف فقروفا قے نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں کہیں کی کونے میں کسی کوامن وسکون حاصل نہیں ہے وہاں قریش کو کمل امن اورسکون حاصل تھا۔ گر بیسب کچھاللہ کے گھر کی وجہ سے تھا۔ کیا وہی ایک ذات اس کی مستحق نہیں ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے۔اس کے سامنے سر جھکا یا جائے۔اس سے مرادوں کو ما نگا جائے گو یا اللہ نے بیفر مایا ہے کہ اس سے بری ناشکری اور نا احسان شناسی اور کیا ہوگی کہ جس اللہ نے بیتمام عز تنبی عظمتنیں عطافر مائی ہیں اس کوچھوڑ کرغیر اللہ سے ما نگاجائے۔اپنے ہاتھ سے بنائے گئےلکڑی، پیتر اورمٹی کے بتوں ہےا بنی مرادیں مانگی جا ئیں اور بدترین رسموں کواپنایا جائے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔جب اللہ کے پیغبر حضرت مجم مصطفیٰ ﷺ ای بھولے ہوئے سبق کو یا دولا رہے تھے اور ہرخفص کوایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف لانے کی دن رات جدوجبد فرمار ہے تھے تو قریش کا میر پہلائق تھا کہ وہ اللہ کے نبی حضرت محمصطفیٰ ﷺ کی مکمل حمایت کرتے اور ان کےمعاون بن جاتے کیکن اس کے برخلاف" حرم محترم" : کی سرزمین میں جہاں کسی دشمن کوستانا بھی بدترین گناہ تمجھا جاتا تقااسی سر ز مین کونہ صرف اللہ کے نبی اوران کے مانے والوں پر تنگ کر دیا تھا بلکداس بری طرح ستایا جا تا تھا کہ جس کے تصورے روح بھی کانب اٹھتی ہے۔ کیااللہ کے احسانات کا بھی بدلہ ہے؟

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين

\*\*\*\*

سورة نعبر ك٠١ الماعون

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# على تعارف سورةُ الماعون الم

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ لِالرِّحِيْ

موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت پریفین، زندگی بھر کئے گئے اعمال کا حساب اور اللہ کے عدل وانصاف پر کائل اعتاد بدا کی نعت ہے کہ اس سے ہماری زندگی کا دھارا، سوچنے بیجھنے کی صلاحیت اور اخلاق وکر دار کا انداز بدل کررہ جاتا ہے۔ ایک وہ مخص جو اس خلط ہتی میں بنتلا ہے کہ بس جو پچھ ہے وہ یکی زندگی ہے۔ وہ اس زمین سے پیدا ہوا اور اس خلط ہتی ہیں۔ قیامت، آخرت، حیار کیا۔

| <del></del> |              |
|-------------|--------------|
| 107         | سورت فمبر    |
| 1           | ركوع .       |
| . 7         | آيات         |
| 25          | الفاظ وكلمات |
| 125         | حروف         |
| مكةكرمه     | مقام نزول    |

جواب دہی اور سر اجزاء بیسب کہنے کی ہاتیں ہیں ان کاحقیقت ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسراو چھن ہے جس کا اس بات پریقین کالل ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں اے اپنے پرور دگار کے سامنے حاضر ہو کر زندگی کے تمام اعمال کا حساب دیتا ہے جس پر جزایا سراکا فیصلہ ہوگا۔ ان دونوں مختصوں کے اخلاق واعمال سیرت وکر دار، رفتار اور گفتار میں زمین و آسان کا فرق ہوگا۔

(۱) ۔ آخرت کی زندگی کا انکار کرنے والا کافریا منافق بے ماں باپ کے پتیم بچوں کے ساتھ شفقت و محبت، حسن سلوک اوراحسان کا معاملہ کرنے کے بجائے حقیر وذکیل کرنے ، دھکے اور شوکروں میں اڑانے کی سنگ دلا نہ حرکتوں میں کوئی شرم محسوں نہ کرے گا۔ ایسا آدمی کی غریب، بے بس اور ضرورت مندکی مجبور یوں سے فائدہ تو اٹھائے گا مگران کی بھوک مٹانے کی نہ خود کوشش کرے گا اور نہ دوسروں کو اس طرف رغبت اور توجہ دلائے گا۔ اگر ایسا آدمی منافق ہے تو وہ دنیا دکھاوے کے لئے نمازیں پڑھنے پر مجبور ہوگا اور اس کی نمازیں اللہ کی رضاو خوشنود کی ہجائے ریا کاری ، دکھاوے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے ہوں گی۔ اس کی نمازوں میں امنگوں کے بجائے سستی اور کا بلی نمایاں ہوگی۔ وہ اخلاقی طور پر اس قدر پخل سطح تک کر جائے گا کہ وہ اپنی قریب دریا سائی یا برتن وغیرہ جن کے دیئے سے اس کا کوئی فریب رہنے والے پڑوسیوں کو گھر بلو استعال کی وہ چیزیں جیسے نمک ، بیاز ، دیا سلائی یا برتن وغیرہ جن کے دیئے سے اس کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوگا مگر وہ اپنی تنگ دلی کا مظام رہ کرتے ہوئے ان کے دیئے سے انکار کردےگا۔

(۲)۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ویقین کی شخص رو تن ہوگا ، جے اس بات کا گفتن ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اسے آخرت کی پچڑ اور گرفت کا ڈراور حساب کتاب کا خوف ہوگا الیے شخص کا رویہ انداز فکر ،اخلاق اور کر دارا ایک کا فر اور منافق سے بہت مختلف ہوگا۔ اس کے ہم کل میں اللہ کی رضاو خوشنو دی کا رنگ جھلکا نظر آئے گا۔ اس کو آخرت کی فکر ہے جین کے مرح گی ۔ وہ پتیم اور ہے آس اس بھوشفقت و محبت کا ایبا برتا و کرے گا جس سے ان کے ساتھ ہمدردی ، محبت اور غم خواری کا حق ادا ہو سے گا۔ اگر وہ خود کھائے گا اور اپنے بال بچوں کو کھلا کے گا تو اس کو اپنے بڑوی کی فکر بھی دامن کیر ہوگی کہ وہ اور اس کے بنچ رات کو بھوکے نہ سور ہے ہوں۔ وہ نہ صرف اپنے بڑو سیوں ،غریبوں بھتا جوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھے گا بلکہ وہ دوسروں کو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی طرف راغب اور متوجہ کر ہے گا۔ ایبا آ دمی ہر عبادت کو خاص طور پر نماز وں کو ان کے پورے آ داب ، خشو ع وضف ع اور وقت پر ادا کر حل اور مقاور سے نمازی پر بھے گا کہ وہ احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہے۔ اس کا ہم عمل مخص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنو دی کے لئے ہوگا۔ ہم آتا کھر کھنے والا انسان اس بات کو انجھی طرح دیکھے کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ دو متناف اعمال و کر دار رکھنے والے آ دمی انجام کے اعتبار سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم گر خیس بان دونوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو قیامت کے دن جہنم کا اید ہوئی۔

#### م سورة الماغون

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينَ عِ

ٱۯٷؽؾۘ ٱڷۜۮؚؽ ؽػڒٙڮؘ؞ٟٳڵڐؽڹ۞ٝٷۮڸڬٲڵۯؚؽؽڮڠ۠ٲڷؽؾؽۄۨ ٷڵٳۼڞؙٷڵڟٵڡٳڵڡؚۺڮؽ۞۠ٷؽۣڷٵٚڷڡؙڝٳؿؽ۞ؗٲڵٳؽؽ۞ڴۯٷ ڝؘڵٳؿۿڡٞڛٵۿۅ۠ڹ۞۫ٲڵٙۮؚؿڹۿؙؙڡٛ۫ؽٷٷڹ۞ۛٷؿؘؽ۫ۼٷڹٵڵؘڡٵٷڽ۞

#### نرجمه آیت نمبرا تا ک

کیا آپ نے اس کودیکھا جوانساف کے دن (قیامت کے دن) کو جھٹلاتا ہے۔ پھروہ پیٹم کو دھکے دیتا ہے۔ اور مختاج کو کھانا دینے کی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ پھرا لیسے نمازیوں کے لئے بوی خرابی ہے جواپی نمازوں میں غفلت برتے ہیں۔ وہ جود کھاوا کرتے ہیں اور روزمرہ برتے کی چیز تک کومنع کردیتے ہیں۔

## لغات القرآن آيت نبراتا

يُرَآءُونَ

اَرَءَ يُتَ كياتون ديكها اَلدِّينُ انسان كادن - تيامت اللَّدِينُ يَامِت يَامِت يَلُدُعُ ديَائِ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِي عَلَى الْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِي عَلَى الْعُلِيْ عُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِي عَلَى عَلَى الْعُلِي عَلَى الْعُلِي عَلَى الْعُلِي عَلَى الْعُلِيْ عَلَى الْعُلِي عَلَى الْعُلِي عَلَى عَلَى الْعُلِي عَلَى الْعُلِي عَلَى الْعُلِي عَلَى الْعُلِي عَلَى عَلَى الْعُلِي عَلَى الْعُلِي عَلَى الْعُلِمِ عَلَى عَلَى الْعُلِمِ عَلَى عَلَى الْعُلِمِ عَلَى الْعُلِمِ عَلَى عَل

وہ دکھاتے ہیں

62

وہ منع کرتے ہیں

يَمُنَعُونَ اَلُمَاعُهُ ثُ

برینے کی (جھوٹی جھوٹی)چیزیں

تشريح: آيت نمبرا تا 4

چند جملوں پر مشتمل سورۃ الماعون میں فکر آخرت ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس قدر خوبصورتی ہے ارشاد فر مایا گیا ہے کہ اس میں غور وفکر کرنے والا کسی کے حق میں کمی کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ فر مایا

اَرَانَیتَ الَّینَ کُریم عَلِیْ نِسِی کُرِیم عَلِیْ نِی کُرِیم بِالدِیْنِ: کیا آپ نے دیکھا کہون' الدین' کوجھٹلاتا ہے۔ ممکن ہاں سورت میں نی کریم علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہو یا ہر دیکھنے والی آ تھے کاس طرف متوجہ کیا ہو کہ کیا تم نے بھی اس بات پر غور وگلرکیا ہے کہ' الدین' کوجھٹلا نے والوں کا مزاح کی بابن جاتا ہے کہ وہ اپنے پرائے کسی کا خیال تک نہیں کرتے علا مفسرین نے فرمایا ہے کہ' الدین' سے مراد انساف کا دن بینی قیامت کا دن ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ملت اسلام یہ اور دین اسلام ہے۔ بہر حال قیامت کے دن اور ملت اسلامیہ کے بچا اصولوں کو جھٹلا نے والوں کا بہی مزاح ہوسکتا ہے کہ وہ ایک غریب اور پیٹم کے ساتھ حسن سلوک اور مشفقانہ برتاؤ کرنے کے بجائے اس کوذیل وخوار کرتے ہیں اور اس کوخود بھی دھے دیے ہیں اور ہر خض کے ساتھ حسن سلوک اور مشفقانہ برتاؤ کرنے کے بجائے اس کوذیل وخوار کرتے ہیں اور اس کوخود بھی دھے دے ایسا خفص نہ تو خود کے ساتھ دے۔ ایسا خفص نہ تو خود کے ساتھ دے۔ ایسا خفص نہ تو خود کے ساتھ دے۔ ایسا خفص نہ تو خود کے ساتھ دی کہ دیکھٹوں کی مدد کرتا ہے اور ذری دور روں کو اس داستے پر چلئے کی تلقین کرتا ہے۔

خلاصہ ہیں ہے کہ مجبوروں ،غریبوں اور پیمیوں کے ساتھ وہ فتض سنگ دلی کا مظاہرہ کرسکتا ہے جس کواس بات کا یقین ہی نہ ہوکہ اسے بھی ایک دن مرکر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور لمجے لمجے کا حساب دینا ہے۔ جس کو آخر ت ، قیا مت اور ملت اسلامیہ کے اصولوں کا کھا ظافیریں ہوتا وہ بی نمازوں میں سستی کا بلی کرتا ہے۔ اس کا کوئی کا م اللہ کی رضا وخوشنو دی بحے لئے نہیں ہوتا بلکہ سستی شہرت اور وقتی واہ واہ کے لئے ہوتا ہے تا کہ ہر خض اس کی دریا دلی کا قائل ہوجائے۔ وہ زکوۃ تو کیا اواکر کے گا اپنے پڑوسیوں کو وہ معمولی چیزوں ہے بھی معمولی چیزوں ہے بھی معمولی چیزوں ہے بھی انکار کر دے گا۔ اس ہے معلوں کو ایک رہے گا ہے جس کو قیا مت انکار کر دے گا۔ اس ہے۔ جس کو قیا مت کے ہوا ہے سال کا لیقین ہی نہ ہواور آخر ت کی گرفت اور کی کڑکر انکار کرتا ہے اس میں انسانیت کی بھال کی اور محبت کے جذبے کے بجائے سنگ دلی کا مزاج پیدا ہوجا تا ہے وہ کی شخص کے ساتھ حسن سلوک بھی صرف اس جذبے کے تحت کرتا ہے کہ اس کے حسن سلوک سے خوداس کو کیا فائدہ بھی خیا ساتھ۔

فَذُلِكَ الَّذِى يَدُعُ الْمَتَنَمَ، وه يتم كور عكود تا ہے۔ اصل میں جس كے سرے باپ كاسا يہ الله جائده وه بچراس با ت كاستى موتا ہے كہ پورامعاشره اوراس كا ہر فر دا ہے بچوں كے ساتھ بہترين حن سلوك اورا چھا معاملہ كرے كيونكہ لمت كا ہر فرد پورى توجہ كاحق دار ہوتا ہے۔ اگر يتم بچوں كو يہ ہى چور ديا جائے گا اوران كے اظاق وكر دار كى گرانى نہيں كى جائے گي تو ہوسكا ہے كہى خيك كل پورے معاشرے كى تابى كاسب بن جائيں۔ ليكن اس كى فكر صرف ان لوگوں كو ہوتى ہے جنہيں اپنے دين اورا پنى المت سے عبت ہوتى ہے جولوگ صرف إلى ذات ہى ميں كم رہتے ہوں ان كو صرف إلى ذات كى فكر ہوتى ہے ان كى نظر قوم كے بچوں يرنبين ہوتى۔

وَلاَ يَحْضُى عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ: وه سكين كهان برآ ماده نيس كرتا يعنى نتو خوداس كواس بات كى توفق ہوتى كرتا دو نيس كرتا يعنى نتو خوداس كواس بات كى توفق ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى ادادوا مانت كرے نمائية كھر والوں اور دوست احباب كواس كى طرف متوجه كرتا ہوتى ہوتى بول اور مسينوں كا خيال كھيں ۔ فكر آخرت ہے بے نياز پيشن فن فليات ميں تو ہزاروں كى رقم خرج كرد ہے كاليكن كى مسكين بحتاج اور فقر و فاقد ہے بے مال شخص كے مال پر رحم نيس كرے كا۔ اس كے برخلاف ہروہ شخص جس كواللہ ورسول كے احكامات كا لخاظ ہوگا وہ خوجى كھائے كا اور اس بات كالمجى خيال ركھے كاكماس كے پردوى يارشتدار ميس كوكى ہوكا تونيس ہے۔

حضرت ابن الی وقاص سے ان کے صاحبز اوے حضرت مصعب ابن سعدروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظائیہ سے ان لوگوں کے بارے میں بوچھا جونماز میں غفلت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیدہ لوگ ہیں جونماز کا وقت ٹال کر پر جے ہیں۔ (ابن جریرے بیٹی )۔

ای طرح حفرت مصعب کی ایک دوسری روایت بھی ہے کہ انہوں نے اپ والدے یو چھا کہ آپ نے اس آیت پرغور کیا؟ کیااس کا مطلب نماز کو چھوڑ دینا ہے؟ یااس سے مرادنماز پڑھتے ہوئے آدمی کا خیال ادھرادھر چلا جانا ہے۔اور کیا ہم میں سے

اییا کوئی تخص بھی ہے جس کا خیال ادھرادھرنہ بھلک جاتا ہو؟ آپ نے جواب دیا کہاس سے مراد نماز کے وقت کوضا کئے کرنااوراہے وقت سے ٹال کر پڑھنا ہے۔ (این جربریے بیٹی )

خلاصہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فی صلاحتم ساھون نہیں فرمایا بلکہ عن صلاحتم ساھون فرمایا۔ یعنی وہ لوگ جو نمازوں سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ پڑھی نہ پڑھی۔ پڑھی تو وقت ٹال کر پڑھی، او پرے دل سے اکتاب کے ساتھ پڑھی اور پھراس نماز میں بھی پورادھیان نماز کی طرف نہیں بلکہ اسپے وجوداور کیڑوں سے کھیلنے میں گذرجا تا ہے۔

ساھون کی وضاحت اس حدیث ہے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی کریم ﷺ ہے عرض کیا۔ ساھون کیا ہے؟ آپﷺ نے فرمایا اضاعۃ الوقت یعنی نماز کے وقت کو ضائع کرنا۔ یا وہ منافق مراد ہیں جونماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور غفلت میں مبتلا رہتے ہیں۔نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔اگر نماز جاتی رہے تو اس پروہ ندامت تک کا اظہار نہیں کرتے۔رکوع اور مجدوں کے آواب کا خیال نہیں کرتے۔

اللدتعالي جميس نمازوں كو يورى طرح اداكرنے اوران كة داب كالحاظ ركھنے كى توفق عطافر مائے \_ آمين \_

د کھاوا، ریاکاری : اللہ تعالی نے فرمایا کہ'' اَللّہ فین کھی فیرا اُ وُن ''لینی وہ لوگ جوریا کاری کرتے ہیں۔اصل ہیں موکن کے ہرکام میں ایک اظامی ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظرایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے الله راضی ہوجائے اوراس کی رضا وخوشنودی حاصل ہوجائے ۔ لیکن منافق کی پیچان یہ ہے کہ اس کا ہرکام و نیا کودکھانے بموو و نماکش اور یا کاری کے لئے ہوتا ہے۔ دراصل دکھا وے اور ریا کاری کا کمل انسان کی وجی اور لیلی پیاری کا دومرانام ہے۔ وہ ہرونت ای فکر میں۔اللہ تعالی ہمیں ریا کاری کے اس بدترین جذبے سے محفوظ میں رہتا ہے کہ لوگ اس بدترین جذبے سے محفوظ رکھے اور ہروہ کام کرنے کی تو فیق عطافر مائے جس سے اللہ کی رضا وخوشنودی حاصل ہو سکے۔

وَيَهُ فَنَعُونَ الْهَا عُونَ: وه عام استعال کی چیزیں جیسے نمک ، مرچ ، مصالحہ دیا سلائی آگ اور کھانے پینے کی معمولی چیزیں جیسے نمک ، مرچ ، مصالحہ دیا سلائی آگ اور کھانے پینے کی معمولی چیزوں کے دینے معمولی چیزوں کے دینے سے بھی نجوی اور بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کے دید بینے سے اس کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا ۔ مثلاً پڑوں میں ایک خاتون کھانا پھارہی ہیں۔ ان کے پاس سب کچھ ہے مگر نمک ختم ہوگیا یا مرچ مصالح ختم ہوگیا۔ اس کے پاس کوئی ایسا ذرایع بھی نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر منگوا سکے اس حالت میں اگروہ ان معمولی چیزوں میں سے کسی چیز کو ما نگ لے تو بیٹ تو کوئی عیب ہے اور ندان چیزوں کے طور پر منگوا سکے اس حالت میں اگروہ ان معمولی چیزوں میں سے کسی چیز کو ما نگ لے تو بیٹ تو کوئی عیب ہے اور ندان چیزوں کے دینے میں کہ جس کا آخرت پر یقین کا مل ہوتا ہے وہ بھی ایسی گری ہوئی حرکتی نہیں کرسکتا کیونکہ ہماری اخلاقی زندگی میں فکر آخرت ایک فیصلہ کن طاقت کا نام ہے۔

واخردعوانا ان الحمد ألله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۳۰

عم

سورة نمبر ۸♦١

الكؤثر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# العارف مورة الكوثر

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِينَ

عرب دستور کے مطابق اپنی اولا دخاص طور پر بڑے بیٹے کے نام پر'' کنیت' رکھنے میں بڑا افخر محسوں کرتے تھے چیسے ابوطالب، ابولہب، ابوجہل وغیرہ۔ جب نی کریم سے اللہ کے صاحبز ادے حضرت قاسم اور دوسرے صاحبز ادے حضرت عبداللہ کا انقال ہو گیا اور آپ میں کی صرف چار بیٹیاں حضرت زیب "محضرت رقیع محضرت ام کلٹوم "اور حضرت فاطمہ" رم گئیں تو قریش سرداروں نے آپ کو'ایم" کہنا شروع کردیا یعنی اولا دے محروم۔ جس کے

| سودت نمبر    |
|--------------|
| ركوع .       |
| آيات         |
| الفاظ وكلمات |
| حروف         |
| مقام نزول    |
|              |

کوئی بیٹا نہ ہو۔ پیطعنے دینے میں اگر چہ ابوجہل، ابواہب، کعب ابن اشرف یہودی اور عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ کے علاوہ بہت سے
لوگ تھے لیکن عاص ابن وائل کے سامنے جب آپ کا ذکر کیاجا تا تو وہ لوگوں سے کہا کر تاتھا کہ ان کی بات چھوڑ و۔ اب کوئی فکر کی بات
نہیں ہے وہ تو (نعوذ باللہ) ابتر ہیں۔ یعنی جب ان کا انتقال ہوجائے گا تو ان کی نسل نہ چلے گی اور کوئی ان کا نام لیوا تک ندر ہے گا۔ نبی
کریم عظیم ایک طرف تو اولا دنرینہ کے انتقال پر رنجیدہ تھے دوسری طرف کفار قریش کے طعنوں نے آپ کو اور بھی رنجیدہ کر دیا تھا۔
اس موقع پر اللہ تعالی نے تین آیتوں پر مشتل ''صورہ کوثر'' نازل فر ما کر آپ کو تیل دی اور فر مایا کہ اے نبی تھا ہے! ہم نے آپ کو ٹیر کثیر
لیخی نبر کوثر ، میدان حشر میں حوض کوثر ، قر آن کریم اور اطاعت گذار جماعت صحابہ وغیرہ عطاکی ہے اور آپ کے ذکر کو تیا مت تک کے
لئے بلند کیا ہے۔ اس طرح آپ کی روحانی اور جسمانی اولا د آپ کا نام روثن رکھے گی۔ فر مایا کہ آپ کو اہتر کہنے والے خود و نیا سے اس طرح سے نام ونشان ہوجا کیں گے کہ کوئی ان کا نام لیوا تک ندر ہے گا۔

اللہ تعالی نے نبی کریم عظیے سے فر مایا ہے کہ آپ دین اسلام کی سربلندی کے مقعداور مشن کو جاری رکھنے کے لئے نمازیں پڑھئے اور قربانی پیش کرتے رہیے کیونکہ نماز جیسی عظیم عبادت اور جانی ، مالی قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی بدخواہی کرنے والا، عداوت اور دشمنی رکھنے والا اور جوعیب لگار آپ کواللہ نے عداوت اور دشمنی رکھنے والا اور جوعیب لگار آپ کواللہ نے ''خیر کشر'' عطافر مائی ہے۔ خاص طور پر جنت کی نہر کوثر جونہایت حسین وخوبصورت ہوگی وہ عطاکر دی گئی ہے (شپ معراج آپ نے اس نہر کود یکھا بھی ہے)۔ اور فر مایا کہ میدان حشر میں جہال لوگ پیاس سے تزید رہے ہوں گے آپ کوالیا حوض کوثر عطاکیا جائے گا جس میں پانی تو جنت کی نہر کوثر سے ایا جائے گا ہے۔ کہ میدان حشر میں جہال لوگ پیاس سے تزید رہے ہوں گے آپ کوالیا حوض کوثر عطاکیا جائے گا جس میں پانی تو جنت کی نہر کوثر سے جواللہ نے آپ کوعلافر مائی ہے بعنی امام بخاریؒ نے حضر ت ابن عباسؓ سے بیروایت نقل کی ہے کہ''کوثر وہ خیر کشر ہے جواللہ نے آپ کوعلافر مائی ہے بعنی

وہ دنیااور آخرت دونوں کے اعتبارے خیر کشر ہے''۔ حوض کو ٹر جونی کریم ﷺ کی امت کومیدان حشر میں سیراب کرے گی اس میں پانی جنت کی نہر کو ٹر سے دوک دیا جائے گا۔ نبی کریم ﷺ اللہ کی ہارگاہ میں عرض کو بند کیا جائے گا۔ نبی کریم ﷺ اللہ کی ہارگاہ میں عرض کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے نبی گئے! آپ کوئییں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ حوض کو ٹر سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا جو آپ کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے اور اپنی منافقا نہ روٹن سے ائل ایمان کو دھوکا دیتے رہے تھے۔ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی منافقت کھل کر سب کے سامنے آگئی۔ بیات یا ایس کا ان کومزاد کی جائے گی۔

قریشی سر دار رسول اللہ نتی کی دشنی اور مخالفت میں اس قدر پھر دل ہو چکے تھے کہ حضورا کرم پیٹ کے بیٹوں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کے انقال پر آپ پیٹ کو آلی دینے کے بجائے طعن اور طنز کے تیر چلانے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ ""

قلبی شفاوت، بےرحی اوررسول دشمنی کی بھی ایک حد ہوتی ہے لیکن ان کا بیرحال تھا کہ جب آپ کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیااور آپ بے انتہار نجیدہ تھاس وقت بھی وہ اظہار ہمدر دی کے بجائے طنز کے تیر چلار ہے تھے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ کے سب سے بڑے صاحبز ادے حضرت قاسم تھے (جن کی وجہ سے عرب کے لوگ آپ ﷺ کو ابوالقاسم کہا کرتے تھے )۔ ان سے چھوٹی حضرت زیب شھیں پھر حضرت عبداللہ نے وفات کے بعد حضرت ام کلاؤ مل ، حضرت و پیٹر اللہ نے وفات کے بعد حضرت ام کلاؤ مل ، حضرت و پیٹر اللہ نے وفات فرمائی۔ اس طرح آپ ﷺ کی صرف چار بیٹیاں رہ گئیں۔ اس پر عاص ابن واکل نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہوگئی۔ اب وہ ابتر ہیں ان کے کوئی بیٹا یعنی ان کی جڑیں کہ اب جمع سے ہوگئی۔ اب وہ ابتر ہیں ان کے کوئی بیٹا بعنی ان کی جڑیں کہ ٹی ہیں۔ بعض روایات میں عاص ابن واکل کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اب جمع عظیقہ ابتر ہیں ان کے کوئی بیٹا نہیں ہے جوان کا قائم مقام ہے گاجب وہ مرجا نمیں گے تو دنیا سے ان کا نام مث جائے گا اور ان سے ہما را پیچھا چھوٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ کی وفات پر ابوجہل نے بھی کہی تھی۔ جب حضورا کرم سے خشرت عبداللہ کی وفات پر ابوجہل نے بھی کہی تھی۔ جب حضورا کرم سے خشرت عبداللہ کی وفات پر ابوجہل نے بھی کہی تھی۔ جب حضورا کرم سے خشرت عبداللہ کی وفات پر ابوجہل نے بھی کہی تھی۔ جب حضورا کرم سے خشر خری میانی کہ کہا گھر آپ کے گھر کے بر ابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خری سائی کہ آپ کہا کہ کہا کہ کہا گھر آپ کے گھر کے بر ابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خری سائی کہ آپ کہ دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خری سائی کہ آپ کہا کہ دورا کو ان کیا کہ دورا کہ والوں کو جو کھی ہیں۔

ایک قریشی سردارعاص این وائل مہمی کے سامنے جب رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا کہ ان کی بات چھوڑو وہ تو ایک ابتر (شخص میں جن کی جڑ کٹ چکی ہے) کیونکہ ان کے پاس کوئی اولا دخرینے نہیں ہے کل ان کا کوئی نام لیوا بھی نہر ہے گا۔ای طرح عقبہ این افی معیط بھی ای طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔

بیاس قدر دل دہلا دینے والی صورتحال تھی کہ ایک طرف تو نبی کریم ﷺ کو اولا د کا شدید صدمہ تھا اور دوسری طرف سرداران قریش ہمدردی کرنے کے بجائے طنز کرتے ہوئے نداق اڑا رہے تھے اوران دل شکن حالات میں وہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام گلوطرح طرح کے طبحۂ دے رہے تھے اور ستارہے تھے۔ آپ بہت زیادہ رنجیدہ اورفکر مند تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں حضورا کرم ﷺ ہمارے درمیان موجود تھے۔ اسٹ بیس آپ ﷺ پر کچھا ونگھ کی طاری ہو گئی۔ کچھ در بے بعد نبی کریم ﷺ پر کچھا ونگھ کی طاری ہو گئی۔ کچھ در بے بعد نبی کریم ﷺ نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کس بات پر مسکرارے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ افر نہیں ہو سے اللہ الرحمٰن الرحم پڑھ کر آپ ﷺ نے سوار کو ترکی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے صحابہ نے عرض کر آپ ﷺ نے سوار کی ورد کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے صحابہ نے عرض کیا کہ وہ ایک نبر ہے جو میرے رب نے جھے عطافر مائی ہے۔ (مسلم۔ کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ایک نبر ہے جو میرے رب نے جھے عطافر مائی ہے۔ (مسلم۔ مسلم اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ایک نبر ہے جو میرے رب نے جھے عطافر مائی ہے۔ (مسلم۔ مسلم اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ایک نبر ہے جو میرے رب نے جھے عطافر مائی ہے۔ (مسلم۔ مسلم اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ایک نبر ہے جو میرے رب نے جھے عطافر مائی ہے۔ (مسلم۔ بھی)

جب نی کریم علی نے اعلان نبوت فرمایا اور کفاری خالفتوں نے شدت اختیار کرلی اور پوری قوم دشمی پرتل گئ تھی ، ظلم و ستم کے پہاڑتو ڑے جارہے تھے، ہرطرف سے خالفتوں کے طوفان اٹھ رہے تھے اور حضورا کرم علیہ جب ان تک پیغام پہنچارہے تھے تو دور دور تک کسی کامیا بی کے آثار بھی نہیں تھے ای دوران آپ تھی کو اولاد کا شدید صدمہ پہنچا۔ اس وقت اپ اورغیر ہمدردی کرنے کے بجائے ایسی دل شکن با تیں کررہے تھے جس سے دل چھائی ہوجا تا ہے۔

#### المُنْ وَالْكُوْتُر اللهِ

# بِسُدِهِ اللهِ الرَّمِّ النَّهِ الرَّمِّ الرَّمِيْ النَّهِ الرَّمِّ النَّهِ الرَّمِّ النَّهِ الْكَوْتُرَةُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُهُ اِنَّ شَانِئُكَ هُوَ الْكَبْرُةُ الْأَبْرُةُ

#### ترجمه: آیت نبیرا تا ۳

بے شک ہم نے آپ مان کورٹر (خمر کثیر) عطا کیا۔ تو آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے بے شک آپ کارشن ہی ہے نام ونشان ہوجائے گا۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا

اَعُطَيْنَا ہم نے عطاکیا اَلْکُوثَوُ جَرِکْر حَوْلُ کُورُ صَلِّ نَمُورُ نَمْلِ نَمْلُ کَر اِنْحُورُ قربانی کر شَانُ نُ دَمْن اَلْاَئِدَوُ دَمِ کُٹا۔نامراد اَلْاَئِدَوُ دَمِ کُٹا۔نامراد

## تشريخ: آيت نمبرا تا

قریشی سرداراورمشرکین مکہ نبی کریم عظیم کی دھنی میں اس قد رہے رحم ، بدلحا ظ اور پھر دل ہو چکے تھے کہ جب نبی کریم عظیم کے صاحبزادے حضرت قاسم اوران کے بعددوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہواتو آپ کواسٹم کے موقع پرتسلی اور دلاسہ دینے کے بجائے انہوں نے اس پر تھلم کھلا خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اب ان کے ہاں صرف چار بیٹیاں رہ گئی ہیں لیکن وہ اولا ونرینہ جن سے کمی مختص کی نسل چلا کرتی ہے اب باتی نہیں ہے لہذا کمی ٹم اور فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص جوسب

(630

المع

سے کٹ جائے۔اولا وزینہ باتی ندر ہے قائی کو"اہتر" کہا کرتے تھے یعنی جو بہت جلد ہے نام ونشان ہوجائے گا اور کوئی اس کا نام
لیوا تک ندر ہے گائے اولا و کے غم سے نڈ ھال تھے۔ووسری طرف قریشی سروار جوزیادہ ترآپ بہت رنجیدہ اور فکر مند تھے کہ اللہ نے
کے بچائے طنز ، فداق اور دل تو ڑنے والی باتیں کرر ہے تھے۔ ان دل شمن حالات میں آپ بہت رنجیدہ اور فکر مند تھے کہ اللہ نے
آپ کو لیے دینے کے لئے سورہ کو ٹر نازل فر مائی ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم تھے ہمارے درمیان موجود تھے۔ ان
میں آپ پر ایک او قلی جسی کیفیت طاری ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ تھا نے فر مایا کہ اللہ نے میرے اوپر ایک سورت نازل فر مائی ہے اور پھر ہم اللہ الرحمٰن
کرام نے مسکرانے کا سبب بچ چھا۔ آپ تھا نے فر مایا کہ اللہ نے میرے اوپر ایک سورت نازل فر مائی ہے اور پھر ہم اللہ الرحمٰن
الرحيم کرکے آپ نے سورہ کو ٹر تلا وت فر مایا کہ وہ کہ ایک ہے جو میرے دب نے بچھے عطافر مائی ہے۔ (مسلم مندا تھے بیتی )
امارہ ول بی بہتر جانے ہیں۔ آپ تھا نے فر مایا کہ وہ کہ کے دیمیرے دب نے بچھے عطافر مائی ہے۔ (مسلم مندا تھے بیتی )

حفرت انس فرماتے ہیں کہ شب معراج آپ کو نہر کوڑ کی سیر کرائی گئی۔اس موقع پرآپ نے دیکھا کہ اس نہر کے اندر تراشے ہوئے موتی اور ہیروں کے تبے بنے ہوئے ہیں۔اس کی تہہ کی مٹی مشک اذفر جیسی تھی۔ نبی کریم ﷺ نے جب اتن خوبصورت نہر کودیکھا تو حضرت جرئیل سے بوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جرئیل نے بتایا کہ بیدہ نہر ہے جواللہ نے آپ کوعطا فرمائی ہے۔(منداحد۔ بخاری۔مسلم۔الاوداود۔ترفدی۔این جریر)

ای طرح کی ایک روایت حضرت عبدالله این عمر ہے بھی کی گئی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتیوں اور ہیروں پر بہدرہی ہے۔اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبو وار، اس کا پانی وودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ مشتدا اور شہدسے زیادہ میٹھاہے۔ (منداحمہ ترندی)

ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نہر کا پانی دودھاور جاندی سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ میشندا، شہرے زیادہ میشعا ہوگا۔ اس کی تہد کی شمی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس پرآسان کے تاروں جننے کوزے (برتن ) رکھے ہوئے ہوں گے جواس کے پانی کو پٹے گا اس کو پھر بھی بیاس نہ لگے گی اور جواس سے محروم رہادہ بھی سیراب نہ ہوگا۔

نہرکو ژاور توش کو ژکی جو تفصیلات ارشاد فر مائی گئی ہیں اس کے مطابق میدان حشر میں جہاں ہر طرف خت گرمی اور شدید پیاس ہوگی اور لوگ بیاس سے تڑپ رہے ہوں گے کہ میدان حشر میں ایک حوش یعنی تالاب قائم کی جائے گی جواس قدر و سبج اور چیلی ہوئی ہوگی چیسے ایلہ سے صنعا تک (بخاری۔ ترنمی)

اس حوض کوڑیں جنت کی نہر کوڑ ہے دو نالیاں نکالی جائیں گی جن کے ذریعہ نہر کوڑ کا پانی حوض کوڑیں جمع ہوگا۔اس حوض کوڑ پرسب سے پہلے نبی کریم ﷺ پنچیں گے اور اپنی امت کے پیاسوں کو حوض کوڑ سے پانی بلا ئیں گے یقینا ان سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہ ہوگا کیونکہ حوض کوڑ کا پانی پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک بیاس نہ لگے گی لیکن اس موقع پر پچھوہ بدنصیب لوگ بھی ہول کے جنہیں حوض کوڑ پرآنے ہے روک دیا جائے گا۔اس کی تفصیل بیارشاوفر مائی گئی ہے کہ اس حوض کوڑ کوڑ کے معنی ہیں ہرطر ح کی خیر، بھلائی۔ ہرا یک نعمت جو بہت کثرت سے ہو۔ یعنی اے نبی بھاتھ آپ کو اللہ نے قرآن کریم اورعلم وعکمت کی دولت سے مالا مال فر مایا ہے۔ ہر جگہ آپ کا نام بلند کیا ہے۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہیں آپ کا نام بھی اورعلم وعکمت کی دومانی اولا داس کثرت سے ہوگی کہ وہ دن رات آپ پر درود و سلام بھیج رہی ہوگی۔ آپ کے ہاتھوں ایک مقدس اور پاکیزہ جماعت تیار ہوگی جودین اسلام کی دعوت کو ساری دنیا تک پہنچائے گی اور پیسلسلہ قیامت تک قائم رہے گا۔ یہ ہوہ کوڑ خیر کثیر جس کا فیض صرف اس ونیا تک نہیں بلکہ قیامت تک چاتار ہے گا۔ ابہذا ہو با نیس کی کریم بھی کا نام بلند ہور ہا ہوا رہی گے جو اللہ کے نافر مان اور ناشکرے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں نبی کریم بھی کا نام بلند ہور ہا ہے اور قیامت تک دیے گا ذریائی کیجئے۔

علاء نے اس سے پانچ وقت کی تمازی مراد لی ہیں نیخی آنے نبی علیہ آپ پانچوں نمازوں کو ادا سیجے۔ ہوسکنا ہے اس سے بقرعید کی نماز مراد ہوجس کے بعد قربانی کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ چونکہ بدنی عبادات میں سب سے افضل نماز ہی ہے اور پھر ملی عبادات میں سب سے افضل نماز ہی ہے اور پھر ملی عبادات میں سب سے افضل نماز ہی ہے ہیں آپ کو "خیر اعطافر مایا ہے اس نعمت کا شکر نماز اور قربانی کے ذرایعہ پیش کیجے۔ یہ وہ سنت ہے جس پر ساری امت عمل کرتی ہے اور افشاء اللہ قیامت تک کرتی رہے گی۔ آپ کا دشتری ہے اور افشاء اللہ قیامت تک کرتی رہے گی۔ اِن شک اِن شک کھو الکا بندئو: اے نبی تھے اور اولا در یہ سے محروم ہونے کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ گا۔ اہم عروم ہونے اور اولا در یہ سے محروم ہونے کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اے نبی تھے وہ لوگ جو آپ سے دشنی کررہے ہیں وہی اس طرح بے نام ونشان ہو چکے ہیں کہ خودان کی اولا دیں بھی ان کی طرف نبیت کرنے کو ای ناز وہ ہیں۔ آج اگر قرآن وصدیث میں ان کے نام ونشان کا ذکر نہ کیا جاتا تو لوگ ان کے ناموں سے بھی واقف نہ ہوتے ۔ اس کے برخلاف نبی کریم علی اور آپ تھے کے صحابہ کرام کی طرف نبیت کرنے میں جو خص ایک مامون کرنے ہی ہو تھی ایک خاص کو محسوں کرتا ہے۔ قور مایا کہ اے بی علی ان کے دام کرنے کی محالفت کرنے دائے کی مواف کو اور اولا دقیامت تک آپ کی می اور قرب کرتا ہے۔ قور مایا کہا ہے کہ کا نام تو بھیشہ بلندر ہے گا آپ کی روحانی اولا دقیامت تک آپ کی می موروث کرتی رہے گی کی کی نافت کرنے والے بی علی موروث کرتی رہے گی

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۳۰

عمر

سورة نمبر 9 • ا

الكافِرُون

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

# هي لقارف مورة الكافرون كا

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُنْ الرِّحِيَ

دین اسلام امن وسلامتی ، ہرایک سے حسن سلوک ، اعلی اخلاق ، رواداری اور صلح مندی کو بہترین صفت قرار دے کرای کی تعلیم دیتا ہے۔ اس دین کی تبلیغ میں تشدد، انتہا پیندی اورا پنے خیالات کو دوسرول پرزبردی تھو پنے اور ٹھونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام صرف چندعبادتوں کا نام نہیں ہے بلکہ کمل نظام زندگی ہے۔ جس کی بنیا دیں عبادتوں پر کھی گئی ہیں لیکن زندگی کا کوئی ایسا شعید نہیں ہے جس میں زندگی ہے۔ جس کی

| سودت نمبر    | 109       |
|--------------|-----------|
| ركوع         | 1         |
| آيات         | 6         |
| الفاظ وكلمات | 26        |
| حروف         | 99        |
| مقام نزول    | مكة كمرمد |
|              |           |

دین اسلام اس کی رہنمائی ندگرتا ہو۔ چونکد دین اسلام ایک اصولی اور نظریاتی تحریک کانام ہے جو حسن کر دار سے تو پھیلایا جاسکتا ہے لیکن تلوار اور قوت کے ذور سے نہیں پھیلایا جاسکتا۔ دیکھا گیا ہے کہ طاقت وقوت اور حکومت واقد ار کے نظم وہم کے آگے وقعی طور پر لوگوں کے سر تو جھک جاتے ہیں مگر دل نہیں جھکتے کیونکہ دل تو اچھے اخلاق اور کر دار کی بلندی کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس حقیقت سے
کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ اسلام نے سروں کوئیں جھکایا بلکہ دلوں کو فتح کیا ہے۔ اس میں اس کی کامیا بی کار از پوشیدہ ہے۔

کفار قریش جو صرف چند بتوں کے سامنے جھکنے کوعبادت بچھتے تھے جب نبی کریم عیک نے ان کے سامنے دنیاو آخرت میں کا میا بی کا پیغام پہنچایا تو وہ بو کھلا اسٹھے۔ ابتداء میں انہوں نے اس بلند ہونے والی آواز کو معمولی بچھ کرنظر انداز کر دیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پیغام کی طرف برخص متوجہ ہو چکا ہے اور قبیلوں اور خاندانوں میں لوگوں نے اسلام تبول کرٹا جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پیغام کی طرف برخص متوجہ ہو چکا ہے اور قبیلوں اور خاندانوں میں لوگوں نے اسلام تبول کرٹا میں میں کہ جس سے ہماری قوم بھی تقدیم نہیں ہوگ اور ہرایک اپنے معبود دوں کی عبادت بھی کرتا رہے گا۔ اس مسئلہ میں قریش مردار دولید ابن مغیرہ ، عاص ابن واکل ، اسود ابن عبد المطلب اور امید ابن خلف وغیرہ سب سے آگے تھے۔ چنا نچ حضرت عبد اللہ ابن عبال نے بیان فرمایا ہے کہ قریش کے سردار دول نے آپ کے سامنے چند با تیں چیش کیں (۱) کہنے لگے کہ ہم آپ کو اتنا مال دے

ویتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ رئیس اور مال دار مخفی بن جائیں گے۔ (۲) آپ جس عورت کو پہند کریں گے ہم اس سے
آپ کی شادی کرادیں گے۔ (۳) ہم آپ کی ہربات مانے کے لئے تیار ہیں مگر ہماری صرف اتن می شرط ہے کہ آپ ہمارے
معبود دل کو برانہ کہیں۔ ہم سب کی بھلائی اس میں ہے کہ ایک سال آپ ہمارے معبود دل لات اور عزی کی عبادت کریں اور ایک
سال ہم آپ کے معبود کی عبادت و بندگی کریں گے۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگرتم ہمارے معبودوں کو چوم لوتو ہم تنہارے معبود کی عبادت کرنے کو تیار ہیں۔ کفار قریش کی باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون کونازل فرمایا جس میں دوٹوک انداز میں فرمادیا گیا کہ اے نبی ا آپ ان کافروں سے کہدد بیجئے کہ میرادین اور تنہارادین الگ الگ ہے۔ میں تنہارے معبودوں کی عبادت و بندگی نہیں کرسکتا اور ندتم میرے معبود کی بندگی کرتے ہولہذا میر ااور تنہاراراستہ الگ الگ ہے۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزِ الرَّحِيَّةِ

قُلْ يَايُهُا الْكَفِرُونَ ﴿ لِآ اَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَلَا اَنْتُمُر غِيدُونَ مَا اَعْبُدُ ﴿ وَلَا اَنَاعَا بِدُمَّا عَبُدُتُمُ ﴿ وَلَا اَنْتُمْرُ غِيدُونَ مَا اَعْبُدُ ۞ لَكُمْرِدِينُكُمْ وَلِي دِينٍ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبرا تالا

(اے نی ﷺ) آپ کہدد بیجئے کہا ہے کا فروائم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہویس ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اور میں کی عبادت کرتا ہوں۔ اور میں کی عبادت کرتا ہوں۔ اور میں تمہارے ان معبودوں کی عبادت کرتے ہواور نہتم میرے معبود کی عبادت کرتے ہواور نہتم میرے معبود کی عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے کئے تمہارا راستہ ہاور میرے کئے میرا راستہ ہے۔

لغات القرآن أيت نبراتا

لا أعُبُدُ

میں عبادت نہ کروں گا

تَعُبُدُونَ تَمُ حَرِوں کی) عبادت كرتے ہو

اَنْتُمُ

2000

دِينُكُم تمهارادين

ی میرے لئے

## تشريح آيت نمبرا تالا

اتخاد وا تفاق، رواداری ، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کرر بنا ، صلح اورامن وسلامتی بیدوہ عادتیں اور صفتیں ہیں جنہیں اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے کین بے بنیا دا تخاد وا تفاق کی با تیں ، دنیا دکھاوے کے لئے زبانی رواداری کے نعرے ، آپس میں مل جل کرر ہے اورایک ہوجانے کی منافقانہ با تیں کی طرح پندید فہیں ہیں۔ تمام ندا ہب میں دین اسلام ہی وہ طریقہ زندگ ہے جس نے باہمی محبت ، رواداری ، حسن سلوک ہر انسان سے بحثیت انسان ہمدردی ، امن وسلامتی اور سلے صفائی کی اعلیٰ ترین تعلیم دی ہے لیکن جہاں بھی اسلام کے ابدی اصولوں کے بدل جانے اور اس کی بنیا دوں کے اکھڑ جانے کا اندیشہ ہو'' اتحاد وا تفاق'' کے نام پرایس کی منافقانہ کاروائی کی قطعاً مخوائش نہیں ہے۔

اصل میں دین اسلام کے اصولوں میں تشدد، ظلم و جر، انتہا پیندی، دہشت گردی، اپنے خیالات کوزبردتی دوسروں پر ٹھونے کی کوشش کرنا اورا پی بات کواو نچار کھنے اور زور زبردتی کے ساتھ منوانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ دین اسلام ایک اصولی اور نظریاتی دین ہے اور اس بات سے ہمخص اچھی طرح واقف ہے کہ نظریات کومختلف طریقوں سے تبھایا جاتا ہے تا کہ انسان کا ذہن وقتراس کے قبول کرنے ہے آبادہ ہو سکے۔

طاقت کے استعال ہے وقی طور پر سروں کو جھکا یا جاسکتا ہے کیکن ظلم و جبراور طاقت کے ذریعہ دلوں کو جھکا ناممکن نہیں ہے
کیونکہ دلوں کو تو حسن کر دار ، اعلی اضلاق ، محبت اور خلوص کے ساتھ ، ہی جھکا یا جاسکتا ہے ۔ چنا نچہ جب نبی کریم سے نے نے قریش مکہ کو
قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعہ اس بات پرآمادہ کرنے کی کوشش کی کہتمام انسانوں کی کامیا بی ایک اللہ کو مانے ، فکر آخرت اور
بہترین اصولوں کو اپنانے میں ہے تو سارا عرب چونک اٹھا۔ اللہ کے گھر میں تین سوساٹھ بتوں کے سامنے اپنا ما تھارگڑنے والے ،
اپنی تمنا دُن کے لئے ان بتوں کو اللہ تک جہنچنے کا ذریعہ بچھنے والے ، رسموں کی پابندیوں اور قبیلوں کے رسم درواج میں جکڑے ہوئے
لوگوں کے لئے بیا کیک جذباتی اور وقی جذبہ بچھرکر نظر

انداز کردیالین جب کفار قریش نے اس بات کو محوں کیا کہ ترکیک پنجیدگی اور نی کریم ﷺ کی مقاطعی شخصیت ہے ہر تھیلے کے
لوگ بڑی تیزی سے متاثر ہور ہے ہیں اور دبنی اور دوسرے بہت سے لوگ چند تجاویز لے کر نبی کریم ﷺ کی پاس آئے تا کہ ان تجاویز پر باحد دبنی عبد المطلب، امید ابن خلف اور دوسرے بہت سے لوگ چند تجاویز لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس آئے تا کہ ان تجاویز پر باحد جیت کی جاسکے۔

کفار قریش نے بیتجویز پیش کی کہا ہے جمع میں ان ان کا ان کے انہاں دے دیتے ہیں جس سے آپ مال دار ہوجا کیں۔ اگر آپ کو اپنامر دار آپ کی قبیلے کا لاک کو پیند کرتے ہیں قواس سے آپ کی شادی کردی جائے۔ انہوں نے یہ جمی کہا کہ ہم سب ال کرآپ کو اپنامر دار بنا لیتے ہیں اور ہم سب آپ کے بیتجے چلئے کو تیار ہیں جم ہماری شرط بیہ ہمارے معبود دل کو برا ہمال نہ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کہ آپ ہمارے معبود کی عبادت و کہ ایس کر لیتے ہیں کہ آپ ایک سال ہمارے معبود دوں لات اور عزی کی عبادت کرلیں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت و بندگی کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عبال کی روابت ہے ہے کہ قریش مرداروں کی اس تجویز پر آپ خاموش رہ یعنی اللہ کے تعلق اللہ تعلق اللہ کے تعلق اللہ کے بنا کہ اس مور کے انہوں کہ بیس ہوسکا۔ میں تبہارے معبودوں کی عبادت و بندگی نہیں موسکا۔ میں تبہارے معبودوں کے سامنے نہیں ہوسکا۔ میں تبہارے معبودوں کے سامنے نہیں جو کہا تا اور تم میر میر مرتبہ کفار پر اس بات کو واضح کردیا گیا کہ اتحادوا تفاق اصولوں پر ہوا کر تا ہے اپنی معبود کر جو تو کر کہا طرح کی تجادی بنیا دور تھا تھا دور تھا تی اور دواداری ایک سیا کو تا میں جاتے اور کہا گیا ہے جس میں نہی کر کہا تھا قادر دواداری ایک سیا کو ان ایست نہیں رکھتا۔ چنا نچ قر آن کر کہا میں کہا سے مقامت پر اس بات کا تھم دیا گیا ہے ہیں شہیں ہے۔ اس میں نہی کر کہا تھاتھ اور پوری امت کو اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوائی مقامت پر اس بات کا تھم دیا گیا ہے جس میں نہی کر کہا تھاتھ اور پوری امت کو اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ اللہ کے دوائی کہا دور میں کہ عبادت و بندگی کرنا جائز نہیں ہے۔ ارشاد ہو

لوگوں کواس کے سواکسی بات کا تھم نہیں دیا گیا کہ وہ بیسو ہوکر اپنے اللہ کے لئے خالص کر کے اس کی عبادت و بندگی کریں ۔ (سورۃ البینے۔ آیت نمبر۵) کفار قریش کی طرف سے رہی تجویز پیش کی گئی کہ اے محمد ﷺ؛ اگرتم ہمارے معبودوں کو چوم لوقو ہم تمہارے معبود کی عبادت کرنے کو تیار ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ

ید کفار بیرچاہتے ہیں کداگر آپ بتوں کے معالمے میں پچھنری برتیں تو وہ بھی آپ کے بارے میں نرم پڑ جا کیں گے۔ (سورۃ القلم)

خلاصہ بیہ ہے کہ کفار قریش نے اتحاد وا تفاق اور روا داری کے نام پر جو تجاویز پیش کی تھیں قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتایا جارہا ہے کہ اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے جس میں پیوند کاری نہیں کی جاسکتی کیونکہ اللہ کی عبادت میں کسی کو سی طرح شریک نہیں کیا جاسکتا۔

> واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

پاره نمبر ۳۰

عرقر

سورة نمبر ♦١١

النَّصُر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

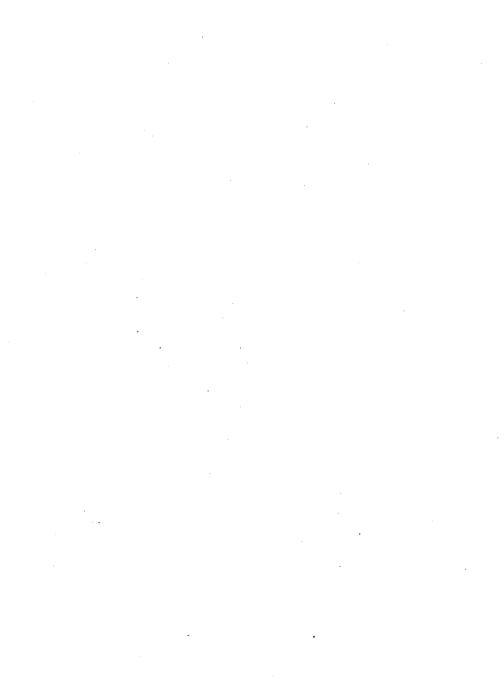

# مح تعارف مورة الضم

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْ لِالرَّحِيْ

تیرہ سال مکہ کرمہ میں اور دس سال تک مدینہ منورہ میں صحابہ کرام نے دین اسلام کی سر بلندی اور عظمت کے لئے وہ بے مثال قربانیاں چیش کی جیں جن کی مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ۔ ان قربانیوں کا مقصد کی ملک پر قبضہ یا اقتد ار ندتھا بلکہ وہ اپنے جان و مال ہے حض اللہ کوراضی کرنے کے لئے جدوجہداور کاوشیں کرنا تھا۔ لیکن ایک فطری بات ہے کہ شدید ترین مشکلات اٹھانے کے بعدا گراس کے بہتر نیتے کی کوئی خوش خبری سائی جائے

| 110         | سورت نمبر    |
|-------------|--------------|
| 1           | ركوع         |
| 3           | آيات         |
| 19          | الفاظ وكلمات |
| 81          | حروف         |
| مدينة منوره | مقام نزول    |
|             |              |

توانسان کواس سے بڑی خوقی ہوتی ہے۔ مکہ مرمداور مدینہ منورہ میں شدید ترین حالات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بی فرمادیا کہ اے نبی قوانسان کواس سے بڑی خوقی ہوتی ہے۔ مکہ مرمداور مدینہ منورہ میں شدید ترین حالات کے بعد جب اللہ کی طرف سے فتح اور کا میابی آ جائے اور آ پ یہ کی بھی سال کے اس کی حمد وثنا کیجئے اور دعائے استغفار کا سہارا لیجئے۔ کیونکہ اللہ اپنے میں داخل ہورہی ہیں تو اس نعمت پر اللہ کا شکر اداکر نے کے لئے اس کی حمد وثنا کیجئے اور دعائے استغفار کا سہارا لیجئے۔ کیونکہ اللہ اپنے بغدوں پر بہت مہر بان ہے۔ سورۃ النصر جو کہ سب سے آخری سورت بان ل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ ہاور مدنی مورٹ نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے۔ سورۃ النصر نازل ہونے کے اس دن (۸۰) بعد نبی کریم میں اللہ دورہ سے اللہ اللہ تو میں جوسورت نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے۔ سورۃ النصر نازل ہونے کے اس دن (۸۰) بعد نبی کریم میں اللہ اللہ تو میں جوسورت نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے۔ سورۃ النصر نازل ہونے کے اس دن (۸۰) بعد نبی کریم میں اللہ اللہ سے جا طے۔

بہت ی روایات وہ بھی ہیں جن میں خود نی کر یم سے نفر مایا کہ جھے اس سورت کے درید بتا دیا گیا ہے کہ آپ بہت جلداس دنیا سے رفصت ہونے والے ہیں چنا نچیسورة النصر کے نازل ہونے کے بعدرسول شہ سے کہ کرت سے سُبنے کان اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ اللّٰهَ وَ اَلْتُوبُ اِلَيٰهِ پُرُ ها کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جھے میرے رب نے اطلاع دی ہے کہ آپ بہت جلدا پی امت میں ایک علامت دیکھیں گے۔ جب وہ علامت نظر آ جائے تو کشت سے استغفار کیجے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ نشانی دکھی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورة النصر کی تلاوت فرمائی۔ (مسلم)

لینی آپ کو بتادیا گیاتھا کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ساری دنیا پر سلمانوں کوغلباور اقتد ارعطا کردیا جائے گا اور لوگ بڑی تعداد میں دین اسلام قبول کرلیں گے۔اور اس طرح آپ کا وہ مثن اور مقصد پورا ہوجائے گا جس کے لئے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا۔

یوں تو ایمان لانے والے ایمان لا بی رہے تھے لیکن ہرجگہ پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی تعدادتھی جو کا فروں کے ظلم وستم کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتی تھی ۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوااور کفرکی کمرتو ڈکرر کھدی گئی تو پھرتمام وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی عظمت بیٹے بھی تھی وہ نبی کریم میں کے دامن اطاعت ومجبت سے وابستہ ہوتے بھیلے گئے۔

حفرت ابوسعیدخدریؓ سے روایت ہے کہ فتح کمہ پرحضورا کرم ﷺ نے فر مایا کہ میر سے رب نے مجھ سے جو دعدہ فر مایا تھا وہ پورا کر دیا اوراس کے بعد آپ نے سورۃ النصر کی تلاوت فر مائی۔

#### ﴿ سُورةَ النَّصْرِ ﴾

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْزِ الرَّحِيَ

ٳۮؘٳڿٵٚءٛ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ ۗ وَرَاكِيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ افْوَاجًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۳

جب الله كي مدداور فتح آجائے۔اورآپ لوگوں كوالله كے دين ميں فوج ورفوج داخل ہوتے ديكھيں تواہيئے پرورد گاركی تنبیج سيجئے مغفرت ما نگلئے۔ بے شک وہ بہت تو بر تبول كرنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا

جَآءَ آيا

نَصُرُ اللهِ الله الله كالمدو

يَدْخُلُونَ وه داخل موت بين

أفُواج جاعتين

سَبِّح جَيْثِ جُعِيْثِ

اِسْتَغُفِرُ بِخْشُ مَا لَكَ

الشكاليم

#### بہت توبہ قبول کرنے والا

تَوَّابٌ

### تشريح: آيت نمبرا تا ٣

انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصدید ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچادیں تا کہ وہ جس غلط راستے پر چل رہے ہیں اس سے ہے جائیں۔ ان کی زندگیاں سنور جا کیں اور ان کی دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر ہوجائے۔ حضرت آدم سے حضرت میں گئی تاکہ ہزاروں رسول اور نبی آتے رہے۔ اللہ نے آخر میں اپنے محبوب نبی اور رسول حضرت میں مصطفی سیجھے کو تجاز کے اس علاقے میں مبعوث فرمایا جہاں کفر وشرک اور انسانیت پرظلم وستم کی انتہا ہو چکی تھی اور صدیوں سے کوئی پیغیر بھی یہاں تشریف ندلائے تھے جس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں میں بہت سے وہ جاہلانہ اور مشرکانہ طریقے رائج ہو چکے تھے جنہنیں وہ دیں وند جہ ہے کہ کا دور اس پرفخرکرتے تھے۔

نی کریم حضرت مجم مصطفیٰ ﷺ جوساری دنیا کی اصلاح کے لئے تشریف لائے تھے آپ نے ای علاقے ہے اپ مشن اور مقصد کا آغاز فر مایا۔ جب آپ نے ان الوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دے کر بلایا تو سارا عرب آپ کا دشمن بن گیا۔ آپ کو اور آپ کی اس تحریک و سنوں میں حضرت ابو بکر صدیق ، آپ کی زوجہ اور آپ کی اس تحریک و منانے کے لئے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ آپ کے دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق ، آپ کی زوجہ محر مد حضرت ضدیج ، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید نے آپ کا دامن اطاعت و محبت تھا م کر دنیا اور آخرت کی عظمتیں حاصل کرلیں لیکن وہ لوگ جو آپ کو صادق وامین کہتے تھے جو آپ کی فہم و فراست کے سامنے اپنی گردنیں جھکاتے تھے اور آئیس آپ پر بھر پوراع تا دتھا۔ آپ کے فائدان کے وہ لوگ جو آپ کی راہوں میں پکیس بچھاتے تھے وہ سب کے سب منصرف آپ کے خالف ہوگئے بلکہ آپ کی دشنی میں انہزا کردی۔

خاص طور پرآپ کا وہ حقیقی پچیا ابولہب اور پچی ام جمیل جوآپ کوسب سے زیادہ چا ہے تھے آپ کے اعلان نبوت کے بعد آپ کے جائی دخمن بن گئے تھے۔ آپ جہال بھی اللہ کا دین پھیلا نے تشریف لے جائے اور ابولہب کو معلوم ہوتا تو وہ وہ ہاں جا کر لوگوں سے کہتا کہ لوگو اس کی بات من کر ایمان لا تا ابوجہل اور ابولہب ان پر شدید نظم اور نیادتی کر سے کہتا کہ لوگو اس کی بات من کر ایمان لا تا ابوجہل اور ابولہب ان پر شدید نظم اور نیادتی کرتے تھے۔ کفار کاظلم دسم بڑھتا گیا جس کا متجہ بیہوا کہ چند صحابہ وصحابیات جن کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن ہو چکی تھی وہ بیت اللہ کی سرز مین چھوڈ کر ملک جبش کی طرف جبرت کر گئے ۔ پچھو صد بعد نبی کریم میں اللہ کے تھم سے مکہ مرمہ چھوڈ کر

مدیند منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ مدیند منورہ کے رہنے والوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور دین اسلام کی روثنی ہر طرف پھیلنا شروع ہوگئ۔ جن صحابہ اور صحابیات نے ملک عبش کی طرف ہجرت کر لی تھی وہ بھی مدینہ منورہ پہنٹی گئے تھے۔ یہاں انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ اخوت و محبت کا وہ بہترین معاملہ کیا جو ساری دنیا کے لئے ایک مثال بن گیا۔

کمکرمہ میں تو صرف کفارومشرکین بی تھے لیکن مدید منورہ میں شرکین اور اہل یہودنصاری کی ایک بہت ہوئی قوت موجود تھی جوصد ہوں سے اس علاقے میں آباد تھے اوروہ ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ اورای طرح کچھوگ وہ بھی تھے جنہوں نے اہل ایمان کے جوش، جذبے اور سرفر وشی کو دکھ کر ای میں عافیت کو محسوس کیا کہ وہ بھی مسلمان ہو جا کمیں تا کہ مفادات کا محرا او نہ ہو۔ نبی کریم عظافہ نے ان تمام حالات کے پیش نظر مدینہ منورہ میں آباد یہود یوں، کفاراورمشر کین سے ' میٹاق مدینہ' کے نام سے ایک معاہدہ کرلیا۔ اس معاہدے کے باوجود یہود یوں نے مکہ کرمہ کے کفارومشر کین کو بھر کایا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کی تو تو وطاقت کو تو ڈوالیں۔ چنانچ کئی زبردست جنگیں بھی ہوئیں گمر ہر مرتبہ کفارکوز بردست شکست ہوئی اورآخر کاروہ وقت آگیا جب مکہ مرمہ فتح ہوگیا اور کفار وہ شرکین کے علاوہ یہود یوں کی طاقت بھی ختم ہوکررہ گئی۔ فتح مکہ کے بعد خیبر سے تجازتک ایک جب مکہ کمرمہ فتح ہوگیا۔ وہ تم کہ کے بعد خیبر سے تجازتک ایک مراحت اور جنگ کے بوئی تعداد ہیں لوگوں نے علقہ اسلام میں واضل ہونا شروع ہو کے اورا کاظام و جربھی ختم ہوکررہ گیا تھا تو بغیر کسی مزاحت اور جنگ کے بوئی تعداد ہیں لوگوں نے علقہ اسلام میں واضل ہونا شروع ہوگئے اورائ طرح وہ اللام میں واضل ہونا شروع کی خوادرائ طرح وہ اللام میں واضل ہونا شروع ہوگئے اورائ طرح وہ اللام میں واضل ہونا شروع کے اورائ طرح وہ اللام میں واضل ہونا شروع ہوگئے اورائ طرح وہ اللام میں واضل ہونا شروع ہوگئے اورائ طرح وہ اللام میں واضل ہونا کو کم کمل غلبہ اور طاقت عطافہ وہ ادی۔

چنانچہ سورۃ النصر کے نازل ہونے کے ای (۸۰) دن کے بعد آپ اپ رب اعلی سے جاملے۔روایات سے معلوم

ہوتا ہے کسورة النصر کے نازل ہونے کے بعدآ پ عبادت البی میں پہلے ہے بھی زیادہ مشغول ہو گئے۔

ام المومنین حفرت عا ئشرصدیقیّهٔ ام المومنین حفرت ام سلمیّهٔ حفرت عبداللّدا بن عباس اور حفرت عبداللّد این عمرٌ سے جو روایات نقل کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔

سورۃ انصرمنی کے مقام پر ججۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ پھر آپ نے اپنی او ٹنی تطوی پر سوار ہوکر جج کا وہ تاریخی خطبہ دیا جو قیامت تک ساری انسانیت کے لئے ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس میں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ ثنا ید میں اس سال کے بعدتم سے نیلوں۔

روایات میں آتا ہے کہ سورۃ النصر نازل ہونے کے بعد آپ اللہ کی یاد میں پہلے ہے بھی زیادہ منہمک اور مشغول ہوگئے۔ آپ اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے دہتے کہ آپ کے پائے مبارک پرورم آجا تا کبھی بھی وہ ورم بھٹ کرر سے لگتا۔ گر آپ اللہ کی عبادت و بندگی میں کی نـفر ماتے تھے۔

سورة النصر نازل ہونے کے بعد آپ اکثریہ پڑھا کرتے تھے۔

سُبُحَانَكَ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ ـ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِي

تبھی آپ پڑھتے

سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهِ اَسُتَغُفُو اللهَ وَ اَتُوبُ اِللَهُ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ آپ ﷺ يَكُى فرمات كه جھاى بات كالله كاطرف سے عمرويا گيا ہے۔ ( بخارى مسلم ـ ترندى ـ قرطبى ) اى طرح نى كريم ﷺ نے فرمايا ہے كـ "ميں دن ميں ايك سومر تبداستغفار كرتا بوں " ـ

> واخردعوانا ان الحمدأله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

پاره نمبر ۳۰

عگر

سورة نمبر ااا

تبت

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



### حى تعارف مورة تبت كا

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ لِالرَّحِيْ

قرآن کریم اور نبی کریم میگانی کے اسوہ حسنہ سے پیر حقیقت کھر کرسا منے آتی ہے کہ
ایمان اور حسن عمل کے ساتھ ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت وہ تجی بنیاد ہے
جس پر دنیا اور آخرت کی نجات کا دارو مدار ہے ۔ کوئی اپنا ہو یا بیگانہ، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا
عورت جو بھی حق وصد اقت اور اطاعت و محبت کے راستے کو اپنائے گا وہ بی کامیاب ہوگا۔
اطاعت اور محبت ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے محض اطاعت ہواور اس میں محبت نہ ہو

سورت نمبر 111 رکوئ 1 آیات 5 الفاظ و کلمات 24 حروف 81 مقام نزول مکد کرمه

تواس كومنافشت كہتے ہیں۔اوركھش محبت ہواوراطاعت نہ ہوتواس كوبدعت كہتے ہیں۔

قرآن وسنت کےمطابق منافقت اور بدعت دونوں انسانوں کوجہنم کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور کسی حال میں قبول نہیں

س-

چنا نچر حضورا کرم ﷺ کا حقیقی بچا ابولہب اوراس کی بیوی ام جیل دونوں اپنے بھتیج حضرت مجر مصطفیٰ ﷺ سے اس قدر والہانہ مجبت کرتے تھے محبت کا بیرحال تھا کہ جب ایک لونڈی (ثوبیہ) نے حضورا کرم بھٹ کی پیدائش کی خوش خبری سائی تو وہ خوش سے جھوم اٹھا اوراس نے خوش خبری لانے والی لونڈی کو آزاد کردیا۔

لیکن جب بی کریم ﷺ نے کوہ صفا پر قریش اوران کے سرداروں کوآ واز دے کر بلایا اور پیکہا کہ بہت جلد شیطان کالشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ آپ تی نے نے ایک اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے اور لکڑی، پھر اور شی سے بنائے گئے بتوں اوران کی رسموں کوچھوڑنے کے لئے کہا تواس آواز کی شدت سے خالفت کرنے والا ابولہ بستھا جس نے کہاتھا " کَتَبِ اللّٰ الل

اس کے بعد ابداہب کا بیال ہوگیا کہ آپ ملک جہاں بھی تشریف لے جاتے یہ آپ میک کے بیچھے بیچھے جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس کی بات نسنویہ باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے۔

اس پراللہ تعالیٰ نے سورہ الہب نازل کر کے بتا دیا کہ تباہی اور بربادی تو ابولہب اور اس کی بیوی کے لئے ہے۔ مکہ کی
تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ابولہب ہے انتہا مال و دولت اور اولا در کھنے کے باوجود تباہ و برباد ہو کر رہا۔ ابولہب کی بیوی ام جمیل بھی
آپ بیٹنے کی مخالفت میں سب ہے آئے تھے۔ اس کے گلے میں ایک فیتی ہارتھا وہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کوفر وخت کر کے اس کی رقم
ہے جمد ( بیٹنے کی مخالفت میں سب ہے آئے تھے۔ اس کے گلے میں ایک فیتی ہارتھا وہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کوفر وخت کر کے اس کی رقم
ہے جمد ( بیٹنے کی کو بدنام کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ فیامت میں اللہ تعالیٰ جب ابولہب کوجہتم کے بھڑ کتے شعلوں
میں جھونک دیں گے تو ام جمیل کلڑیاں جمع کر کے اس آگ کو بھڑ کانے کا کام کر ہے گی۔ اور وہی فیتی ہارجس پر اسے بڑا نا ز تھا اس ہار
کوجہتم کی آگ پر تیا کر ام جمیل کواس ہے داغا جائے گا۔

اطاعت رسول ﷺ سے انکار کرنے والے ابولہب اور اس کی بیوی کا بیدہ بھیا نک انجام ہے جس کو دنیا ہی میں بتا دیا گیا کرمحض رسول سے محبت ہی کافی نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت بھی ضروری اور لانری ہے۔

سیدنا حضرت ابو بکرصد یق جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے اور آپ کی محبت واطاعت اختیار کرنے والوں میں سب سے اول ہیں وہ اور آپ کے جال نثار صحابہ کرام آپ سے ایک سے سے انہنا محبت کرتے تھے اور آپ کے جرحم پڑمل کرنے کے لئے بے تاب رہا کرتے تھے۔

وہ درحقیقت اطاعت و محبت کا پیکر تھے اور ان کی زندگیاں ایسی مثالی میں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بھی ان کو دین کا بنیا دی ستون اور آسان نبوت کے ستارے قرار دیا ہے۔ وہ صحابہ کرام جہنہوں نے اپنے ایمان اور حسن عمل سے ساری و نیا میں ایک انقلاب بریا کر دیا اور بہت تھوڑے عرصے میں قیصر و کسرای اور کفرکی سلطنق کو الٹ کر چھینک دیا اور دنیا کوعدل وانصاف سے جر دیا۔

صحابہ کرام و عظیم ہستیاں ہیں جن پر کا نئات کا ذرہ ذرہ ناز کرتا ہے اوران کی طرف نبست کرنے میں ہر خض ایک خاص مخرص کرتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب سید نا ابو برصد این اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ منورہ اور اسلامی سلطنت کے درود یواررور ہے تھے۔ ہر خض کی آئکھآنسوؤں سے ترتقی اور نہایت عزت واحترام سے آپ کورسول اللہ مالی کے پہلو میں دفایا گیا۔

لیکن ابولہب کا انتہائی برترین انجام ہوا۔ اس کو ایک ایسی کلٹی نکلی جس کو عرب "عَد نسسه" کی بیاری کہتے تھے۔ یہ ایک الی بیماری تھی کہ اس سے اس کا سارا بدن گل سرا گیا ، بد بواور لقفن کا بیر صال تھا کہ کوئی اس کے قریب تک نہ جاتا تھا تھی کہ ابولہب کی بیوی ام جمیل اور اس کے بیٹے بھی اس کمرے میں نہیں جاتے تھے جہاں وہ شدید کرب اور اذیت کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ جب ابو لہب اس تہائی میں مرگیا اور کی دن گذر نے کے بعد اس کی لاش سے اٹھنے والی بد بو نے سب کو ب حال کر دیا تو حبثی بدوؤں کو بلا کر اس سے ابولہب کی لاش کو اٹھوں کہ بیا اور کی دور در در از کی جگھ کھی کھوا دیا گیا کہ جہاں اس کے وجود کا بھی بیتہ نہ تھا۔

اس طرح قرآن کریم کی پیشین گوئی سے ثابت ہوئی کہ ابواہب تباہ وہر باد ہو گیااس کا مال اوراس کی اولا دہمی اس کے کی کام نہ آئی۔ بیتو دنیا میں اس کاحشر ہوالیکن آخرت میں تو اس کو ایسی بھڑ کی آگ میں جموعک دیا جائے گا کہ جب اس کی آگ کی شدت کم ہوگی تو ابولہب کی بیوی ککڑیاں چن چن کراس آگ میں ڈال کراس کو بھڑ کا تی رہے گی۔

ای بات کوسور ہ الی اہب کی اس مختصری سورت میں بیان کر کے اس اصول کو بتا دیا گیا کہ اسلام میں اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ دنیا دی رشتوں کا فائدہ ای وقت ہوسکتا ہے جب ایمان اورعمل صالح کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوایمان پڑ تا ہت قدمی اور حس عمل کی تو فیق عطا فر مائے۔ آئین

#### \* سُورَة تَبَتُ

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينَ

تَبَّتُ يَدَآ أَنِي لَهَبِ قَتَبَ أَمَا اَغُنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ أَنْ سَيَصْلًى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ أَنَّ وَالْمَرَاتُهُ عُمَالُهُ كَسَبَ أَنْ سَيَصْلًى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ أَنَّ وَالْمَرَاتُهُ عُمَالُهُ اللّهُ الْمَدِينَ فَاللّهُ مِنْ مَسَدٍ أَنْ الْمَصَادِ أَنْ حَمْدِ أَنْ مَسَدٍ أَنْ مَسْدِ أَنْ مَسْدِ أَنْ مَسْدِ أَنْ مَسْدِ أَنْ مَسْدِ أَنْ مَسَدٍ أَنْ مَسْدِ أَنْ مُسَدِينَ مَسْدِ أَنْ مَسْدِ أَنْ مُسْدِ أَنْ مُسْدِ أَنْ مُسْدِ مُسْدِ أَنْ مُسْدَدِ أَنْ مُسْدِ أَنْ مُسْدَدِ أَنْ مُسْدِ أَنْ مُسْدِ أَنْ مُسْدِ أَنْ مُسْدِ أَنْ مُسْدَدُ أَنْ مُسْدِ أَنْ مُسْدِ أَنْ مُسْدِ مُسْدَدُ مُسْدِ أَنْ مُسْدِدُ أَنْ مُسْدِ أَنْ مُسْدِقً أَنْ مُسْدِدُ أَنْ مُسْدُدُ أَنْ مُسْدُدُ أَنْ مُسْدُدُ أَنْ مُسْدُدُ أَنْ مُسْدُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اور وہ ہلاک و ہرباد ہو گیا۔ اس کواس کا مال اوراس کی کمائی کا منہ آئی۔ وہ بہت جلد شعلہ مارتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس کی بیوی بھی جوسر پر ایندھن اٹھا کر لاتی ہے (لگائی بجھائی کرتی ہے) اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔

لغات القرآن آيت نمبراتاه

تَبَّتُ

تباہ ہوگئ\_( ہوگئے)

يَدَآ . دونو ل ماتھ

654

مَآ أَغُني

كَسَبَ

سَيَصُلِّي

تباہ ہوا کام نہ آیا کمایا بہت جلد جارٹ سے گا عورت سحردن

مضبوط بني جو أي ري

اِمُوءَ ةٌ جينة

حَبُلٌ مِّنُ مَّسَدٍ

### تشريح آيت نبيراتاند

الله تعالى نى كريم على كوضاب كرت موئ فرمايا أيما المُدَدِّرُ قُمُ فَانْدِر وَرَبَّكَ فَكَبِرُ لِينا عَ كِرُا ا اوڑھ كرليننے والے آپ اٹھے اللہ كنوف سے لوگوں كو درائے اورائے رب كى برائى قائم كيجة ـ

اس كى بعد جب قرآن كريم كى يد آيت نازل بوئى وَأَنْ فِينُ عَشِينُو فَكَ الْا قُومِينَ يَعِيْ آپ اَ بِيْ قَرَ بِي رشته دارول كوالله كِنُوف سِيْ دُراْيِئِ وَ آپ نے مَدَ مُرمد كِكوه صفاح في هركمدوالول كو يُنا صَبَا حَاه ' ''(ا مِنْ كَلَ آفت ) كهدكر آواز دى \_

جس کا عام طور پر بید مطلب ہوتا تھا کہ رات کو کی دشن نے اچا تک جملہ کرنے کے لئے اپنالشکر جمع کرلیا ہے۔ لوگ
اس جملے کا مطلب جاننے تقے اور نی کریم ﷺ کی آواز بھی پچپاننے تقے قریشی سر داراور آپﷺ کے خاندان والے کوہ صفا کی
طرف دوڑ پڑے جوخود آسکتا تھاوہ خود آ گیا اور جوٹیس آسکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کی کوئیج دیا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو
آپ نے ایک ذرااو نے پھر پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام خاندانوں کا نام لے کرخطاب فر مایا۔

آب عظافہ نے کہا اگر میں تہیں یہ بتاؤں کداس پہاڑ کے پیچے دشن کا ایک بہت بوالشکر چمپا ہے جوعقر یہتم پر حملہ

کرنے والا ہے تو کیاتم میری بات کا یقین کروگے؟ سب نے ایک زبان ہوکرکہا کہ میں آپ پر پورا مجروبہ ہے کیونکہ آپ ہم میں سب سے زیادہ بچ بولنے والے ہیں۔

نی کریم علی نے فرمایا کہ اس پہاڑے پیچے تو کوئی شکر نہیں ہے لیکن شیطان کا نشکرتم پر جملہ آور ہے۔ ہیں تہمیں (اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو ) بیر بتار ہا ہوں کہ آگے بہت بڑا عذاب آنے والا ہے اور پھر آپ بیٹ نے نے اس کی نفصیل ارشاد فرمائی کہ ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ بیرس کر سب ہی لوگوں پر عجیب سی کیفیت طاری ہوگئی۔ اچا تک آپ بیٹ کو سب سے زیادہ چا ہے والا آپ بیٹ کا حقیقی پچا ابولہ ہے کھڑا ہوگیا اور اس نے کہا'' قبّل لگت اللہ خا کے کہ تم محتناً'' تو پر ہا دہوجائے کیا تو نے بہی سب پچھ نانے کے لئے ہمیں جمع کیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک پھر اٹھایا تا کہ وہ رسول اللہ بیٹ پر کھینچی مارے (مند

الله تعالی نے ابولہب کے اس جملے پر فَتَبَّا لَک پر جواب عنایت فرمایا کہ ہمارے پیارے نی حضرت محمصطفیٰ عَلَیْ اَق برباد نہ ہوں گے لیکن ابولہب تباہ و برباد ہوکررہے گا۔ اس کی دولت اور اولا داس کے پچھ بھی کام نہ آئے گی۔ اس کو بہت جلہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ چونکہ اس کی بیوی ام جمیل بھی آپ عَلیْ کی بخت دشمن ہوچکی تھی تو اس مے متعلق فرمایا کہ آپ کراستے میں کانے دارجھاڑیاں بچھانے والی گردن میں ایک رہی ہوگی اور اس سے اس کوجہنم میں کھینچا جائے گا۔

ابولہب کوشعلوں کا باپ کہا جاتا تھا چونکہ وہ نہایت سرخ وسفید، وجیبہ اور خوبصورت آ دمی تھا اس لئے اس کو ابولہب کہا جانے لگا۔ اس کااصل نام' 'عبدالعزی' تھا۔ اس کی بیوی کانام' 'اروٰی' تھا مگر اس کی کنیت ام جمیل تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت مال دار تھے لیکن اس مدتک کنجوس تھے کہ ان کی کنجوی سے سب لوگ تگ تھے۔

جب ابولہب کا نام لے کر قرآن کریم کی ایک سورت نازل کی گئی جوابولہب کی تخت تو بین تھی توام جیل غصے سے بے قابو ہو گئی اور حضور اکرم ﷺ کو تلاش کرنے کے لئے نگل پڑی تا کہ وہ بھی آپ ﷺ کی تو بین کر سکے۔اس کے ہاتھ میں پھر سے اوروہ آپ کی شان میں ایسے گستا خانہ شعر پڑھ رہی تھی جس سے اس کا بغض اس کے منہ سے ظاہر ہور ہا تھا۔

حضور اکرم عظی اور حفرت ابو بکرصد این حرم میں ایک جگد موجود سے کدوہاں ام جمیل آگئی۔ حفرت ابو بکرصد این گھبرا گئے کہ کہیں میعورت آپ عظی کی تو ہیں نہ کرے۔ نبی کریم عظی نے فرمایا کہ اے ابو بکرتم پریشان نہ ہووہ مجھے ندد کھے سکے گ چنانچے وہ حضرت ابو بکر کے باس پیٹی اور اس نے کہا کہ سنا ہے تہارے صاحب نے میری سخت تو ہیں کی ہے۔ حضرت ابو بمرنے انتہائی ذہانت کامظامرہ کرتے ہوئے فرمایا'' رب تعبہ کی تم انہوں نے تمہاری کوئی تو بین اور بیونیس کی'۔اس پروہ واپس چکی ٹئے۔حضرت ابو بمرصد لن کے کہنے کامطلب بہ تھا کہ رسول اللہ عظائے نے تمہاری تو بین نہیں کی ہے بلکہ اللہ نے کی ہے۔

پس اے سرے برد مرسی کے سب میں حدوث رسول اللہ عظیے کی دشنی میں گے رہتے تھے۔ام جمیل کے گلے میں ایک ان دونوں میاں بودی کا بیرحال تھا کہ وہ ہروقت رسول اللہ عظیے کی دشنی میں گئے رہتے تھے۔ام جمیل کے گلے میں ایک اللہ عقی کہ میں اس ہار کو بھی کر جمہ عظیے کی عداوت اور دشنی پر خرج کروں گی۔اللہ نے ای کے متعلق فر ما یا کہ آئ جس ہار پروہ ناز کر رہی ہے کل قیامت کے دن یکی ہاراس کے گلے میں ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی کی طرح ہوگا جس کواس کی گردن میں ڈالا جائے گاہے۔

ابواہب ایک سرمایہ پرست کنجوں آ دی تھا۔ قریش کے جار ہوے مال دارادگوں میں اس کا شار ہوتا تھا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو وہ خوداس میں شریکے نہیں ہوا بلکہ اس نے عاص ابن ہشام کوا پٹی طرف سے لڑنے کے لئے بھیج دیا۔ اصل میں عاص ابن ہشام پر ابواہب کے جار ہزار در ہم قرض تھے اور عاص دیوالیہ ہو چکا تھا۔ ابواہب نے کہا کہ اگرتم میری طرف سے جاکراڑوتو میں جار ہزار در ہم معاف کردوں گا۔ چنا نچے عاص ابن ہشام ابواہب کی طرف سے لڑنے کے لئے گیا۔

غزوہ بدر میں جب کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو ابولہب اس صدھ کو برداشت نہ کر سکا۔غزوہ بدر کے سات دن بعد ہی وہ نہایت ذلت کے ساتھ مرگیا۔ اس کی موت بڑی عبرت نا کتھی۔ اس کوایک الی بیاری لگ گئی جوانسان کے تمام اعضا کوسڑا دبتی ہے۔ اس کوعر بول میں 'عدسہ' کی بیاری کہتے تھے۔ اس کے عدسہ کی کلٹی نگی۔ اس کے بدن سے الی بد بواور سڑ بندا تی تھی کہ اس کے بیاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کے قریب کھڑے نہ ہو گئے تھے۔ اس کواس کے گھر والوں نے علیحدہ ایک کرے میں ڈال دبا۔ تین دن تک کوئی اس کے پاس نہیں گیا۔ اس عرصے میں وہ مرگیا جب تین دن کے بعداس کی لاش کے علیدہ ایک معلوم صحوا میں تھیکوا دبا گیا۔

عزیر دست بد بو بیدا ہوئی تو عبشی بدوؤں کو بلا کراس کی لاش کواٹھویا گیا اور کسی نامعلوم صحوا میں تھیکوا دبا گیا۔

اللہ تعالی نے ای بات کوسورہ الہب میں فرمایا کہ اس کا مال، اس کی دولت اوراولا دمھی اس کے کسی کام نہ آسکی اور قیامت میں اس کوشد بدعذاب دیا جائے گا۔ ابولہب اور نبی کریم ﷺ کے مکانات برابر بھے۔ ابولہب اور اس کی بیوی آپ ﷺ کو اذیتیں پہنچانے کے لئے طرح طرح سے ستاتے تھے۔

نی کریم ﷺ کی دوبیٹیوں حضرت رقید کا نکاح عتبہ سے اور دوسرے بیٹے عتبیہ کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا۔ ابھی تک رخصتی نہیں ہو کی تھی۔ جب اس نے نبی کریم عظیہ کی شدید خالفت کی تو آپ کو دہنی اذبت پہنچانے کے لئے الوجہل نے اپ

اٹھااور نبی کریم عظی کے پاس پیچ کرنہ صرف حضرت ام کلٹوم کوطلاق دی بلکہ بے انتہا غلیظ اور گندی باتیں بھی کہیں۔

اس دافعہ سے آپ تھا کے توسیر میں ہی ہی اور آپ کے منہ سے نکل عمیالی (اس نے آپ کے نبی کی تو ہیں کی ہے) اس پر اپنے کوں میں سے کسی کتے کومسلط فرماد ہیں ہے۔ چنا نچھ ایک مرتبہ عتیبہ شام کے سفر پر تھا کہ ایک بھڑ ہے نے اس کو بھاڑ کھایا۔ اس کے برخلاف عتبہ نے فتح کمد کے بعداسلام قبول کرلیا۔ اس طرح حضورا کرم تھا تھی کی دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کا شوم کا کے برخلاف عتبہ نے فتح کمد کے بعداسلام قبول کرلیا۔ اس طرح حضورا کرم تھا تھی کی دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کا شوم کا کے بعدد یگرے حضرت عثمان غنی سے نامی جوااور اللہ نے آپ کوذوالنورین کے لقب کی سعادت عطافر مائی۔

 پاره نمبر ۳۰

عم

سورة نمبر ۱۱۲

الْإِخْلَاص

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریک

### على تعارف سورة الماخلاس

# بِسَـِ واللهِ الرَّحُمُّ الرِّحِيَّ

جب نی کریم ﷺ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پر عرب جنہیں اولا داہرا ہیم ہونے پر بڑا ناز تھا عقیدہ کی گند گیوں اور بتوں کی پرستش میں مبتلا عقصہ کلڑی، پھر مٹی، سونا، چاندی اور مختلف دھا توں سے بنائے گئے بتوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشابنائے بیٹھے تھے۔نصاری لیعنی عیسائیوں نے حضرت عیسی کو اور یہود یوں نے حضرت عز کو اللہ کا بیٹا قرار دے رکھا تھا۔ تجازے اگر تھیلے فرشتوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے رکھا تھا۔ تجازے کے اکثر قبلے فرشتوں کو اللہ کی بیٹماں اور

| مورت فمبر    | 112       |
|--------------|-----------|
| ركوع         | 1         |
| آيات         | 4         |
| الفاظ وكلمات | 17        |
| حروف         | 49        |
| مقام نزول    | مكة كمرمه |
|              |           |

جنات کواللہ کا رشتہ دار قرار دے کران کواللہ کا شریک بیھتے تھے۔ بجوی لینی آتش پرستوں کے ہاں دومعبودوں کا تصور تھا ایک فیر کا معبود دوسرا شرکا۔ فیر کے معبود کو برز داں اور شرکے معبود کواھر من کہتے تھے۔ آریا نہ بب کا بیعقیدہ تھا کہ دنیا کی ہر چیز مادہ اور روح کی خالق اور بنانے والے کامختان تہیں ہے۔ لہذاوہ کی خالق کے قائل ہی نہ سے۔ ان کا خیال اور عقیدہ یہ تھا کہ مادہ اور روح کی خالق اور بنانے والے کامختان تہیں ہے۔ لہذاوہ کی خالق کہ مادہ اور دح کی حالت ہے۔ اسول اللہ تھا نے نے ایک ایسے معبود کی طرف دعوت دی جس کو کسی نے دیکھائیں۔ نہ دہ کسی کے خیال و گھان میں آسکتا ہے۔
نے دیکھائیں۔ نہ دہ کسی کے خیال و گھان میں آسکتا ہے۔

توحیدگی اس دعوت کے بیتج میں ان سوالات کا اٹھناعین فطرت ہے کہ آخر وہ رب کیا ہے؟ وہ کس طرح اس نظام کا کنات کو تہا چلار ہاہے؟ کون اس کا باپ اور کون اولا واور بیوی ہے؟ وہ اس تصور سے تخت پریشان تھے کہ اتنے سارے معبود جن سے ان کی اور ان کے باپ دادا کی امیدیں وابستہ ہیں وہ ایک بن دیکھے معبود کو کیسے اپنا خالق وہ الک مان لیس؟ بیدو موالات تھے جو خاص طور پر یہودونصاری اہل کتاب کی طرف سے اٹھائے جارہے تھے چنا نچواس سلسلہ میں مختلف روایات بھی نقل کی گئی ہیں۔

حضرت انس عدوایت ہے کہ کچھ یہودی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابوالقاسم!اللہ نے فرشتوں کونورے، آدم کوٹی کے سرٹ ہوئے گارے ہے، ابلیس کوآگ کے شعلے ہے، آسان کودھویں سے پیدا کیا۔ اب آپ اپ رب کے متعلق بتا سے کہ دہ کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ ای طرح کی ایک اور روایت حضرت عبد اللہ ابن عباس سے بھی فقل کی گئی ہے کہ کعب ابن اشرف، می این اخطب وغیره یجود یول کے سردار آپ علیہ کے پاس آئے اور او چھنے لگے اے محمد (علیہ) ہمیں یہ بتایئے کہ آپ کا رب کیا ہے؟

مس سے وہ پیدا ہوا؟ وغیرہ وغیرہ وان سوالات کے جواب میں سورہ اخلاص کونازل کیا گیا۔ (این ابی حاتم۔ ابن عدی۔ بیبیق)

ان سب کے بوچھنے کا مقصد بیرتھا کہ اے محمد (علیہ) آخروہ رب کیا ہے؟ کیسا ہے؟ جس کی عبادت و بندگی کی طرف
آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔

الشرتعالی نے فرمایا کہ الشروہ ہے جو تنہا اس کا نئات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے وہ اس کے پیدا کرنے اور اس کے انتظام چلانے میں کسی کامختاج نہیں ہے۔ وہ می ہر خیر وشرکا پیدا کرنے والا ہے۔ نداس کے کوئی بیٹا ہے ندوہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کے پر ابز نہیں ہے۔

سورہ اخلاص کے سلسلہ میں ہی بھی بتا تا چلوں کہ قرآن کریم کی ایک سوچودہ سورتوں میں سے صرف دوسور تیں ایسی ہیں جن کے نام ان سورتوں میں آئے ہوئے لفظ پڑئیں رکھے گئے بلکہ معنی کی وسعت اور عظمت کے لئے اللہ کے تکم سے نبی کریم سے اللہ معنی کی وسعت اور عظمت کے لئے اللہ کے تکم سے نبی کریم سے بھی کے نام تجویز فرمائے ہیں وہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ۔ ان دونوں سورتوں میں فاتحہ اور اخلاص کا لفظ موجود ٹہیں ہے جب کہ ایک سوبارہ سورتوں کے نام ان الفاظ پر رکھے گئے ہیں جوان سورتوں میں استعال کئے گئے ہیں جیسے بقرہ ، ال عمر ان وغیرہ۔

#### م سورة الإخلام به

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيمَ

# قُلْ هُوَاللهُ آحَدُّ ۞ ٱللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ هُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُنُ لَا كُفُوًّا آحَدُّ ۞

#### ترجمه آیت نمبرا تام

(اے نی ﷺ) آپ کہنے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ بے نیاز ہے (کسی کامختاج نہیں ہے) نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔

### لغات القرآن آية نبراتا

آخذ ایک اَلصَّمَدُ بین کی کاتاج نیں

لَمْ يُولَدُ نَكَى نَاسَ وَجَنَا

كُفُوًا برابر

اَحَدٌ كُولَالِك

- Jun >

#### تشريح: آيت نمبرا تام

سورہ زخرف، سورہ عنگبوت، سورہ مومنون، سورہ بینس، سورہ بنی اسرائیل اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالی ف فی مشرکین اور کفارے بیسوال کیا ہے کہ بتا وُز مین و آسان کا مالک کون ہے؟ چا نداور سورج کس کے علم سے چل رہے ہیں؟ وہ
کون ہے جو بلندیوں سے پانی برسا کر مردہ زمین میں ایک فئ زندگی پیدا کر دیتا ہے؟ عرش عظیم کا مالک و مخار کون ہے؟ کا کنات
میں ہر چیز کس کے علم سے چل رہی ہے؟ وہ کون می ذات ہے جس کے تم مختاج ہو؟ یدد کھنے، سنتے ہی چھنے، سوچنے اور فیصلے کی طاقت
کس ذات نے عطاکی ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرمایا کہ جب تم دریایا سمندر کے بھنور میں پھنس جاتے ہواور وہاں ہے اور کون تنہاری فریاد کون تنہاری فریاد کونتہاری کونتہاری فریاد کونتہاری کونتہ

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صرف ایک الله کی ذات ہے جواس کا ئنات کا خالق و مالک اور مختار ہے۔ وہ اس کا ئنات کا نظام چلانے میں کسی کامختاج ہے۔ فرمایا کہ جب تم بھی کسی مشکل میں پھنس جاتے ہوتو ایک اللہ ہی کو یا دکرتے ہو پھرتم عام زندگی میں النے کیوں چل رہے ہو؟ اس طرح نبی کریم عظی جب اللہ کی ذات اور صفات کو بیان فرماتے تھے تو کفارومشرکین مکہنے بھی آپ ہے بہت سے موالات کئے تھے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ اے ابوالقاسم ﷺ اللہ فرشتوں کونور سے، حضرت آدم کومٹی اور سر سے ہوئے گارے سے بنایا۔ اہلیس کوآگ کے شعلے سے، آسان کو دھویں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے پیدا کیا ہے۔ اپنے رب کے متعلق بتا ہے جس نے آپ کو جھجا ہے کہ (وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے)۔ بین کر سول اللہ ﷺ خاموش رہے کھر حضرت جرئیل سورة اخلاص کی آیات لے کرنازل ہوئے۔

ای طرح حفزت عبداللہ ابن عباس ہے بھی ای طرح کی ملتی جلتی روایت نقل کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کا
ایک گروہ جس میں کعب ابن اشرف، تی ابن اخطب بھی شامل تھا انہوں نے پوچھا کہ اے جم عظی ہا ہمیں بتا ہے کہ آپ کا رب کیما
ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ ای پر اللہ تعالی نے سورہ اضلاص کو نازل فرمایا جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے بعنی اس کا
کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی تنہا معبود ہے، سب اس کھتاج ہیں وہ کسی چیز میں بھی دوسروں کا مختاج نہیں ہے نہ وہ اپنے پیدا ہونے
میں کسی کھتائ نہیں ہے۔ نماس کے کوئی میٹا ہے نہ کوئی کسی اعتبار سے اس کے برابر ہے۔ یعنی اس کا نہ کوئی مثیل ہے اور نہ مثال ہے۔

اللہ کہ الصّف کہ: اللہ بے نیاز ہے۔

اکٹلہ الصّف کہ: اللہ بے نیاز ہے۔

دنیا میں جتنے بھی جان دار ہیں دہ اپنی بقائے لئے کا نئات کی ہر چیز کے بختاج ہیں۔ مثلاً پانی، ہوا، مٹی، آگ، زمین و آسان، سورج، چاند، رزق، علم، اولا د، سونا اور جا گنالیکن اللہ کی ذات وہ ہے جوان میں ہے کی چیز کی بھتاج نہیں ہے بلکہ سب اس کے بی بھتاج ہیں۔ وہ سب کو کھلا تا ہے خو دنییں کھا تا نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اداکھ آتی ہے۔ یعنی ہرا یک اس کا مختاج ہے لیکن وہ کسی کا کسی طرح تناح نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے حضرات نے الصمد کا مفہوم میں بیان کیا ہے۔

- (۱)۔ جوسب سے بے نیاز ذات ہے۔ سب اس کھتاج ہیں۔ (حضرت ابو ہر رہ ؓ)
- (٢) داللدوه ذات بجس مين سے ندكوئى چيزلكتى ساورندوه كھانے بينے كامخان سے (حضرت عكرمةً)
  - (٣) وه جواین ذاتی صفات اوراعمال میس کامل ہے۔ (حضرت سعیدابن جبیر")
    - (س)۔وہ جو ہرطرح کے عیبوں سے یاک ہے۔(مقاتل ابن حیان)
  - (۵)۔وہ جوباتی رہنے والا ہے اور جسے زوال نہیں ہے۔ (حضرت حسن بھری ،حضرت قمادہ )
- (۲)۔اللہ وہ ہے جواپی مرض سے جو چاہے فیصلے کرتا ہے۔وہ جب چاہے جو پچھ چاہے کرتا ہے۔اس کے تھم اور فیصلوں یرکوئی نظر ثانی کرنے والانہیں ہے۔(مراۃ الھمدان)
  - (٤)۔وہجس كى طرف لوگ اپنى حاجتوں كے لئے رجوع كرنے والے ہوں ۔ (حضرت ابن مسعودٌ)
    - (۸)۔وہ جس سے بالاتر کوئی نہ ہو۔ (حضرت علیٰ )
    - (٩) \_ وه جوایی سرداری ، سیادت علم اور حکمت میس کامل مو \_ (حضرت عبدالله ابن عباس )
    - (۱۰)۔وہ ہے جو کی مصیبت کے وقت اس کی طرف رجوع کیاجاتا ہے۔ (حضرت ابن عباس )
      - لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ: نده پدا كرتا عدده پدا كيا كيا عد

اصل میں الله تعالی کے متعلق عربوں میں اور ساری دنیا میں عجیب وغریب تصورات ہے جن کی قرآن کریم نے بھر پور

- انداز سے زوید فرمائی ہے۔
- (۱) عرب كيلوگ فرشتوں كے متعلق كہتے تھے كه ( نعوذ بالله ) ووالله كى بيٹياں ہيں۔
- (٢) \_ وہ رسول الله علی ہے یو چھتے تھے کہ آپ جس کی طرف بلارہے ہیں تواس اللہ کی نبیت کیا ہے؟ اس نے کس
  - ے میراث پائی ہے؟ اوراس کے بعداس کاوارث کون ہوگا؟
  - (٣)۔وہ سجھتے تھے کہ وہ جس کواللہ کا بیٹایا بیٹی قراردےرہے ہیں وہ اللہ کی نسبی اولا وہیں۔

(٣) كسى نے جنوں كواللَّد كاشر يك، عالم الغيب اور رشته دار تمجھ ركھا تھا۔

لَمْ يَكُنُ لَّهُ ۚ كُفُوًا أَحَدَ:

الله تعالیٰ نے ان کفار دشر کین کے ان عقید دل کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ نہ تو اس کا نئات کے نظام کو چلانے میں کسی کامختاج ہے نہاں کے بیٹیا اور بیٹیاں ہیں۔ نہ اس کا کوئی وارث ہے اور نہ اس کوکسی کی میراث ملی ہے۔

اللہ نے ان کی تمام غلط باتوں کی تردید کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اللہ ان باتوں سے بلندو برتر ہے جولوگ اس کی ذات کی طرف ان باتوں کو منسوب کرتے ہیں درحقیقت وہ مگراہ ہیں اور ان کوراہ ہدایت کو اختیار کرنا جا ہے۔

ہم کفواس کو کہتے ہیں جورتبہ میں کی کے برابر ہو۔اللہ نے فرمایا کہ جس

طرح اس کے نہ قبیٹا ہے نہ بٹی ای طرح کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے یعنی وہ کی بیوی کا بھی مختاج نہیں ہے۔وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نداس کا کوئی باپ ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔

اس سورت کے فضائل: حضرت امام احمد نے حضرت عقبدابن عام سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ اس سورت کے فیصل اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بین الی سورتیں بتا تا ہوں جوتوریت ، زبور، انجیل اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ تم رات کو اس وقت تک ندسو وَ جب تک ان تین سورتوں کونہ پڑھ لیا کرو۔ سورہ اخلاص ، سورة الفلق اور سورة الناس حضرت عقبدابن عامر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے بھی ان تین سورتوں کوئیس چھوڑا۔ (ابن کیشر)

نی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ بیسورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ (بخاری مسلم ،تر مذی ،ابوداؤد) اللّٰد تعالیٰ ہم سب کواس سورت کو پڑھنے ، جھنے او عمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے کے بین

پاره نمبر ۳۰

عگر

سورة نمبر ۱۱۳

الفكق

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





# بِسُمِ الله الرَّحُمُّ الرَّحِيَّ

سورة الغلق مورت نبم 113 ركوع 1 آيات 5 الفاظ وكلمات 23 حروف 73

سورة الفلق اورسورة الناس جودونوں ایک ہی واقعہ کے سلسلہ میں نازل کی گئی ہیں اس لئے بعض کا برنے ان دونوں سورتوں کوایک ہی کہاہے۔

بہر حال واقعہ اور مضمون کے لحاظ سے ایسالگتا ہے کہ بید دونوں سورتیں ایک ہی نہر کی دوشاخیں ہیں۔واللہ اعلم بالصواب۔ان سورتوں کے پس منظر میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں متعد

دروایتی ہیں جن کا خلاصہ بیہ۔

الل كتاب ميں سے يبودى شروع ہى سے اسلام دشتى اور دين اسلام كومنانے كى كسكى كوشش اور سازش سے بازندآتے تھے۔ان كى كوشش يبى ہوتى كدوہ خودسا منے ندآ كيں

اوردوسرول كواپنا آله كاربنائيس

چنانچاکی مرتبہ چند یہودی مدیند منورہ آئے۔اس زماندیس لبیدا بن عصم اوراس کی بہنس جادولونے اور تعویز گنڈوں میں مشہور تھیں۔ یہود یوں نے لبیدا بن اعصم کو کچھ رقم دے کر کہا کہ اگرتم (حضرت) مجمد (عظیہ ) پر کوئی ایسا زبردست جادو کر دوجس سے یہ بہیشہ بمیشہ کے لئے ہمارے رائے سے بہ جا کیس تو ہم تنہیں اور بھی مال دیں گے۔لبید

#### سورة الناس

| 114        | سورت نمبر    |
|------------|--------------|
| 1          | ركوع         |
| 6          | آيات         |
| 20         | الفاظ وكلمات |
| 81         | حروف         |
| مديينهمنوا | مقام نزول    |

اس کے لئے تیار ہو گیا۔

اس نے ایک ایسے خادم سے جو نی کریم علیہ کی خدمت میں لگار بتا تھااس سے کنگھے کا ایک نگزاجس میں آپ کے لگے ہوئے سر کے چند بال بھی تھے حاصل کرلیا۔ اس نے تنگھے اور سر کے بالوں پر جادو کیا اور ایک تانت کے دھاگے میں گیارہ گرمیں لگا کیں اور ایک زخمور کے گا بھے میں رکھ کرنی زریتی یا بنی زروان کے ایک اندھے کؤیں کی تہد میں ایک پھر کے پنچ دبا

ديا\_

چونکہ نبی کریم ﷺ برابراللہ کی حفاظت میں تھاں لئے اس جادوکا کوئی شدیداٹر تو نہ ہوا۔ البتہ آپ نے خودیہ اڑمحسوں
کیا کہ آپ اندر بھا ندر تھلتے جارہے ہیں۔ دوسرا اگریہ ہوا کہ جیسے کسی وقت میں بخار کی کیفیت میں طبیعت اکھڑی ک ہوجاتی ہے اس طرح آپ کوخود محسوں ہونے لگا کہ آپ کی طبعیت ناساز ہے۔ جو آپ سے قریب ترتھے یہاں تک کہ آپ کی مزاح شناس مجوب ہیوی ام المونین حصرت عاکشہ صدیقہ بھی آپ کی ان کیفیات کومسوں نہ کرسکیں۔ بھی آپ کے سریس دردیا مجیب سی

ایک دن جب کرآپام المومنین حضرت عائش صدیقة کے ہاں موجود تھے زیادہ بچینی محسوس کر کے بارباردعا کیں کررہے تھے کرآپ کو ہلکی ہی نیندآ گئی اور آپ کھو در بعدا ٹھ بیٹھے فر مایا عائشہ! میں نے اپنے رب سے یو چھا تو اللہ نے جھے اس تکلیف کی وجہ بتادی ہے اوروہ یہ ہے کہ جیسے ہی جھے او گھآئی تو دوفر شنے انسانی شکل میں آئے۔ ایک سرھانے بیٹھ گیا دوسر اپاؤں کی طرف۔ ایک نے بھاان کو کیا ہوگیا؟ دوسرے نے کہاان پر جادو کیا گیا ہے۔ لبیدا بن اعصم نے کتابھی اور بالوں کو ایک نرکھور کے خیے دبایا ہوا ہے۔

چنانچیاں کے بعد نی کریم ﷺ اپنے صحابہ کرام گے ساتھ جن میں حضرت علی کرم اللہ و جہہ، حضرت ممارا بن یا سر، حضرت زبیر تھے لے کر ذر دان کے کئویں پر پنچے جس میں جادو کی گئی تمام چیزیں موجود تھیں۔ان کو باہر نکالا۔ تانت میں گیارہ کر ہیں تھیں۔ موم کا ایک ایسا پتال تھا جس میں گیارہ موئیاں چھو کی گئی تھیں۔اس وقت اللہ نے سور ۃ الفلق اور سور ۃ الناس نازل فرمائیں۔

حفرت جرئیل نے بتایا کہ آپ ان جادد کی چیز دن پران دوسورتوں کی گیارہ آیات کی تلاوت کرتے جا کیں۔ ہرآیت پر ایک گرم میں اورسو کیاں بھی ایک گرم کو لئے جا کیں اورسو کیاں بھی ایک گرم کو گئیں اورسو کیاں بھی نکال کر چھینک دی گئیں تو آپ کو ایسامحسوں ہوا جسے کوئی بہت برا ہو جھ تھا یا کسی چیز میں آپ بند ھے ہوئے تھے اور وہ بند شیس کھول دی گئی ہوں۔
دی گئی ہوں۔

سب کومعلوم ہوگیا تھا کہ انصار کے ایک قبیلے بنی زریق کے لبیدا ہن اعصم اوراس کی بہنوں نے بیتر کت کی ہے۔ بعض صحابہ کرام ٹے خوص کیایارسول اللہ عظیے کیوں نہ لبید کو آل کر دیا جائے تا کہ وہ آئندہ کی کے ساتھ اس قتم کی حرکت نہ کرسکے ۔ آپ نے بڑا سادہ ساجواب دیا کہ اللہ نے جمھے شفاعطا فرمادی ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اپنی ذات کے لئے دوسر بے لوگوں کو بھڑکاؤں اوراس طرح آپ نے لبیدا بن اعصم اوراس کی جا دوگر بہنوں کومعاف کر دیا اور ان سے کی قتم کا انتقام یا بدلینہیں لیا۔ سورۃ الفلن

اورسورة الناس كى آيات كے متعلق چند باتيں عرض ہيں۔

🖈 ان دونوں سورتوں میں گیارہ آیات ہیں۔

سورۃ الفلق کی آیات کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہے جن میں پناہ ما تکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مخلوق کے شرسے، رات کے چھاجانے والے اندھیرے سے، گرھوں میں پھونک مار کر جادوکرنے والیوں اور حسد کرنے والوں کے شرسے۔

سورۃ الناس میں انسانوں کے پروردگار،سبالوگوں کے بادشاہ اور تمام انسانوں کے معبود کی پناہ میں آجانے کی ترغیب دی دک گئی ہے فرمایا گیا ہے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شرسے اور وسوے ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے انسان اور جنات کی برائیوں سے پناہ صرف اللہ بی کے پاس ل سکتی ہے۔

ان دونوں سورتوں کا خلاصہ بیہ کہ انسان کو ہر حال میں صرف اللہ بی سے بناہ مانگنا چاہیے۔عام طور پرید دیکھا گیا ہے کہ جب آ دی کسی چیز سے کسی طرح کا ڈریا خوفی محسوں کرتا ہے تو وہ کسی طرح اس سے نگلنے کے لئے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اس سے نج جانا چاہتا ہے۔ چنا نچہ کفار قریش اللہ کے سواہر چیز کی بناہ ما ٹگا کرتے تھے۔

جنات، بت، دیوی، دیوتا و کواپی پناه کا ذریعہ بھے تھے۔ سورۃ الجن میں فرمایا گیا" کہ بیلوگ انسانوں میں سے اور پھوگوگ جنات سے پناه طلب کرتے تھے "۔ای طرح کفار قرلیش جب بھی رات کے وقت کی سنسان وادی میں پڑاوکڑا لئے تھے تو کہتے " ہم اس وادی کے رب (یعنی وہ جن جواس وادی پر حکومت کرتا ہے ) اس کی پناه ما تکتے ہیں "۔اس کے لئے کچھ کھانے اور خوشبووک کی دھنی بھی دیا کرتے تھے۔ غرضیکہ غیر اللہ سے پناه ما نگنا اور اپنے سائے سے بھی کرز تابیان کا مزاج بن گیا تھا۔

موجودہ دور میں بھی "ہیلوون" انگریزوں کا وہ تہوارہے جس میں ان کا خیال ہے کہ ہرسال کی اس اکو ہر کو تمام روحیں دنیا
میں آتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لئے دنیا کی ترقی یافتہ اورروش خیالی کا دعوی کرنے والی قو موں کا بیام ہوتا ہے کہ پوری قوم اپنے جم
پراس طرح مختلف رنگ پینٹ کر کے اس رات پوری قوم بھوتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ان کا بی بھی خیال ہے کہ اگر ہم نے ایسانہ کیا
تو دنیا بھر کے بھوت انہیں چیٹ کر جا کیں گے۔ ہندوستان میں برگد کے درخت ، تنسی کے بودوں کو وہ اپنا محافظ بھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نو دنیا بھر کے بھوت انہیں چیٹ کر جا کیں گے۔ ہندوستان میں برگد کے درخت ، تنسی کے بودوں کو وہ اپنا محافظ تھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے ایسے تمام وہموں اور پناہ کے غلط تصورات سے نجات دینے کے لئے بتا دیا کہ پناہ صرف اللہ رب العالمین کی ہا تی جا ہے اس کے سوائس کی پناہ کاوہ کوئی تصور نہیں کرتا۔
علاوہ کی سے پناہ نہ انگی جائے۔ اب ایک موٹ صرف ایک اللہ بی کی پناہ ما نگل ہے۔ اس کے سوائس کی پناہ کاوہ کوئی تصور نہیں کرتا۔

ہند نی کریم میں ہے۔

روایات کے بعداس واقعہ کو ثابت کیا ہے کہ اس کے مضمون سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔البتہ جادو کا اثر محض طبعیت کی گرانی تک محدود تفاشر بعیت کے احکامات میں کسی طرح کے اثر ات ظاہر نہیں ہوئے۔ جب حضرت جرئیل نے اس کا علاج بتا دیا تو وہ اثر بھی جاتارہا۔

\_

7005

#### ا سُورة الفاق

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْزُ الرَّحِيَ

# قُلْ اَعُوْذُ بِرَتِ الْفَكَقِ فَمِن شُرِّمَا خَلَقَ فَوَمِن شَرِّغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ فَوَمِنْ شَرِّالتَفْتُتِ فِي الْعُقَدِفُ وَمِن شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حُسَدَةً

لغات القرآن آيت نبراتاه

اصل میں ہمارے دین نے ہمیں جوتعلیم دی ہے اس میں اس بنیادی بات کوسکھایا گیا ہے کہ اللہ نے نفع اور نقصان کا اعتبار کسی کوئیں دیا نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا ہر آن ای سے پناہ کی ورخواست کرتے رہنا چاہیے۔اگر کوئی اس کی پناہ اور حفاظت میں آ چاہے تو دہ دنیا اور آخرت کے ہرطرح کے نقصانات سے فتح سکتا ہے۔

الله تعالی نے سورۃ الفلق اورسورۃ الناس میں ای بات کوارشاد فر مایا ہے بینی یہودیوں اورلبیدا بن عصیم نے سرکارود عالم ﷺ کراہ راست اللہ کی تفاظت سرکارود عالم ﷺ کوشدیدنقصان پہنچانے کی کوشش کی کیکنوہ لوگ اس بات کونہ بھے سکے کہرسول اللہ ﷺ براہ راست اللہ کی تفاظت وگرانی میں میں کوئی آپ کو یا اسلامی تعلیمات کونقصان ٹیمیں پہنچاسکتا۔ سورۃ الفلق اورسورۃ الناس کی گیارہ آ نیوں میں قیامت تک آنے والے ہرمسلمان کواس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر انسان کسی کی پناہ میں محفوظ رہ سکتا ہے تو وہ صرف اللّٰہ کی پناہ ہے۔اس مےعلاوہ کسی سے بناہ نہیں مانگنی جا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرما یا

(١) \_ قُلُ اَعُونُ بِرَبِ الْفَلَقِ: فلل كمعنى يهشناءرات كى يو يهشناء دانے اور تشطى كا يهشنا ـ رات كے بعد

جب پو پھٹ کرضح کی روثنی نمودار ہوجاتی ہے۔ فرمایا کراے نبی تلطی ا آپ کہدد یجئے کہ میں اپنے اس رب کی بناہ میں آتا ہوں جو تاریکی اور اند چیرے کو چھانٹ کرض کو نکالتا ہے۔ یعنی رات کی تاریکی اور دن کی روثنی جس کے اختیار میں ہے میں اس رب کی بناہ مانگنا ہوں۔

(۲)۔ مِن شَوِّمَا خَلَق: میں مخلوق کے شرسے بناہ مانگتا ہوں۔ اصل میں رات کے اندھیروں میں بہت سے جرائم اور گناہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہانے نی ﷺ! آپ کہے کہ میں مخلوق کی جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں سے بناہ مانگتا ہوں۔

(٣) \_ وَهِنُ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ: لين جبرات يورى طرح چِها جائ برطرف اندهرا پيل جائة استاركي بين جو گناه و ت بين ان گنامون سے بناه مانگنامون \_

(٤)۔ وَهِنَ شَوِ النَّقَتُنَ فِي الْعُقَدِ: اور گرہوں میں پھو کئے والیاں لیعنی جادو کے منتر پڑھنے والیاں جب وہ اپنے منتز پڑھ کراللہ کے رسول ﷺ کونقصان پنچانے کی کوشش کی گرجس کا محافظ اللہ ہواس کو کی نقصان بین اسکا۔

(٥) \_ وَهِنَ شَرِّ حَاسِدِ إِنَّ الْحَسَدَ: منافقين، كفار ومشركين، يهود اور نصارى جوآپ كى اورآپ كى اورآپ كى حكاب كى تر قيات اور عظمتوں سے صدكرتے اور جلتے تھے فرمايا كہ جب آپ الله كى پناہ لے ليس گے تو كى حاسد كاحسد، كى جلن الے كى جلن سے آپ كوكى نقصان نہ پنچى گا۔

واثردمواناان المحدللدرب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۳۰

سورة نمبر ۱۱۳ التاس

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریک

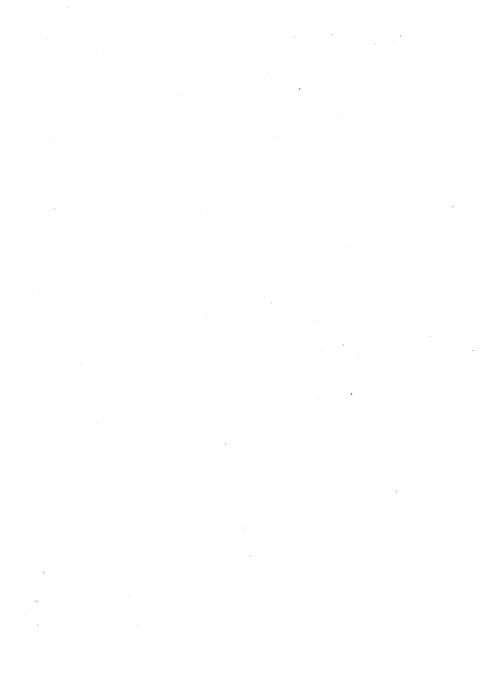

#### المورة التاس

## بست واللوالتُمُزُ الرَّحِيَّ

قُلِ آعُوْدُ بِرَبِ النَّاسِ مَلِكِ التَّاسِ ﴿ إِلَّهِ النَّاسِ ﴿ مِنْ شَيرًا لُوسُواسِ أَ الْحَنَّاسِ ﴿ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ التَّاسِ فِينَ الْجِتَّةِ وَالنَّاسِ أَ

> لغات القرآن آيت نمبرا تا ۲

مَلِکُ بادشاه

اَلْوَسُوَاسُ وسويية النےوالا

اَلْخَنَّاسُ پیچھے ہٹ جانے والا

قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِّ النَّاسِ:

مِنَ الُجِنَّةِ وَالنَّاسِ جنات میں سے اور انسانوں میں سے

آب كبئة كهيس تمام لوكول كرب كى بناه جابتا مول-

جوتمام لوگوں كاحقيق بادشاه باس كى بناه مانكتا موں مَلِكِ النَّاسَ: إلهِ النَّاسِ:

تمام لوگوں کے معبود کی بناہ مانگما ہوں۔

ان تین آیتوں میں اس کی وضاحت فرمادی گئی ہے کہ اس کا ئنات میں درحقیقت انسانوں کا یا لئے والا ،لوگوں ریحکمرانی كرنے والا اورلوكوں كے لئے وہ بتى جو قائل عبادت باك الله بى كى بے فرمايا كدات نى سيكا الله اس عظيم رب كى بناه ما تلكئے۔ وہیں آپ كواور الله كے مانے والوں كوهيتى پناه اور فلاح نصيب ہوگى۔ ھِیٰ شَوِ الْوَ سُواسِ الْحَنَّاسِ: شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے وہم اور وسوے پیدا کر کے اس طرح پیچے ہٹ جاتا ہے کہ کسی کواس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو شیطان نے بہکا کر کس بری راہ پر لگا دیا ہے۔

فرمایا کہ اس شیطان مردود کے شرسے اللہ کی پناہ مانگی جائے ورضہ وہ شیطان تو اسی طرح وسوسے پیدا کر کے انسان کو ایمان سے بھی محروم کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس اللہ کی پناہ مانگ کی جائے جو ساری کا نئات کا پروردگار اور مالک ومختار ہے تو انسان شیطانی وسوسوں سے چھ سکتا ہے۔

مِنَ الجِنْدِ وَالنَّاسِ: وه وسوے ڈالنے والے صرف شیطان ہی نہیں ہیں بلکدانسانوں میں ہے بھی وہ ہیں جو سوسے پیدا کرتے ہیں۔

اللدتعالى جمیں شیطانی وسوس اور شیطان کے کارندوں کے برطرح کے شرے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین

el有c8e11111大地之中,因为在公公公司

المحد للدآج مورخہ 2005-06-26 بروز اتواریج بارہ ہے جناب سلیم اعجاز صاحب کے گھر میں جو کہ ونی پیگ مٹی اُوبا

( کینیڈا) میں واقع ہے۔ مندرجہ ذیل حضرات کی موجود گی میں وہ ترجمہ قرآن جو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے چیس سال پہلے

شروع کیا تھاوہ مکمل ہوگیا ہے۔ المحد لللہ جوحضرات اس وقت موجود تھان کے اسائے گرامی یہ ہیں۔ قاری وحید ظفر قائمی ، سیوسیج

الدین رحمانی ، جناب سلیم اعجاز ، جناب خواجہ سید حبیب الدین ، جناب اعجاز سلیم ، عزیز م عبداللہ اعجاز ، محتر مدنسیم اعجاز ، شاہینہ کنول

موجود تھے۔ نیز جس وقت میں اس ترجمہ کو کمل کر رہا تھا تو اس وقت سلیم اعجاز صاحب کے بوتے روشان عبداللہ بھم اٹھارہ مہینے میری

گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔